300 سے زائد کتب سے استفادہ شدہ کتاب جسکی تھیل روضہ الرّسول سلی اللہ علیہ ہلم کے سائے میں بیٹھ کر کی گئی

### 



تالنيف مُولانا مُحُمَّدُ مِارُون مُمعَا وبَيه فاضل جامعة العلوم الاسلامية بنوريٌّ ثاؤن كراچي خطيب جامع مجدسروركونين

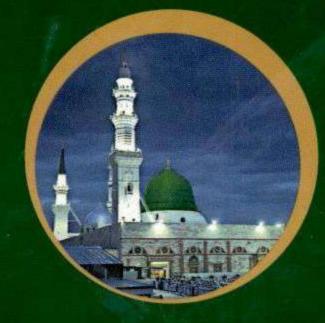

پندفرموده م<mark>ولاتا و دروا ارسی مطالعی</mark> استاذا لحدیث جامعه دارالعلوم گراچی

مولانا محمدانور بدخشانی صاحب مدخلهٔ استاذالحدیث جامعه اسلامیه بوری ناؤن کراچی مولانامفتی عبدالمجید دینپوری مدخلهٔ نائب رئیس دارالا فتاء جامعه علوم اسلامیه بوری ناؤن کراچی besturdubooks.wordpress.com

خصوبيامصطفى

besturdubooks.wordbress.com

Desturding of the state of the

مجمع فضل و کمال ،سیدالانبیاء ،مقصودالخلائق ،سیدالکونین ،اشرف الرسل ،شفیج الامم ، رحمة اللعاکمین خاتم النبین کی سیرت کے عظیم گوشے سے چیدہ چیدہ سوانتیازی خصوصیات و کمالات پر جدید اسلوب میں جامع ،مفصل و قابل قدر ذخیرہ

(جلدسوتم)

تالیف **مولانا محدهسکارش معاویه** فامل مجاسوملوم اسلامید بنوری اون کرامی داستاد مدیر عوبید قاسم العلوم میر دورخاص

جملاحقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ بين

باجتمام فليل اشرف عثاني

طباعت من فروری محت ما ملی ترافعی

فنخامت 🗀 534 سفحات

ق<u>ار نمن ہے</u> گزارش

ا پنی بنی الوق گوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمدلقدوس بات کی تمرانی کے لئے ادار وہیں مستفل الیب عام موجود یہ جتابیں ۔ پھر بھی وٹی تعطی نظر آئے تو از راو کرم مطلع فرما کرممنون فرما کمیں تا کہ آئند داشاعت میں درست ہو کے ۔ جزاک القد

اداره اسلامیات ۱۹۰۰ نارکلی لا بهور بیت العلوم 20 نا بحدرو ژلا بهور مکتبه سیداحمد شهبیزارو و بازارالا : ور او نیورنی بک ایجنسی خیبر بازار ایشا ور مکتبه اسلامیه گامی اثرار ایبسته آباد شب خانه رشیدید به به یت مارکیت رامیدیازار را ولینڈی

besturdulooks.nordpress.com

ادارة المعارف جامع دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو بازار كراچى بيت القلم مقد بل اشرف المدارس محشن اقبال واكسا كراچى بيت الكتب ولقابل اشرف المدارس محشن اقبال كراپي مكتبدا سالاميدا مين بور وازار به فيصل آباد مكتبدا المعارف محله جنتى بايثاور

﴿ الكيندُ مِن طن ك ي الله

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BURNE, U.K

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 FITTLE ILFORD FANE MANOR PARK, LONDON 1-12 5QA

﴿ ام يكر مِن مِلْنِ كَ يَتِ إِلَّهُ

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET. BUFFALO NY 14212, U.S.A. MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOCH JON, 13-77074, U.S.A.

# besturdubooks. Worldpress.com

### اجمالى فهرست

| میت نمبراه                                                                                                      | خصوه |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| رسول اکرم ﷺ کواللہ تعالیٰ نے خاص رعب عطافر مایا تھا                                                             |      |
| ييت نمبر۵۲اک                                                                                                    | خصوه |
| رسول اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو بحدہ گاہ بنایا                                                   |      |
| ييت نمبر ۱۳ مست | خصوه |
| رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرنے والوں کی تعدادسب سے زیادہ ہے۔                                                         |      |
| ييت تُمبره ٥٠                                                                                                   | خصوه |
| رسول اکرم ﷺ کی دعوت تمام د نیاوالوں کے لئے تھی                                                                  |      |
| يبت نمبر۵۵                                                                                                      | خصوه |
| رسولِ اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے جوامع الکلم عطافر مائے                                                            |      |
| یت نمبر۲۹                                                                                                       | خصوص |
| رسول اکرم ﷺ کی جان کی اللہ تعالیٰ نے خودشم اٹھائی ہے                                                            |      |
| یت نمبر ۵۷                                                                                                      | خصوص |
| رسول اکرم ﷺ کے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا                                                                     |      |
| يت نمبر۵۸                                                                                                       | خصوص |
| رسول اکرم ﷺ کوالٹد تعالیٰ نے اپناایک برد ااحسان قرار دیا                                                        |      |
| يت نمبروهم١٦٨                                                                                                   | خصوص |

|             | es com                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yordr       | خصوصيات مصطعى الله يعنى دمول اكرم الله كامتيازى فسوميات 6 جلد سوم                                     |
| books.in    | رسول اکرم عظاکا نام آپ کے کمالات کا آئنددار ہے                                                        |
| besturdubou | خصوصیت نمبر ۲۰ ***                                                                                    |
| Ÿ           | رسول اکرم ﷺ کی امت کواللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلتوں سے نوازا                                            |
|             | خصوصیت نمبرا۲                                                                                         |
|             | رسول اکرم ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے آٹھیں گے                                                           |
|             | خصوصیت نمبر۲۳                                                                                         |
|             | رسول اکرم ﷺ کے ظہورے متعلق بتوں کے پیٹ سے صدائیں بلندہوئیں                                            |
|             | خصوصیت نمبر۱۳۰                                                                                        |
|             | رسولِ اکرم ﷺ کے ہاتھ پرہونے والی بیعت کواللہ نے اپنی بیعت قرار دیا                                    |
|             | خصوصیت نمبر۱۲۳                                                                                        |
|             | رسولِ اکرم ﷺ کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا                                |
|             | خصوصیت نمبر۲۵                                                                                         |
|             | رسول اکرم ﷺ کی امت کوالٹد تعالیٰ نے اعتدال کی دولت عطافر مائی<br>                                     |
|             | خصوصیت نمبر۲۲ ۱۲۲۰ خصوصیت نمبر۲۲                                                                      |
|             | . رسول اکرم ﷺ کے ظہور ہے متعلق فضاء میں بھی صدا کیں بلند ہو کیں<br>:                                  |
|             | خصوصیت نمبر ۲۷                                                                                        |
|             | رسولِ اکرم ﷺ کے ناموں کے نفوش مختلف چیزوں پر نظر آئے<br>نہ ب                                          |
|             | خصوصیت نمبر ۱۸ سیست نمبر ۱۸۹                                                                          |
|             | رسولِ اکرم ﷺ کا نام عرش پراللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے<br>خ                                        |
|             | خصوصیت نمبر ۲۹ <u>۳</u><br>رسول اکرم ﷺ کےظہور ہے متعلق وحشی جانوروں کے منہ سے بھی صدا کیں بلند ہو کیں |
|             | رسول الرم ﷺ کے طہور ہے معنق وسی جانوروں نے منہ سے بھی صدایس بلندہویں                                  |

| 7             |
|---------------|
| 11100Ks.      |
| besturos      |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| ESTURDINOOKS. |



# Desturduhooks. Word Press, com

### تفصیلی فہرست

| انتساب                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| عرضٍ مؤلفا                                                                  |
| تقريظاز حفرت استاذ العلماءمولا نامحمرانور بدخشانی صاحب مدخله العالی         |
| تقريظازاستاذ العلماء حضرت مولا نامفتى عبدالمجيد دين بورى صاحب مدخله العالى• |
| تقريظاز حضرت مولانامفتى رفيق احمرصاحب بالاكوفى مدظله العالى                 |
| تقريظازمحتر م مولانا حافظ محمداصغر كرنالوي صاحب مدخله العالى                |
| انبیاءکرام کےمراتب میں جزئی تفاوت اورایک ضروری تطبیق                        |
| ایک ضروری وضاحت                                                             |
| مقدمه الكتاب (خصوصيات مصطفیٰ ﷺ جلدسوم)                                      |
| نبوت درسالت کی وضاحت وتفصیل                                                 |
| نبوت ورسمالت اورقر آن                                                       |
| نبوت درسالت کا تجزییههم                                                     |
| نبوت ورسالت اوربشريت۲۳                                                      |
| نبوت درسالت وصبی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| نبوت ، رسالت اورعصمت                                                        |
| نبوت ورسالت کی ہمہ گیری                                                     |
| منصب رسالت ونبوت                                                            |

|          | COM                    |                                |                                         |                            |
|----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| ,0       | جلدسوم کار             | 10                             | اكرم اللكاكي اقبيازى خصوصيات            | موميات مصطعل الكايعنى رسول |
| books.Ne | ۸۲                     | ئى روشنى مىر                   | نماحت قرآن واحاديمة                     | بچین نمبرخصوصیت کی وط      |
| bestudu. | IFA                    |                                | •••                                     | نصوصیت نمبر۵۹.             |
|          | ۔<br>تودشم اٹھائی ہے   | تعالى نے                       | ﷺ کی جان کی اللہ                        | رسول اكرم،                 |
|          |                        |                                |                                         | پُفِين نمبرخصوصيت کی وه    |
|          | IPA                    | . * - * - *                    | •••••••••••                             | خصوصیت نمبر ۵۷             |
|          | للا <b>ل</b> كرويا گيا | باغنيمت                        | رم بھے کے لئے ما                        | رسول اک                    |
|          | ن                      | یث کی روشنی میر                | وضاحت قرآن واحادي                       | ستاون نمبرخصوصیت کی و      |
|          |                        |                                |                                         | خصوصیت نمبر ۵۸             |
|          | وااحسان قرارديا        | ، اپناایک بر                   | ﷺ والله تعالى نے                        | رسول اكرم                  |
|          | ن                      | بث کی روشن میر                 | وضاحت قرآن واحادبا                      | ٹھاون نمبرخصوصیت کی        |
|          | 14A                    | ****************************** |                                         | خصوصیت نمبر۵۹.             |
|          | ت کا آئنددار ہے        | أكے كمالار                     | ه كانام آپ ه                            | رسول اكرم.                 |
|          | 179                    | کی روشن میں                    | باحت قرآن واحاديث                       | نسته نمبرخصوصيت كي وخ      |
|          | ιλ•                    | ••••••                         | *************************************** | خصوصیت نمبر۲۰.             |
|          | ی فضیلتوں سے نوازا     |                                |                                         |                            |
|          | ΙΛΙ,                   |                                |                                         |                            |

|             | -5.COM                        |                                    |                        |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| noldole     | ا جلدِسوم<br>1 جلدِسوم        | رسول اکرم کانکی اقبیازی خصوصیات 11 | تعوميات يمعطنى الكايسن |
| turdubooks. | 19•                           | Υ                                  | خصوصيت نمبرا           |
| Ves.        | -                             | رم ﷺ قیامت کے دن سب                |                        |
|             |                               | ل وضاحت قرآن واحادیث کی روش        |                        |
|             | مڑے ہوں گے                    | ر کھی کرش البی کے دائمیں جانب کھ   | قیامت کےدن حضو         |
|             | 197                           | ۲۲                                 | خصوصيت نمبرا           |
|             | کے پیٹ سے صدائیں بلند         | ا کے طہور ہے متعلق بتوں۔           | رسول اكرم ﷺ            |
|             |                               | ہوئیں                              |                        |
|             | ن میںے19                      | ) وضاحت قرآن واحادیث کی روشک       | باستهمبرخصوصيت كح      |
|             | r+r <u>·</u>                  |                                    | خصوصيت نمبرت           |
|             | فكوالله نے اپنی بیعت قرار دیا | •                                  | ,                      |
|             | شن میں ۔۔۔۔۔۔                 | کی وضاحت قرآن واحادیث کی رو        | تريسطي نمبر خصوصيت     |
|             | r+ 9                          | ΥΥ                                 | خصوصيت نمبرتهم         |
|             | راد کابغیر حساب کے جنت        | لىرى<br>ئىلى امتى كى ايك بروى تعد  | رسول اكرم              |
|             |                               | میں داخل ہوگا                      |                        |

چۇنستى نىمبرخىسوصىت كى وضاحت قرآن واجادىث كى روشنى مىل.....

جنت میں بغیر صاب جانے والوں کی صفات

|               | es com          |                                         |                                          |                    |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|               | جلد موم         | 12                                      | يعنى رسول اكرم هياكي التيازي خصوصيات<br> | تصوميات مصطعى الكا |
| besturdubooks | <b>r</b> IZ     | *************************************** | ر۵۲                                      | خصوصيت نمبر        |
| Voes.         | وولت عطا فرمائي | نے اعتدال کی                            | ﷺ کی امت کواللہ تعالیٰ                   | رسول اكرم،         |
|               | rı              | ڪ کي روشني ميس                          | ت کی وضاحت قر آن واحادیر                 | يبنيث فمبرخصوصيه   |
|               | ria             |                                         | عتدال اورلفظ وسطأكى تشريح.               | امت محريه به ا     |
|               | r19             |                                         | بامزيد تفسير وتشريح                      | اعتدال ہے متعلق    |
|               | rr•             | نصيل                                    | نقیقت واہمیت اوراس کی چھ                 | اعتدال امت کی'     |
|               | rrr             |                                         | ن برشم كااعتدال                          | امت محريد عظيم     |
|               | rro             |                                         | •                                        | اعتقادی اعتدال.    |
|               | rry             |                                         | بن اعتدال                                | عمل اورعبادت ي     |
|               | rry             |                                         | اعتدال                                   |                    |
|               |                 |                                         | عتدال                                    |                    |
|               |                 |                                         | ع <b>د</b> ل وثقة ہوناشرط ہے             |                    |
|               | rrq             |                                         |                                          |                    |
|               |                 |                                         | مطلبمطلب                                 |                    |
|               |                 |                                         | راعتدال کی اہمیت                         |                    |
|               | rr•             |                                         |                                          | ·                  |
| -             |                 |                                         | ٧٢                                       |                    |
|               | _               |                                         | ﷺ کے ظہور سے متعلق ف                     |                    |
|               | T/'/'           | يث كى روشنى ميں                         | بت کی وضاحت قر آن وا حاد                 | جهياسه نبرخصوص     |

| 14                                      | خصوصیات مصطعیٰ کا بینی رسول آگرم کای انتیازی خصوصیات |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| •••••                                   | خصوصیت نمبر ۲۹                                       |
| وحشى جانوره                             | رسول اكرم ﷺ كےظہور ہے متعلق                          |
| رہوئیں                                  | صدائيں بلنہ                                          |
| کی روشن میں                             | انترنمبرخصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث                 |
| ••••••••                                | خصوصیت نمبر ۲۰                                       |
| ل نے او <u>ئے</u>                       | رسولِ اكرم ﷺ كى امت ميں الله تعالم                   |
| 2                                       | فرما_                                                |
| ل روشنی میں                             | سترنمبرخصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كم               |
| *************************************** | دا مي حق مفرت سعيد بن جبير رحمة الله عليه            |
|                                         | حضرت امام إعظم ابوحنيف رحمته الله عليه               |
| ***************                         | امام ابوحنیفه یکی جوانی اورتعلیم                     |
| *************************************** | امام ابوحنیفهٔ مخصرت حمالوگی خدمت میں                |
| ***************                         | ا مام اعظم ابوحنیفهٔ اورعلم حدیث                     |
| •••••                                   | امام ابوحنیفهٔ خرمین کی طرف                          |
|                                         | امام الوصنيفية مدينه كي طرف                          |
|                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |
| ·                                       | <b>4.5</b>                                           |
| ***************                         |                                                      |
| *************                           | امام ابوحنیفه یکی و فات حسرت آیات                    |
|                                         | ر ہوئیں<br>کی روشن میں<br>کے<br>کی روشن میں          |

| s.cot                        |                    |                                         |                                                        |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jordpiess                    | جلدسوم             | 13                                      | صوصيات مصطلى الكاليني دسول اكرم الكاكي اتميازي فصوصيات |
| besturdubooks. Wordpress.com | ry•                | ·····                                   | خصوصیت نمبر ۲۷                                         |
| best.                        | — ) <del>*</del> ( | - **                                    | رسولِ اکرم بھے کے ناموں کے                             |
|                              |                    |                                         | سرسخة نمبرخصوصيت كى وضاحت قرآن واحادي                  |
|                              | ry•                | كانقش                                   | خراسان کے ایک بہاڑ پرانحضرت ﷺ کے نام                   |
|                              | ryi                | کے نام کے نقش                           | آسانوں اور جنتوں میں ہرجگہ آنخضرت ﷺ۔                   |
|                              | ry <u>r</u>        | به الله الكاد كر                        | لوح محفوظ میں قلم کی سب ہے پہلی تحریراور آپ            |
|                              | ryr                | *****                                   | در ختوں کے ہتوں پرآ پ ﷺ کے نام کے نقش                  |
|                              | ryr                |                                         | گلاب کی چگھڑی پر عجیب تحریر                            |
|                              | ryo                |                                         | انگور کے دانے میں لفظ محمہ ﷺ کانقش                     |
|                              | r40                | كے قدرتی نقوش                           | جانوروں کےجسموں پرآنخضرت ﷺ کے نام                      |
|                              | P11                |                                         | بادلوں کے ظاہر سے ہونے والی کلے کی تحریر               |
|                              | r44                | ت                                       | واقعه خفتروموی میں دیواروالنے خزانے کی حقیقا           |
|                              | <b>۲</b> 44        | ىرت فلكانام                             | سونے کی اس مختی برعبرت آمیز کلمات اور آنخط             |
|                              | raz(               | اللاكمه كقش                             | آ دمیوں اور جانورل کےجسموں پرآنخضرت                    |
|                              | MAZ                |                                         | ومولود بچے کے مونڈھوں پر کلمہ کانقش                    |
|                              | ۲۸۸                | *************************************** | يك افراده بقر رتج ريسي                                 |
|                              | r/\ 9              | <b></b>                                 | خصوصیت نمبر ۲۸                                         |
|                              | کھا ہوا ہے         | رکے نام کے ساتھ کا                      | رسول اكرم الله كانام عرش برالله                        |
|                              | rg.                | شكار وشني مين                           | ر<br>رسته نمېرخصوصيت کې د ضاحبة قر آن واهادير          |

|          | s.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |            |                    |                            |                   |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----|
|          | مِلدِسُومُ اللهِ اللهِيَّ المِلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلم | 16                                      | <b>;</b>   | لى امتيازى خصوصيات | العينى رسول أكرم 📾         | تعوميات معطعي 📆   | ;  |
| Albooks. | r92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | .,         | اساتذه             | <i>للَّدُّ کے ح</i> ازی    | حضرت شاه و لی ا   | •  |
| Desturo. | r99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مول كاخلاصه                             | ا کی کارنا | يتجديدي واصلا      | ئاەولى اللَّدُّ            | حجنة الاسلام امام | •  |
|          | m99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *************************************** |            | قرآن               | للدادرا شأعسة              | تصرت شأهوليا      | ۰  |
|          | r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            | آن                 | للُّدُّاورد <i>رس قر</i> ُ | تضرت شاهولیا      | ۰  |
|          | r+r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *****************                       | ••••••     | ئومديث             | للداورا شاعت               | تضرت شاه ولى ا    | •  |
|          | r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            | يث                 | نندگادر <i>ئ</i> حد:       | تصرمت شاهوليا     | >  |
|          | ۲۰ <u>۰۲</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *********                               | ايت        | حديث كي مقبو       | ىڭە <u>ك</u> سلىلە         | نضرت شاه و في ا   | >  |
|          | r+a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *************************************** | •••••      | ت                  | متدكامقام عظم              | نصرت شاهولىاا     | >  |
|          | /**Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | (          | فمت وتحميدالهي     | لنُّدُّاو <i>رتحد</i> يثُ  | نضرت شاهولیاا     | >  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            |                    |                            | نصرت شاه و لی ال  |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••••                                   |            |                    |                            | -                 |    |
|          | ſ°•Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |            |                    |                            |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            |                    |                            |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••••••                                  |            |                    |                            |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            | •                  | **                         | •                 |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            |                    |                            |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت                                       |            |                    | •                          |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *************************************** |            |                    | •                          |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *************************               |            |                    |                            |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ******************                      |            |                    |                            |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *************************************** |            |                    |                            |                   |    |
|          | PYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ••••       | ىم ئانونوڭ         | يمولا نامحمرقا             | نة الإسلام حضرية  | ź, |

|                 | com                                      |                                         |             |                                                         |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| besturdubooks.W | جلدِسوم آگار <sub>ان</sub>               |                                         | 18          | موصيات مصطفى وللطالعني رسول أمرم فلاكى الميازي فصوصيات  |
| 1,100/5.1       | rar                                      |                                         | ********    | مار جی زندگی                                            |
| besturdu.       | గాధిష                                    | *************************************** | *********   | اخلی زندگی                                              |
|                 | ranr                                     |                                         |             | واقعات وكرامات                                          |
|                 | ray                                      |                                         | ••••••••••  | بَهاںتم جاؤگے،وہاںتم ہیتم ہوگے                          |
|                 | ۲۵۸                                      | *************************************** | *******     | نفسير لکھنے ميں آپ کو کتنارو پهيملا؟                    |
|                 | ۳۵۸                                      | *************************************** |             | ِین اور د نیا ، دونو ل میں عز تنیں ہونگی                |
|                 | ra9                                      |                                         | £           | مین چیزوں کی پابندی ہےسلوک مطے ہوجا۔                    |
|                 | ۳۲۰                                      |                                         |             | ومسلم كاحجفوثاني كركايابليث دى                          |
|                 | 6.4+************************************ | *************************************** | كاواقعه     | حکیم الامت ؓ کے ایک مستجاب الدعوات شاگرہ                |
|                 | (*Yr                                     | نن                                      | علم کی شا   | حصرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کےنز دیک اہ <del>ا</del>   |
|                 | r4r                                      |                                         | ِیٌّ        | إنى تبليغى جماعت حضرت مولا نامحمرالياس دہلو             |
|                 | ۳۲ <u>۳</u>                              | •••••••••••                             |             | مولا نا كاوطن اورخاندان                                 |
|                 | ۳۲۵                                      | *************************************** |             | مولانا کی اہم خصوصیات                                   |
|                 | <u> </u>                                 | *************************************** | رنيٌّ       | شيخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسين سيداحمه.              |
|                 | M49                                      | *************************************** |             | گیچهاوصاف اورواقعات وکرامات                             |
|                 | <u> የ</u> ፕዓ                             | *************************************** | ,           | ذوق عبادت                                               |
|                 |                                          |                                         |             | اتباع شريعت وسنت                                        |
|                 | ۲۷۱                                      |                                         | *********** | عزم واستقلال                                            |
|                 | <u> ۲۷۲</u>                              |                                         | **********  | سادگی اور بے تکلفی                                      |
|                 | rzr                                      |                                         |             | تواضع اورائکساری                                        |
|                 | <u> </u>                                 |                                         | *********   | قناعت واستغفار                                          |
|                 | ۲ <u>۷۵</u>                              |                                         |             | په حضور کی بن <b>د ه نوازی ہے جو تمجھ سے با</b> ہر ہے . |

besturdilbooks.wordpless.c.



#### انتساب

حضور سرور کائنات بخرنجتم ہشافع محشر ،ساتی کوڑ حضرت محمور بی مصطفیٰ کے نام ، جو باعث تخلیق کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے اور اپنی ضوفشانیوں سے دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کواجالوں سے روشن کرگئے۔

رخ مصطفیٰ کو دیکھاتودیوں نے جلنا سیکھا پیرم ہے صطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلناسیکھا پیرم ہے صطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلناسیکھا پیر زمیں رکی ہوئی تھی پیڈلک تھا ہوا تھا ہے جب مرے محمد "تو دنیا نے چلنا سیکھا

محمر ہارون معاویہ

## besturdibooks.nordpress.cs

#### عرض مؤلف

اللہ تعالی نے اپنے حبیب وطلیل حضرت محمد اللہ کے بیشار فضائل ومناقب بیان فرما کے بین اور انہیں زینت رحمت ہیں، آپ ایک کی اور انہیں زینت رحمت ہیں، آپ ایک کی اور انہیں زینت رحمت ہیں، آپ ایک رحمت ہیں اور آپ ایک کا رفیق اعلیٰ سے ملتا عین رحمت ہے، الغرض آپ ایک جن وانس کے لئے رحمت ہی رحمت ہیں ۔ اللہ تعالی ہے اور ف سے اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ تعالی ہے اور ف سے اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ تعالی ہے اور ف سے اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کے کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کے کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کے کا مرحمت ہیں ۔ اللہ کی کی کی کا مرحمت

الله كالم ابالكل ابيا بى بواء دنيا وآخرت بين الله تعالى في آب في كاخوب تيريا فرمايا، دنيا مين كوئى خطيب، واعظ اور نمازى ابيانبين بي جوالله كام ك بعد آب فري كانام نه ليتا بواور الشهد ان الاالله كرماته الشهد ان محمدا الرسول الله كها بوء الله تعالى في الله الاالله كرماته الشهد ان محمدا الرسول الله كها بوء الله تعالى في الله تعالى بين الله الاالله كرماته ومبارك نام رؤف اور ديم الله عبيب حضرت محمد فريكو عطا فرمائد ارشاد بارى تعالى بين له قد جاء كم دسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين دنوف رحيم "ديكهواتم لوگول ك پاس اليارسول آيا بي جوخود من من سي بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريص بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريص بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريص بهايمان لا في والول كها وهريم بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريم بيناس بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريم بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريم بيناس بيشاق ب به بيار كاوه حريم بيناس بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه حريم بيناس بيشار بيناس بيشاق ب به بيار كور بيناس بيشار بيناس بيشاق ب بهبارى فلاح كاوه بين بيناس بيشار كورد بيناس بيناس بيشار كورد بيناس بيشار كورد بيناس بيناس

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد ﷺ والیں دل رہائیل وصورت سے نواز اجور عنائی وزیبائی میں ہے شال اور انتہائی حسین وجمیل ہے اور اس سے پہلے یابعد میں کوئی بھی اس حسن وجمال میں آپ ﷺ کا شریک و سہیم نہیں۔ چنا نچے خوبصور تی کی جمعہ صفات میں سے وافر حصہ آپ ﷺ کوعظ کیا گیا اور دل رہائی کی جملہ اداؤں میں آپ ﷺ وشریک کیا گیا حتی کے مختلف قسموں کا ذوق جمالیات رکھنے والے اگر آپ ﷺ کے رخ انور کودیکھیں تو آپ ﷺ کی ہرادااور بریہلو میں اپنے لئے سامان طمانیت یا نیں اور کوئی بھی زاویان کے ذوق پر گرانی کا باعث ند ہو۔ ہر پہلو میں اپنے لئے سامان طمانیت یا نیں اور کوئی بھی زاویان کے ذوق پر گرانی کا باعث ند ہو۔

besturdubooks.wordpres. بیشک الله تعالیٰ نے آ دم سے لے کرحضرت عیسیٰ تک بے شارانبیا ء بھیجے ،ان میں اکثر انبیاءً وہ ہیں جن کے حالات تو کیا ہمیں ان کے نام بھی معلوم ہیں ہیں ،قر آن کریم میں صرف تچپیں انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔

ان انبیاء کے نام اور حالات معلوم نہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان ان تمام انبیاء " کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے منتخب بندے تھے ،وہ اپنے وقت کے سب ہے بہتر ،سب سے افضل ادرسب سے اعلیٰ انسان منتھ۔ان برآسان سے وحی نازل ہوتی تھی ،ان میں سے کسی کو کتاب اورکسی کوصحیفہ عطا کیا گیا ،انہیں مختلف معجزات عطا کئے گئے ۔انہیں عزت وعظمت سے سرفراز کیا گیا۔ہم ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ریھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی تھیں جو صرف ہمارے آقا ﷺ کے ساتھ خاص تھیں۔ چنانچهانبیاءورسل کی اس مقدرس جماعت میں جناب محد مصطفے احمد مجتبے ﷺ وسینکڑوں

امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔امام جلال الدین سیوطیؓ نے '' خصائص کبریٰ' میں اڑھائی سو کے قریب حضور ﷺ کے خصائص جمع کئے ہیں ان سب کی تفصیل بیان کرنے کے لئے ایک ضخیم دفتر در کار ہے۔ای طرح دیگراور بھی کتا ہیں اس عظیم موضوع پر کھی *گئیں لیکن عر*نی زبان میں۔ حضور سرور کا کنات ﷺ کی سیرت کے اس عظیم گوشے کے بارے میں چونکہ اب تک اردوزیان میں ہماری معلومات کے مطابق مستقل کوئی کتاب تر تبیب نہیں دی گئی تھی ،اس لئے عرصے ہے اس ضرورت کومحسوں کیا جار ہاتھا ،چنانچہ بندے کے ایک قریبی دوست مولانا محمد عمران سردارصاحب نے اس موضوع کی طرف توجہ دلائی کہاں عظیم الشان موضوع پر کچھ کام ہوجائے توایک سعادت کی بات ہوگی مجتز م موصوف کامشور ہ دل کولگا، للبذاای وقت بندے نے اللّٰدرب العلمين كي ذات بربھروسه كرتے ہوئے اس عظيم - عادت كے حاصل كرنے كاعز م مصمم کرلیااوراینی طاقت کی بقدرسیرت کے عنوان برگاھی جانے والی حجوثی بڑی تقریباً ساری کتب کو خریدا،اورشب وروز کی محنت کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے اس قدر موادج ع ہوگیا کہ جو جار حلدوں کی ضخامت تک پہنچے گیا ،اور بحمہ اللہ اس طرح سیرت النبی ﷺ کا پیعظیم یاب حیار شخیم جلدوں میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہوئی ،جس میں حضور ﷺ کی چیدہ چیدہ سو

خصوصیات کومرتب کیا گیا بعنی ہرجلد میں بچپیں خصوصیات شامل کی گئیں۔

besturdulooks.wordbress.com یے عظیم کتاب اب ہے گئی مہینوں قبل آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جاتی لیکن تاخیر ہونے کی وجه بيهوئى كدول ميں الله تعالىٰ كى طرف سے ايك جذبه پيدا ہوا كه كيوں نه ايسا ہوجائے كه اس مقدى كتاب كالمجه كام صاحب خصوصيت حضرت محم مصطفى الله كے مقدس شهر مدينة المنوره ميس روضه رسول ﷺ کے سامنے بیٹھ کر کیا جائے ، چنانچہ الله رب العلمین نے فضل فر مایا اور رمضان المبارك میں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ،تو چونکہ اس وقت تک پیچاروں جلدوں کی کمپوزنگ ہو چکی تھی ،لہذا بندے نے سفر میں جاروں جلدوں کا ایک پروف اینے ساتھ رکھ لیا ،اورمسلسل تقریباً ۱۲ دن تک شب وروز روضهٔ رسول کے سائے میں بیٹھ کر کتاب کو آخری تر تیب دی ، یعنی کچھ کانٹ چھانٹ ہوئی ، کچھ مزید اضافے ہوئے ،کہیں کہیں کچھ وضاحت ہاتمہدات کی ضرورت محسوس ہوئی تواسے بورا کیا گیا،اور مزیداس مقدس جگہ کی روحانیت کے نتیج میں جو کچھ الله تعالى نے ذہن میں ڈالا اے بھی تر تیب دیا ،الغرض اس کتاب کی آخری ممل تر تیب الله تعالی کے فضل وکرم سے روضۂ رسول ﷺ کے سائے میں بیٹھ کر مرتب کی الیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں میراکوئی کمال نہیں بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہی ہے ہوا ، ورنہ ''من آنم کہ من دائم' 'بہرحال اس سعادت کے ملنے پر میں اپنے اللہ وحدہ لاشریک کا کروڑوں بارشکرادا کروں تو بھی کم ہے۔

> اوراس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہاس کتاب کومرتب کرنے میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ بین تو میری تصنیف ہے اور نہ ہی تحقیق ، لاشک بیسب کچھا کابرین کی کتب سے استفادے کے بعد ترتیب دیا گیامواد ہے،اوراس بات کامیں کھلے دل ہے اقرار کرتا ہوں، تا کہ محترم کے دل میں کی غلط ہمی کی وجہ ہے بدگمانی پیدا نہ ہو، ہاں البنة اس عاجز نے شب وروز محنت کرکے 300 سے زائد کتابوں کے ہزاروں صفحات کو بار بار کھنگالا اور مختلف كتابول ميں بكھرى خصوصيات كو يكجا كيا مشكل الفاظ كوجد بداسلوب ميں ڈھالنے كى كوشش كى ، جدید دور کے نئے نقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی ذہنیت کے حامل مسلمانوں کے لئے زیادہ ے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی ،اس کام کے لئے مجھے کس قدر باریک بنی اور شب وروز کی

محنت سے کام لینا پڑا ، میرانلیم وجبیر خدائے وحدہ لاشریک اس سے بخوبی آگاہ ہے ،اور بے شک میری نظر بھی اسی ذات پر ہے ،اور اسی ذات سے اچھے بدلے کی امید ہے ،کوئی قابل احترام دوست مجھ گنہگار کے بارے میں کچھ بھی کہے مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ بیس ہے ، پرواہ یا فکر تو تب ہو کہ دنیا والوں ہے بدلے کی امید وابستہ ہو، بس میر الله مجھ سے راضی ہوجائے اس کے بعداور پھی بین جائے۔

اورای طرح اس بات کی وضاحت کرنائھی ضروری سمجھتا ہوں جبیبا کہ حیاروں جلدوں میں بھی جا بجایہ وضاحت کی گئے ہے کہ خصوصیات مصطفیٰ کو لکھنے کا مقصد نعوذ باللہ دیگرانبیا ،کراتم کی تنقیص نہیں ہےاور نہان کے مقام ومرتبے کو کم کرنا مقصد ہے بلکہ نبیت صرف بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے آخری نبی ﷺ کوجومقام ملا ہے امت کے سامنے اسے اجا گر کیا جائے اور امت کوتعلیمات نبوی کی طرف آنے کی دعوت دی جائے بے شک جب است این نبی عظم کے مقام ومرہ ہے کو سمجھے گی تو ان کے دل میں اپنے نبی ﷺ کی محبت پیدامہو گی اور اپنے نبی ﷺ کی سنتوں پر چلنا آسان ہوگا کیونکہ امت کے ہر فرد کی فلاح وکامرانی اب صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ﷺ کے دامن سے وابستہ ہے ،لہذا ذہن میں رہے کداگر خدانخواستہ کسی کے دل میں دیگرانبیاءکرام ہے متعلق ادنی سابھی منفی خیال آیا تواس کا ایمان اس کے پاس باقی نبیس رہے گا، اوريه بات كوئى ابني طرف يين بين كهي جار ہي بلكه خود خاتم أنبيين محم مصطفىٰ ﷺ كى تعليمات ميں اس کی تلقین کی گئی ہے،جبیبیا کے مختلف مقامات پرتفصیل آپ ملاحظ فرماتے رہیں گےانشا واللّٰد۔ ببرعال محترم قارئمین!بندهٔ عاجز کی بیکاوش آپ کے ہاتھوں میں ہے،اگر کچھامچھا لگے تواس گنهگاری آخرے کی کامیانی کے لئے دعائے خبر کے دو بول ادا کرد بیجنے گا ،اورا کر بچھ خامی یا كمزور في نظر آئة برائه مهر باني أيك كمزوراور ناقص سامسلمان مجھتے ہوئے معاف كرد يجئے گا اورا گرر بنمائی ہوجائے توایک بہت بزااحسان ہوگا ،آپ کے مشوروں کا دلی خیر مقدم ہے کیونکہ بنده رمنمائی اورمشورون کاطالب اور بیاسا ہے اور ہمیشدر ہےگا۔

اوراب بنروری ہے کہ اپنے ان تمام مبر بانوں کا شکر بیادا کروں کہ جن حضرات نے مجھے مشورے دیئے ،میری رہنمائی اور حوصله افزائی فرمائی ،جن میں سردست میرے استاذِ محترم میری

besturdubooks.

مادر علمی جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوری ٹاؤن کرا جی کے قدیم استاذ الحدیث حضرت مولا نامحمد انور بدخشانی صاحب مدخله بیں کہ استاذ محترم نے اس کتاب کے لئے گراں قدر تقریظ تحریر فرما کرمجھ عاجز کے سرپردست شفقت رکھا۔

اسی طرح شکریدادا کرتا ہوں استاذ محترم جامعۃ العلوم الاسلامید علامہ محمد یوسف ہوری ٹاؤن کراچی کے استاذ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دین پوری صاحب مدخلدالعالی کا کہ حضرت استاذ محترم نے ہاوجود شدید مصروفیات کے بندے پر شفقت فرماتے ہوئے تقریظ تحریر فرمائی۔

اور میرے مشفق استاذ کہ جن کی شفقت کے سائے تلے میں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی میں آٹھ سال کے شب وروز گزارے، استاذ الحدیث اورناظم تعلیمات جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی حضرت استاذ العلماء مولا ٹاعطاء الرحمٰن صاحب مد ظلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ حضرت استاذ صاحب نے بھی اس کتاب کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی فرمائی اورقیمتی مشورے دیئے۔

اور ای طرح استاذ الحدیث دارالعلوم کورگی کراچی حضرت استاذ العلماء مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مدظله کابھی شکر بیادا کرنا ضروری ہے، کہ حضرت مدظلہ نے میر ہے اس کام کوخوب پند فرمایا، میری حوصله افزائی فرمائی اور بہت سے انتہ کھے انتہ کے مشور ہے بھی دیئے ، اوراسی طرح میں خصوصی طور پرشکر بیادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد بوسف ؓ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاذ حضرت مولانا مفتی رفیق احمد صاحب بالاکوئی مدظلہ کا کہ جنہوں نے میری گراچی کے استاذ حضرت مولانا مفتی رفیق احمد صاحب بالاکوئی مدظلہ کا کہ جنہوں نے میری گرارش پر ایک جامع اور مانع تقریظ تحریر فرمائی اور بہت سی باتوں کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت فرمائی ،اور بہت سے ایسے مشور ہے تھی دیئے۔

ای طرح شکر بیادا کرنا ضروری ہے برادر کبیر جامعۃ انعلوم الاسلامیہ علامہ محمد بوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل مشہور خطیب اور ایک رسالے کے مدیر حضرت مولا نا حافظ محمد اصغر کرنالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے لئے تقریظ بھی تحریر فرمائی اور کتاب شروع کرنالوی صاحب کا کہ جنہوں نے میری کتاب کے مشورے بھی میرے شامل حال رہے ،علاوہ ازیں کرنے سے لے کرآخر تک وقتا فو قتا ان کے مشورے بھی میرے شامل حال رہے ،علاوہ ازیں

besturdubooks.wr

مفتی صغیراحمد صاحب، مفتی عمرانور بدختائی صاحب، مفتی وقاص احمد صاحب، مولا نامحم سفیان بلند صاحب مولا نارشیداحمد صاحب، حفرت مولا ناعبدالله صاحب شیخ الحدیث "مدرسه عربیة قاسم العلوم میر بور خاص مکتبه بوسفیه کے مالک برادر کبیر جناب حضرت مولا نامحمد بوسف کھوکھر صاحب استاذ الحدیث مدرسه عربیة قاسم العلوم اور مولا نامحم عمران سردار صاحب، استاذ مدرسه عربیه قاسم العلوم ، ان حضرات کا بھی شکریه اواکرتا ہوں ، بے شک ان حضرات کا بھی شکریه اواکرتا ہوں ، بے شک ان حضرات کا مجھ پراحسان ہے کہ مختلف موقعوں بران سے بھی مجھے مفید مشور سے ملتے رہے اور ان کا تعاون میر سے شامل وال رہا میری دل سے دعا ہے کہ الله تعالی میر سے اسا تذہ اور تمام پر خلوص معاونین کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے ، آمین ۔

ان کے علاؤہ بھی میں دیگر ان تمام احباب کاشکر بیدادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ اور کتاب کی اشاعت تک میر ہے ساتھ کسی بھی قتم کا تعاون کیا، خصوصاً دارالا شاعت کراچی کے مالک جناب فلیل اشرف عثمانی صاحب کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ جومیری تمام کتا ہوں کو اہتمام کے ساتھ شائع کر کے میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان تمام احباب کودونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فرمائے۔ آمین!

اور میں اپنے اللہ وحدۂ لاشریک کی بارگاہ قدی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ذات پاک اس تتاب کومیری پہلی کتابوں کی طرح مفید اور کارآ مد بنا دے اور ہم سب کوخلوص نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

اورتمام قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین ،اساتذہ کرام کواپی خصوصی دعاؤں میں ضرور یا در کھیں ،اوراگر آپ کواس کتاب میں کوئی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکر یہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیر مقدم ہے اللہ تعالی ہم سب کواپنی رضاعطافر مائے۔ آمین!

السلام آپ کاخبراندلیش محمد ہارون معاویہ فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علامہ محمد یوسف ؓ بنوری ٹاؤن کراچی ساکن میر پورخاص سندھ تقريظ

از حضرت استاذ العلماء مولا نامحمد انور بدخشانی صاحب مد ظلہ العالی استاذ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلام یے علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی سرکار دوعالم کی سیرت پر بہلی صدی ہجری ہے لے کر گذشتہ چودہ صدیوں میں ہزاروں کتابیں اور لا کھوں مضامین و مقالات لکھے جا چکے ہیں، جن کا احاطہ کرنے کے لیے مستقل کتابیات اور فہر تیں تیار کی گئی ہیں، اگر اس پورے ادبیات سیرت کا اندازہ لگایا جائے تو شاید تاریخ انسانی میں کوئی دوسری شخصیت الیی نہیں جس پراس قدر اور ہمہ پہلوم وادتیار ہوا ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ سیرت کا موضوع محققین اور خبین وعاشقین کے لیے ایک مستقل میدان تحقیق وتصنیف بن گیا، خود متعلقات سیرت اس قدر متنوع اور وسیع ہیں کہ ان کا حاطہ کرنے کے لیے الگ کتابی جائزے کی ضرورت ہے، سیرت طیب کے ان مراجع ومصادر پر تو ایک جہانِ سیرت اپنی تمام تروسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، سیرت نوی کے ماخذ پرغور کیا جائے تو درج ذیل سولہ علوم وفنون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے نوی کے ماخذ پرغور کیا جائے تو درج ذیل سولہ علوم وفنون اس کا سرچشمہ ہیں اور ان میں سے ہرا کہ اپنے مقام پراہم ہے:

ا قرآن مجیدا کتب تفاسیر ۱۳ کتب تاریخ ۱۳ کتب شاکل نبوی ۵ کتب دلاکل النبو ة ۲ کتب شروح احادیث کی کتب احادیث ،خطبات ،مکا تیب ،معاہدات ، دستاویزات ، ۱۳ کتب شروح احادیث کرائط سیرت ۱۰ کتب نعت رسول ۱۱ کتب انساب ۱۲ کتب معرافی عرب شاری از کتب انساب ۱۲ کتب انساب ۱۲ کتب معرافی عرب ۱۳ کتب اساء رجال ۱۵ در مین ۱۲ در مین ۱۲ کتب اسام وضوع پر مین ۱۳ کتب النبی کے مطالعے کا شوقین جب آگے براہ کرد کھتا ہے تو اس موضوع پر سیرت النبی کے مطالعے کا شوقین جب آگے براہ کرد کھتا ہے تو اس موضوع پر

vesturdubooks.wol

کتابوں کی کثرت اس کو ورط کیرت میں ڈال دیتی ہے کہ گذشتہ چودہ سوسال سے مسلسل کھا جارہا ہے مگر ہنوز روزاول کا معاملہ محسوس ہوتا ہے اور یہ بذات خود امتیازات سیرت کا ایک حسین اور جیران کن باب ہے، رحمت عالم کی ذات وسیرت سرایا امتیاز ہے ، سیحین میں حضور ہونے نے ازخود پانچ ورج ذیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں حضور ہونے نے ازخود پانچ ورج ذیل امتیازات گنوائے ، چنانچ آپ پھٹے نے فرمایا: مجھے پانچ ایسے امتیازات دیئے گئے ہیں جو مجھ ہے پہلے کسی کوئیں ملے: (۱) ابھی ایک ماہ کی مسافت باقی ہو کہ دشمن پر میرار عب طاری ہوجا تا ہے (۲) ساری روئے زمین میرے لئے اور میرے امتی کے لیے مجد اور پاکیز و ہوجا تا ہے (۲) ساری روئے زمین میرے لئے اور میرے امتی کے لیے مجد اور پاکیز و بنادی گئی ہے سوجو جہاں چا ہے نماز پڑھ سکتا ہے (۳) غنیمت کا مال میرے لیے طال کردیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا (۲) مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے (۵) پہلے انہیا ، اینی اقوام کے لیے خاص ہوا کرتے تھے ، مگر میں ساری دنیا کے لیے نبی ہوکر آیا ہوں۔

رسول الله کے خصائص وامتیازات پر عربی زبان میں کافی کتابیں ہیں جن میں امام جلال الدین سیوطی کی ''الخصاص الکبری' اور حافظ ابن قیم کی ''زاد المعاد' سرفہرست ہیں، اس کے علاوہ ابونعیم اصبائی کی ' دلائل النو ق' بھی اس موضوع پر مشہور کتابوں ہیں ہے ہے، فاری زبان کے مشہور شاعر اور صوفی برزگ عالم مولا ناجائی نے فاری میں ' شواہد نبوت' کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی جس میں انہوں نے حضور ﷺ کے وہ امتیازی اوصاف جو حضور کی ذات مبارکہ میں پائے جاتے ہیں سات الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کئے ہیں، اردو زبان میں حضور ﷺ کی امتیازی خصوصیات و کمالات پر ایک مستقل اور مفصل کتاب کی ضرورت عرصے ہے محسوس کی جاربی تھی ، اس کی کو ہمارے جامعہ علوم اسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کر اچی کے ہونہار تو جوان فاضل مولوی جمہ ہارون معاویہ نبخو بی بیرا کیا اور انتہائی محنت کے بعد مختلف کتابوں سے مواد منتخب کر کے چارشخیم جلدوں میں پیش کر دیا ہے، میں اس کی کا ہمیت کے پیش نظرامید کے کوئی قابل اعتراض بات اس میں نہ ہوگی ، فاضل موصوف زمانہ طالب علمی سے بی

جامعہ میں تقریری وتحریری سرگرمیوں میں پیش پیش رہ اور اب میر پورخاص میں دین خدمات انجام وے رہے ہیں، نیز اس سے قبل بھی مختلف موضوعات پر ان کی تقریباً تیرہ کتا ہیں زیب طبع ہوکرداو تحسین حاصل کر چکی ہیں، دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کی اس محنت کو حضور و کھیے کے اللہ تعالیٰ مؤلف کی اس محنت کو حضور و کھیے کے اللہ تعالیٰ مؤلف کی اس محنت کو حضور و کھیے کے اللہ تعالیٰ مؤلف کی سیرت اور سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔

(حضرت استاذ العلمها عمولانا) محمد انور بدخشانی (صاحب مدخله العالی) استاذ الحدیث جلمعة العلوم الاسلامیة علامه محمد یوسف ٌ بنوری ناوَن کراچی

### Desturding of s. mord press

### تقريظ

ازاستاذ العلماء حضرت مولا نامفتي عبدالمجيد دين بوري صاحب منظله العالى

نائب رئيس دارالافتآء واستاذ الحديث جلمعة العلوم الاسلامية المجمد بوسف بنوري ثاؤن كراجي

ا ہور ن دران ما وہ ماد مدین بلکھ اور ہو اس اور ماد میں اور ن اون مادی اور ن اون مادی میں اور ن اون مادی میں اسرت کا موضوع سدا بہارگاشن کی طرح ہے جس کا ہر پھول اپنی جگہ اہم ہے۔ بیگل چین کا ذوق ہے کہ وہ کس پھول کو چتنا ہے۔ لیکن جو پھول چننے ہے۔ وہ ہر گزیدے ہوئے پھول سے غیر اہم نہیں۔ سیرت کا موضوع انتہائی متعق ع ہے۔ قدیم وجدید، اپنی برائے بہت سے محدثین نے اسے موضوع بحث بنایا ہے اور ہر مصنف نے اسے ایک نیا اسلوب دیا ہے۔ ''خصوصیات مصطفیٰ ہے''ایساموضوع ہے جس پر عربی میں بہت برداذ خیرہ موجود ہے، اور اردو میں اگر چہ سیرت نبوی ہے' کا ذخیرہ عربی سے کسی طور پر کم نہیں۔ اور متفرق طور پر یہ موضوع کسی حد تک اس میں پایا جاتا ہے لیکن اس موضوع پر یکجا طور پر قابلی قدر ذخیرہ نہیں تھا۔

الله تعالى عزیز محترم مولانا ہارون معاویہ زیدعلمہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے چار خیم جلدوں میں تصنیف کر کے اردو کے دامن کواس موضوع سے مالا مال کر دیا۔ کتاب کی اجمالی فہرست چیش نظر ہے۔ فہرست کے عنوانات سے موضوع پر جامعتیت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ عزیز موصوف نے بندہ ناچیز سے کچھ لکھنے کی فرمائش کی ، بندہ لکھنے لکھانے کے فن سے نابلد ہے۔ پھر بھی صاحب خصوصیات کے لکھنے کی محبت کے تقاضے اور اس پر شفاعیت مصطفوی کے نابلد ہے۔ پھر بھی صاحب خصوصیات کے لئے کا کہ کے تعالی اور اس پر شفاعیت مصطفوی کے تعالی اللہ کے حصول کی امید ہر چند سطور حوالہ قرطاس کردی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہے دست بدعا ہوں کہ عزیز موصوف کی اس کاوش کو قبول فر ما کر ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنادیں ، (آمین)

(حضرت استاذ العنمها ءمولا نامفتی)عبدالمجید دین پوری (صاحب مدخلهالعالی) نائب رئیس دارالافتاً ءواستاذ الحدیث جلمعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوریٌ ثا وَن کرا چِی

### تقريظ

#### از حصنرت مولا نامفتی رفیق احمد صاحب بالا کوفی مدخله العالی استاذ جله عنه العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف میشوری نا وَن کراچی

﴿الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويسوضى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى على اله وصحبه وعترته واهل بيته الاطهار الاتقياء وعلى كل من بهديهم اهتدى. امابعد! فاعوذبالله من الشيطن الرجيم ،بسم الله الرحمن الرحيم ،ومارسلنك الارحمة للعلمين ﴾ ترجمه: اورجم في آپويس بيجا مرتمام جها تول كريس بيجا مرتمام جها تول كريس بيجا مرتمام جها تول كريس بيجا مرتمام جها تول

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مخلوق میں سب سے اعلی وافضل شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں پھراللہ تعالی نے ان میں بھی فضل و کمال کے مختلف درجات رکھے ہیں بعضوں کو دوسر ہے بعض پر مختلف حیثیات میں فضیلت سے نوازا بعض کواؤالعزی کا خاص اعزاز بھی عظافر مایا پھران تمام برگزیدہ ہستیوں کے فضائل و کمالات کوایک ہستی میں یکجا فرمادیا، یہ ہستی مجمع فضل و کمال ہسیدالانبیاء ہمقصود الخلائق ہسیدالکونین ،اشرف الرسل شفیع فرمادیا، یہ ہستی مجمع فضل و کمال ہسیدالانبیاء ہمقصود الخلائق ہسیدالکونین ،اشرف الرسل شفیع الامم ، رحمۃ للعلمین ، خاتم النبیین و کھی کی ذات اطہر ہے ، جو عالمگیر نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

عالمگیر نبوت آپ ﷺ کی منفر وخصوصیات میں سے اولین خصوصیت شار ہوتی ہے، آنخضرت ﷺ اپنی ذات اورصفات میں بے پناہ خصوصیات کے مالک ہیں جومنضبط

besturduhooks.wordpre یا منتشرانداز میں تقریباً احادیث وسیرت کی ہر ہر کتاب میں موجود ہیں ، تاہم با قاعدہ عنوان کے تحت میری ناقص معلومات کے مطابق اسینے موضوع کی جامع وستند کتاب انویں صدی ہجری کے مشہور مفسر ومحدث علامہ جلال الدین السیوطی (۴۹۸ھ۔ ۱۹۱ھھ)نے ترتیب دی ،جس میں آنخضرت ﷺ کی بردی بردی خصوصیات کوتقریباً ایک سو بچیاس ابواب کے تحت ذكر فرمايا ب،اس كتاب مين تتبع واستقراء كيطورير چيده چيده وه تمام خصوصيات ومجزات تقریبا جمع فرمادیئے گئے ہیں جن میں آپ ﷺ کے ساتھ کوئی اور بستی شریک نہیں معلامہ سيوطيُّ ني اس كتاب كانام "كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ﷺ " رکھا،جو بعدازال' النصائص الكبرىللسيوطى''كے نام سےمشہور ومتداول ہوئى ،عرب وعجم کے مختلف مطابع متعدد باراس عظیم کتاب کی اشاعت کا شرف حاصل کر چکے ہیں ،اورمختلف بلادمين مقامى زبانون مين اس كتاب كر جي بھى ہو يكے ہيں۔

> اس كتاب اوراس خاص موضوع كى وسيع بيان يرخدمت يا محصرت في الخضرت على كا خصوصیت وکرامت ہے،ای کرامت وخصوصیت کالتلسل کہیں یا مظہر، بیز رِنظر مجموعہ بھی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے ،اس مجموعہ میں بھی علامہ سیوطی کی پیروی واقتداء سے باوصف ہوتے ہوئے حضرت مصطفیٰ ﷺ کی ایک سو(۱۰۰)منفر دخصوصیات وامتیازات کوجمع فرمایا حمیاہے۔

> یہاں پر روایت پندی کے تناظر میں ممکن ہے بہ کہا جائے کہ علامہ سیوطی کی · خصائص کبری جواہیے اردوتر جمہ کے ساتھ بھی ہمارے ہاں دستیاب ہے تو اس عظیم کارنامہ یر مزید کسی اضافہ کی ضرورت محسوں ہوتی ہے یانہیں؟ تو اس حوالہ سے صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ قرآن کریم اورسیرت طبیعہ بیہ دونوں ایسے موضوعات ہیں کہ ان موضوعات کی جس انداز ہے جن پہلوؤں ہے جتنی بھی خدمت کی جائے ،وہ کافی وافی نہیں کہلا علی یہ بھی قرآن کریم اور حضورا کرم اللیکی خصوصیت میں سے ہے۔

تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ حضور ﷺ کے خصائص برعر بی کتب کے اردوتر اجم میں

سلاست وروانگی کی تشکی کا احساس باقی رہتا ہے، اس لئے اس موضوع پرسلیس ورواں انداز میں خدمت کی ضرورت زبان ،لہجہ اورتعبیرات میں رونما ہونے والے تغیرات کی وجہ سے محسوس ہوتی رہے گی ،موجودہ دور کی اسی ضرورت کے تحت ہمارے جامعہ کے ایک فاضل مولا نامحمہ ہارون معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیتا لیفی کوشش پیش فرمائی ہے۔

مولا نامحد ہارون صاحب بنوری ٹاؤن کے سابق طالب علم جواب فاضل کہلاتے ہیں ،طالب علمی کے زمانہ میں جامعہ میں تقریر وبیان کے میدان کے شہسوار ہونے کی حیثیت سے شہرت وتعارف کے حامل رہ ہاورتقریری مقابلوں ومسابقوں میں سبقت سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں ،زمانہ طالب علمی ہی ہے آنہیں تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی قلبی ممکنار ہوتے رہے ہیں ،زمانہ طالب علمی ہی سے آنہیں تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی قلبی وملی لگاؤ ہو چکا تھا فراغت کے بعد تحریری میدان میں بھی موصوف نے نہ صرف بیا کہ اپنی سابقہ نمایاں شاخت باقی رکھی بلکہ موجودہ دور کے کثیر التالیف مصنفین کی صف میں شامل ہو چکے ہیں ،موصوف فراغت کے بعد چند ہی سالوں میں ایک درجن سے زائد کتابوں کی جمع وتر تیب کا اعز از حاصل کر چکے ہیں۔

مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب کی حالیہ تالیف''خصوصیاتِ مصطفیٰ ﷺ جارضیم جلدوں پرمشممل ہے۔

جس میں آپ کی امتیازی خصوصیات اور کمالات سے بحث فرمائی گئی ہے، کتاب کا مکمل مسودہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے البتہ مؤلف موصوف نے مسودہ کی فہرست کے بچھ صفحات بطور تعارف کے بیش فرمائے تھے، فہرست کے مطالعہ سے اور خود مؤلف کی زبانی کتاب کا قدرے کفایت جو تعارف ہوا ،اس سے کتاب کی افادیت ، موضوع سے مناسبت اور امتیازی حیثیت واہمیت کا جوضح اندازہ ہوا وہی اس بات کا داعیہ بنا موضوع سے مناسبت اور امتیازی حیثیت واہمیت کا جوضح اندازہ ہوا وہی اس بات کا داعیہ بنا کہ آنخضرت بھی کے سیرت طیبہ کے امتیازی پہلوکی اس عظیم خدمت میں ہمارا بھی معمولی حصہ ہوجائے اور حضور کی شفاعت نصیب ہوجائے ﴿اللهم ابلغنا بغیتنا ،بمنزلته صلی الله علیہ و سلم لدیک ﴾

besturdubooks.wordpres. أتخضرت وكالى الميازي خصوصيات أوركمالات جونكه اس كتاب كالموضوع ہے،اس لئے ایک اصولی بات کی یا دد ہانی بھی اس موقع پر نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ابل فضل وکمال میں ہے کسی صاحب فضل و کمال کی خصوصیت اورا میتازی شان کو بیان کرنے میں اولاً تو '' تقابل'' کا انداز ہی اختیار نہیں کرنا جاہئے ،اگر کسی ہستی کے درجہ ورتبہ کو تقابلی مثالوں بی سے بیان فرمایا جارہا ہوتو بھرالفاظ وتعبیرات کا چناؤ ایسا ہونا ضروری ہے کہ کسی ہستی کی تفضیل و تکریم کسی دوسری ہستی کی تنقیص وتو بین کا مظہر نہ ہو ،ورنہ بی<sup>عمل</sup> خیرا پی اصليت يه جدا موكرموا خذه اخروى كاذر بعد بن سكتاب اعاذنا الله من ذلك.

> بھارے مؤلف موصوف نے اس اصول پر کاربند ہونے کا تجربور اطمینان دلایا ہے،اورہمیں بھی موصوف کی گزشتہ کار کردگی کے تناظر میں احتیاط، ذمہ داری اور تیقظ کا حسن ظن ہے،اس حسن ظن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہاس ہے قبل مؤلف مو**صوف** نے اپنی ہر كتاب كے اصل موادييں اپني اختر اعات اورتعبيرات سے زيادہ اپني كتابوں كے مراجع وماخذ یعنی اسلاف کی کتابوں کے مواد پر انحصار کیا ہے جو یقینا اعتماد اوراستنا دکی صانت کی حامل ہیں۔

> اسلاف کی کتابوں پر انحصار میں مؤلف موصوف نے جس دیانت داری اورامانت داری کا ثبوت دیا ہے ،اس سے مؤلف کی شخصیت اوران کی تالیفی خدمات کو بھر پوراعتاد کا فائدہ حاصل ہوگا ،انشاءاللہ، کیونکہ ہمارےاس دور میں اس نوعیت کے مرتبین ومؤلفین عام طور یر''سرقد علمیداورعلمی خیانت' جیسے القاب والزامات کے لئے بجاطور برمحل ومورد ہے ہوئے ہیں،جنہوں نے بزرگوں کی باتوں،واقعات اور حکایات بلکہ یورے کے یورے مضامین ومقالات کو این تالیفات کے بھوکے پیٹ بھرنے کے لئے ''من وعن' نقل کردیے میں بھی کوئی عارمحسوں نہیں فرمائی ہاں اتنا ضرور کیا کہ جہاں ان بزرگوں نے اپنایا ا ہے بزرگوں کا نام ذکر کیا ہوا تھا وہاں ہار ہے بعض جدید مؤلفین نے اپنااورا پے کسی بزرگ کا نام ڈال دیایا پھرضائر اورمشکلم کے صیغوں پراکتفا فر مالیا۔

*جلدِ*سوم

چوری اور بددیانتی کی اس ناخوشگوار فضامیں اگر کوئی عالم دین، پوری امانت داری، دیانت داری، دیانت کی اس ناخوشگوار فضامیں اگر کوئی عالم دین، پوری امانت داری، دیانتداری، اور سچائی کے نقاضول کے ساتھ کوئی تالیفی خدمت منظر عام پر لائے تو یقینا وہ تحسین تعجیع کا مستحق ہے، سیرت طبیبہ کی خدمت سے ادنی تعلق کے طبع کے بعد بید دوسرا باعث ہے کہ ریہ وکمیں۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ موصوف کے علم وعمل میں مزید برکت اورتر تی نصیب ہو،ان کی دینی خدمات کوان کے لئے ان کے اساتذہ کرام اوروالدین گرامی کے لئے ذخیرہ آخرت اوروسلہ نجات بنائے اورہم سب کے لئے صراط متنقیم پر چلنا آسان فرمائے ،اوربہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کا منہیں ، بہت آسان ہے برعمل کی توفیق وقبولیت ای کے اللہ تعالیٰ کا منہیں ، بہت آسان ہے برعمل کی توفیق وقبولیت ای کے پاس ہے۔ ﴿وصلی الله علی النبی الکویم وعلی الله وصحبه اجمعین ﴾

(حضرت مولا نامفتی) رفیق احمد بالا کوٹی (صاحب مدخله العالی) استاذ جلمعة العلوم الاسلامية علامه محمد يوسف ٌ بنوری نا وَن کراچی

# besturdubooks.wordpress.

جلدسوم

## تقريظ

محتر مهمولا ناحا فظ محمداصغر کرنالوی صاحب مدخله العالی ناظم اعلی: معبدالارشادالاسلای (مباجر کمی سجد) صدر کراچی فائنس: جلمه: العلوم الاسلام بیعلامه محمد یوسف بنوری ناون کراچی

رسالت آب ﷺ کی سیرت طیبهاوراسوؤ حسنه پرزمانه نبوت سے اہل دانش واہل قلم اورز تماءِ امت مسلسل لکھتے آرہے ہیں،اور شبح قیامت تک لکھتے ہی رہیں گے، چونکه بعداز خدا آمنہ کے دریتیم ہی کامقام ہے۔اس بناپر کہا گیا۔

#### بعداز خدا بزرگ تو بی قصه مخضر

حال ہی میں ایک دانشور کی تحریر مطالعہ ہے گزری جس میں موصوف نے سیرت مصطفیٰ کھی ا یر کھی جانے والی کتب کی تعداد تین بزار ہے زائد بتائی ہے، جس میں پچاس کتابیں فقط تعلین مبارک ہے متعلق ہیں، جنانچے کئی کئی جندوں پرمشمل صحیم کتابیں تاجدار مدینه راحت قلب وسینه محمصطفی این کی سیرت واخلاق حسنه کی عاک کرری ہیں،آب این کی سیرت برتح برشدہ کتب کی تعداداسقدرزیادہ ہوئے برحیرت کی ہائے نہیں چونکہ آپ ﷺ کی سیرت کا طویل ہاب ہے جس كابين بوت صديقة بنت صديق أمال عائشه كافرمان بكه بوراقر آن آب كااخلاق ب-خدائے بزرگ و برتر کے بعدسب سے اونجی ہستی اوراس دنیا کی آخری نسل تک کے لئے ہادی ور بہرسر دار انبیاء ،خاتم انبیین ﷺ ہیں جس کے روثن چبرے اور بمحسری زلفوں کی قشمییں خود خالق ارض وساءنے مقدس کلام میں اٹھائی ہیں ہیآ ہے ﷺ کی خصوصیت ہے ، نیز فرمایا کہا ہے پیغمبر میں تمہیں وہ کچھ دوں کا کہ توراضی ہوجائے گا، یہ بھی آپ ﷺ کی خصوصیت ہے ، نیز قرآن میں ورفعنا لک ذکرک فرماکرآپ کا نام بمیشہ کے لئے بلندوبالاکردیااور پھرآپ ﷺ ك نام كاجناؤ بهى ايها بواكم منكر بهى آب على كانام (محرً) ليتو باعتبار معنى خود بخود آب على ك تعریف وتوصیف ہوجائے ،یہ بھی آپ ﷺ کی خصوصیت ہے،ہاں یہ بھی آپ ﷺ ہی کی خصوصیت ہے کہ ساتوں آ سانوں برحصرات انبیاء ؓ نے آپ کا استقبال کیا، پھرآپ پھڑگئے کئے گئے

besturdulooks?

عرش کے دروازے کھلے پھرآپ کو صبیب کالقب ملااور خوداللہ تعالی نے آپ سے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ بیامر باعث مسرت ہے کہ فاضل نو جوان عزیز م مولانا محمد ہارون معاویہ نے

عوامی ہلمی اور دینی خدمت کے احساس کے تحت ہادی برحق ﷺ کی اہم اہم خصوصیات کو یکجا کرنے کاعزم مصمم کیااور جارجلدوں میں آپ کی سوخصوصیات کوجمع کر دیا۔

مولانامحمہ ہارون معاویہ سلمہ اللہ تعالی وابقاہ بندہ عاجز کے ماموں زاد بھائی ہیں ، ایشیاء کی معروف دینی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے سند فراغت حاصل کی بندہ نانہ طالب علمی سے بی تحریروتقر براور کتب اسلاف کا مطالعہ موصوف کا محبوب مضغلہ رہا ہے ، دورہ صدیث والے سال سے با قاعدہ میدان تالیف میں قدم رکھااور تادم تحریر (۱۳) کتب شاکع ہوکر منظر عام پر آچکی ہیں ، چنانچہ میدان تالیف وتصنیف کے نشیب وفراز سے بخو بی آگا بی حاصل کرنے کے بعد خصوصیات کے لئے قلم اٹھایا ہے ، یہ چارجلدوں پر مشمل آپ بھی کی حاصوصیات کا گرانقذر ، جاذب نظر اور قابل فخر مجموعہ ہے ، اس کی عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ موصوفیات کا گرانقذر ، جاذب نظر اور قابل فخر مجموعہ ہے ، اس کی عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ تحریر فرمائے ہیں ، جسے قار کمین وورانِ مطالعہ محسوں بھی کریں گے اور بہراندوز بھی ہوں تحریر فرمائے ہیں ، جسے قار کمین وورانِ مطالعہ محسوں بھی کریں گے اور بہراندوز بھی ہوں گری بیا شہر آپ اس کتاب ہیں ایک الی عظیم ہتی (ﷺ) کی ۱۰۰ خصوصیات کو پڑھ سکتے ہیں جس کے عام وخاص حالات بھی بالنفصیل محفوظ ہیں ، اور ان بر نازل شدہ الہامی کتاب بھی ہوں بو بہو مخفوظ ہیں ، اور ان بر نازل شدہ الہامی کتاب بھی بو بہو مخفوظ ہیں ، اور ان بر نازل شدہ الہامی کتاب بھی ہوں بو بہو مخفوظ ہیں ، اور ان کی نازل شدہ الہامی کتاب بھی ہوں بو بہو مخفوظ ہیں ، اور ان کی ناز کام کردکھایا ہو بہوں خان کا کان کا کام کردکھایا ہو بہوں خان کا کانت ہی کی کرم نوازی ہے ۔ یکھن خان کا کانت ہی کی کرم نوازی ہے ۔ یکھن خان کا کانت ہی کی کرم نوازی ہے ۔

راقم الحروف نے جاروں جلدوں پراک طائران نظر ڈالی ہاور فہرست کو بغور پڑھا ہے ، بحداللہ ایک جامع اور منفرد کام کیا ہے، بارگارہ صعدیت میں دست بد عابوں کہ رب ذوالجائل موصوف کی شب وروز کی اس کاوش کوشرف قبولیت بخشے ،اور سم ومل ہسخت و مرمیں برکت نصیب فرمائے ،اورخودان کے لئے اور ہمارے بورے خاندان کے لئے ذراجی نبائے ،اورائل علم وعلمة الناس کواس سے مستفیض فرمائے۔ آمین یارب العلمین ۔

(مویا ناحافظ)محمداصغر کرنالوی( صاحب مدخلدالعالی) ناظم اعلیٰ:معبدالارشادالاسلامی( مهاجر کلی مسجد )صدر کراچی

## انبیاءکرام کےمراتب میں جزئی تفاوت اورایک ضروری تطبیق

ہم جب قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہمیں اسلام بیتکم دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرائم کی صدافت پر یکسال ایمان لانا اور ان کوتمام پیغیبرانہ کمالات ہے مصف جانناضروری ہے، جبیبا کہ ارشادِ الہی ہے:

لَانُفَرِّ قُ بَينَ أَحَدٍ مَنْ رُسُلِهِ (بقره)

" بہماس کے رسولوں میں ہے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔"

اس لئے بیضروری ہے کہ تمام انبیاء کیہم السلام کو بکساں صادق اور کمالات نبوت سے متصف مانا جائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے جیلک السرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعضَهُمْ عَلَی بَعص مِنهُم مَّنُ کَلَم اللهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاتٍ ، واتّینَا عِیسَی ابُنَ مَریَمَ الْبَیْنَ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاتٍ ، واتّینَا عِیسَی ابُنَ مَریَمَ الْبَیْنَ وَایَدنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

"بخش ہے (مثلاً) بعضے ان میں وہ ہیں جو للد تعالیٰ سے ہمکا م ہوتے ہیں ( یعنی مولیٰ علیہ ہخشی ہے (مثلاً) بعضے ان میں وہ ہیں جو للد تعالیٰ سے ہمکا م ہوتے ہیں ( یعنی مولیٰ علیہ السلام ) اور بعضوں کوان میں سے بہت سے در جوں پرسر فراز کیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے اور ہم نے ان کی تائیدروح القدوس ( یعنی جبرئیل ) سے فرمائی۔"

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی

ہے،ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لئے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے،ملاحظہ فرمائیے:۔

غزوہ بدر کے قید یوں کے باب میں حضرت ابو بکرصد یا ہتی ہے۔ فدیہ لے کران کے چھوڑ نے کا اور حضرت ابو بکر ٹے ان کے قبل کا مشورہ دیا ہتو آنحضرت کی خرصات ابو بکر ٹے کا کہ اللہ تعالیٰ نے شدت ورحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے شدت ورحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔ اے ابو بکر! تمہاری مثال ابراہیم وسی ٹی کی ، اور اے عمر! تمہاری مثال نوح اور موسیٰ کی ، اور اے عمر! تمہاری مثال نوح اور موسیٰ کی ہے ، یعنی ایک فریق سے رحم وکرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔ (دیکھیئے متدرک حاکم فردہ کور)

اس صدیث میں ای نقط اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء کے مختلف احوال مبارکہ میں رونمار ہاہے ، کیکن حضرت محمد رسول اللہ بھی کی نبوت چونکہ آخری اور عمومی تھی اس کے بعضر ورت احوال آپ بھی کے تمام کمالات نبوت آپ بھی کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ گرہوئے اور آپ بھی کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہرکرن دنیا کے لئے مشعل جلوہ گرہوئے اور آپ بھی کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہرکرن دنیا کے لئے مشعل

besturdubooks.wordpres بدایت بنی اورظلمت کدہ عالم کا ہر گوشہ آپ ﷺ کے ہرفتم کے کمالات کے ظہور ہے پزنور ہوا۔ اس موقع پر بیہمی یاد رکھنا جا ہے کہ ان جزئی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلو (نعوذ بالله) پیدانه ہونے یائے جس سے دوسرے انبیاء کی تو بین یا کسر بیدا ہو،اس سے ( بحواله سرت النبي ﷺ جلعاول ) ایمان کے ضائع جانے کا خطرہ ہے۔

#### ائك ضروري وضاحت

علامه سيوطي ككھتے ہيں كەكىيا كوئي مسلمان به كه سكتاہے كەرسول الله ﷺ كودوسرے انبهاء كے مقالمے میں جوخصوصات اور فضیلتیں دی گئیں اسکے نتیجے میں بقیدتمام انبیاء میں معاذ الدّنقص اور خامی ثابت : و حاتی ہے ، ہمسلمان کا پیعقیدہ ہے کہ بمارے نبی ﷺ بغیر استنا بتمام دوسر ہے انبیاء َرام ہے افضل ہیں ہگراس عقیدے کی دیبہ سے کسی نبی کے ق میں کوئی تقص اور خامی ٹابت نبیس ہوتی ،اس اعتر انن کا جواب بھی دینے کی ضرورت نبیس تھی گمر میں ذرتا ہوں کیا گر کو کی جاہل آ دی بیاعتر انن سنے گا تو وہ کہیں آنخضرت ﷺ کی ان تمام خصوصیات ہے ہی انکارنہ کردے جن کی وجہ ہے آپ ﷺ کودوسرے تمام انبیا ، پرفضیلت حاسل نے، جاہل آ دی بیسوی سکتاہے کہ چونگدان جمعوصیات کو ماننے کی وجہ سے دوسرے انبيا بين خاميان فابت بوتي مين لهذا آپ ﷺ كي خصوصيات ہے ہی انكار كرديا جائے ،اس ئے بتیجہ میں پھرو چخص عما ذیالتہ کفرو گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا( اس بناء براس اعتراض کا جواب دیناضروری مجھا گیا) یہاں تک ملامہ سیوطی کا حوالہ ہے )

## مقدمهالكتاب

#### خصوصيات مصطفى عظ جلدسوم

قابل احترام قارئین! خصائصِ مصطفیٰ کی جلدسوم شروع ہونے سے پہلے جلد اول اور جلد دوم کی طرح یہاں بھی ایک مقدمہ پیش کیا جارہا ہے، جس میں نبوت اور رسالت کے بارے میں تفصیل پیش کی جارہی ہے مثلاً نبوت اور رسالت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور نبوت ور سالت کا کیا مقام ہے اور خصوصاً دیگر انبیاء کے بعد ہمارے نبی کی جو جو نبوت ور سالت کا کیا مقام و مرتبہ کیا ہے، چونکہ ہماری کتاب کا موضوع رسول اکرم نبوت ور سالت عطاموئی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، چونکہ ہماری کتاب کا موضوع رسول اکرم کو جاننا ضروری ہے، چنا نچھ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ذیل کا مقدمہ ترتب دیا گیا کہ جو خصائصِ مصطفیٰ کی جلد سوم میں پیش کیا جارہا ہے، امید ہے کہ دیگر خصوصیات کی طرح اس مقدمے کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا انشاء اللہ، البذا لیجئے ملاحظہ فرمائے ، آمین کی طرح اس مقدمے کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا انشاء اللہ، البذا لیجئے ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی ہے بچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یا رب العالمین۔

#### نبوت ورسالت كي وضاحت وتفصيل

رسالت اور نبوت ایک ہی چیز کے دونام ہیں، رسالت و نبوت کے معنی ''سفارت' اور پیامبری کے ہیں، رسالت اور نبوت الیمی سفارت کو کہا جاتا ہے، جو حق تعالیٰ شانہ نے انسانوں تک اپنے تشریحی احکام پہنچانے اور اپنی راہ پر انہیں گامزن کرنے کے لئے قائم کی بعض کے نزدیک رسالت اور نبوت میں معمولی سافرق ہے، اسی بناء پر ان کے ہاں رسول اور نبی کی تعریف میں تفاوت یا یا جاتا ہے۔ حق تعالی نے رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری فرما کر انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا، رسالت و نبوت کے ذریعے انسان کواصل اور نقل کا انداز ہ ہوا، کھر ہے اور کھوٹے کی تمیز ہوئی، جن کی روشنی کی اور جہالت کا انداز ہ ہوا، جن کے فوائد سے شناسائی ہوئی اور باطل کے نقصانات ہے آگاہی ہوئی، نفع نقصان کی الگ الگ پہچان ہوئی اسے کا میابی و ناکائی کاعلم ہوا، اسے ان حقائق کاعلم ہوا جنہیں مان کر انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب و کا مران ہوجاتا ہوا، اسے ان حقائق کاعلم ہوا جنہیں مان کر انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب و کا مران ہوجاتا ہے اور ایسے مضرات سے نہیے کی توفیق کی جو ان کے لیے سراسر نقصان اور باعث خزلان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد کی مقامات پر بیان کیا، کہ انسان کا مقصد پیدائش حق تعالیٰ کی بندگی اوراطاعت ہے،اس کی عبادت اوراحکامات کی پیروی ہے، حق تعالیٰ کی بندگی ہے ونیا وقعلیٰ کی کامیابیاں اورکامرانیاں نصیب ہوں گی،اس کی اطاعت و پیروی سے اطمینان قلب نصیب ہوگا ،غرضیکہ اس کی فرمانبرداری میں اس کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔

اب یہ بات حاصل طلب ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ نے کیا تھم دیا؟ اس نے کس چیز سے روکا؟ حلال کیا ہے اور حرام کیا؟ اور انسان کی زندگی ،اس کے نشیب وفراز اور بہار زندگی کے مختلف موسموں میں اسے کسے رہنا ہے؟ اس کا معاش اور طرز زندگی کیسا ہو؟ دنیا میں کیا کر بے تو اس کی صفات میں حسن پیدا ہوگا؟ اور کون سے امور سرانجام دب تو اس کے اعمال میں پختگی پیدا ہو؟ اللی احکامات کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے؟ اور ان پر نتیجہ کو اس کے اعمال میں پختگی پیدا ہو؟ اللہ احکامات کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے؟ اور ان پر نتیجہ کب مرتب ہوگا؟ اس قتم کے بے شار سوالات انسانی ذبین ود ماغ سے نکلتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے لئے انسانی عقل ہے، کیکن وہ محدود ہے کتنے ہی کامل مکمل کتنے ہی سوالات کے جوابات کے لئے انسانی عقل ہے، کیکن وہ محدود ہے کتنے ہی کامل مکمل کتنے ہی دوئی نظرین انسان کیوں نہ ہوں؟ وہ سوچتا چلا جائے د ماغ کے روزن میں بے شار با تیں وچتا چلا جائے د ماغ کے روزن میں بے شار با تیں سوچتا چلا جائے د ماغ کے روزن میں بے شار با تیں سوچتا چلا جائے گا، بھی بہاڑوں کے غیر متناہی سلسلہ پرنظریں دوڑائے گا، بھی سر سربر

besturdubooks.wordpress.cof

وشاداب درختوں اورلہلہاتے تھیتوں پرنظریں مرکوز کرے گا ،غرضیکہ انسان اپنی ہمت وکوشش کے مطابق ہاتھ پاؤں کو حرکت دے گا مگر انسان انسان ہے،اس کی عقل بھی ایسی ہیں کہ ہر سوال کا جواب خود سے دے اور سوچے۔

بے شار باتیں انسان کے ول یہ وستک دیتی ہیں، مگر ول بھی چونکہ انسانی ول ہے،اس میں بے شار باتیں آتی ہیں،اور چلی جاتی ہیں،ازخود آنے والی باتوں کو جاہے انسان شلیم کرے بانہ کرے ہشلیم کرے اس کی مرضی شلیم نہ کرے اس کی مرضی ،مگروہ مقام ان باتوں کا ٹھکانہ اور متعقر نہیں ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گہری چھاپ کی طرح انسان کے دل پرلگ جاتی ہیں ،اور کئی باتیں انسانوں کی جمعیت مل کرسوچتی ہے،اجلاسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے نجی اور اجتماعی غور وفکر کے بعد کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ان آ راءاور تفکرات میں نے نئے شوشے کسی نہ کسی کوشے ہے اٹھنے شروع ہوجاتے ہیں،جس ہے اجتماعی فکر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے،کسی چیز کے خیریاشر، بھلا اور براہونے کے لئے انسان کے پاس سب سے بڑے یہی تین واسطے ہیں۔سب سے پہلے عقل ہے اس کے حسن وقبح کی جانچ پڑتال کرے گا، پھر قلب وجگر کی گہرائی ہے اسے جانچنے کی کوشش کرے گا، بالآخروہ تھک ہارکر کسی دوسرے کے سہارے سوچنے اورا مجھن دور کرنے کی کوشش کرے گا ،مگر دوسرے بھی اسی جیسے ہوں گے ،وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ای طرح جب حق تعالی نے انسان کو پیدا کیا ، پھرا سکا سلسلہ جاری کیا ،تو اس کے اردگرد، یمین ویسار کیا کیانعمتیں نتھیں؟او پردیکھےتو آسان اس کاسائبان تھا،سورج اس کے لیے روشنی بھیرر ہاتھا، جا نداس کی اندھیری راتوں میں جاندنی بھیر رہاتھا،ستارے اس کی نظریں این طرف مرکوز کراتے رہتے تھے، سبزہ اور درخت اے اپنی طرف ماکل کررہے تھے وہ صحراء جن میں دور دورتک کوئی انسان نظرنہ آتا تھا، ایسے یہاڑ جن کی چزمفقو دھی ،غرضیکہ انسان کے لیے پیدا کی جانے والی ہر چیڑھی ،گرانسان نہ تھاا گرتھا تو خال خال ، پھر جب رفتہ رفتہ انسان پھلنے پھو لنے لگا تو حق تعالیٰ کاسفیراورنمائندہ ان کی راہنمائی کرنے لگا،سب سے

پہلے جس انسان کوسفارت ونمائندگی کا شرف ملاوہ انسانوں کے باپ حضرت آدم تھے، جن سے ایک طرف نسل انسانی کا آغازہوا دوسری طرف پیغامات ربانی کاسلسہ جاری وساری ہوگیا۔

رسالت ایک بہترین ذریعہ ہے،جس ہے انسان کوایئے خالق ومالک کی پہلان ہوئی،انسان کومعلوم ہوا کہ بیآ سان کیوں بنایا گیا؟زمین کی تخلیق کیوں ہوئی؟طرح طرح کی معتیں پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ بیساری باتیں نبوت اور رسالت کے واسطے سے انسان کو حاصل ہوئیں،اور بیا تناعمہ ہ طریقہ ہے حق تعالیٰ کی معرفت کا کہ اس کے بجز کوئی اور راہ انسان کے ملیے مفید نظر نہیں آتی ،اگر کسی ذریعہ اور داسطہ ہے جن تعالیٰ کی سجی معرفت اور حقیقی بہجان ہوئی تو ووصرف اور صرف رسالت ہے،جس سے انسان نے دنیا کی خیروشر کی بہجان کی،برے اور بھلے کی پہیان کی مصر اور مفید کی شناسائی ہوئی، دنیا اور آخرت کی پہیان ہوئی، حلال اور حرام کی تمیز ہوئی ، سچ اور جھوٹ کی تمیز ہوئی ، جس طرح و سکھنے کے لئے آنکھ میں بٹلی ضروری ہے ای طرح حق تعالیٰ تک <u>پہنچنے کے لئے</u> رسالت اور نبوت ضروری ہے، اگریه سلسله نه به وتا توانسان حق تعالی کی معرفت حاصل نہیں کرسکتا تھا۔اگر رسالت و نبوت کا تاج کسی غیرانسانی مخلوق کے سر برسجادیا جاتا،توانسان کے لئے مشکل پیدا ہوجاتی ،انسان کی ضرور پات کو سمجھنااوراس کے مرض کی تشخیص کے لیے اس کی بیار نبصنوں پر ہاتھ رکھ کراس کی روحانی اصلاح کرنا ہیسی منجھے ہوئے اور سنجیدہ انسان ہی کا کام ہوسکتا ہے، جوتمام انسانی خوبیوں سے سرشار ہونے کے باوجود عام انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ثابت ہواس کیے تن تعالیٰ نے تاج رسالت انسانوں کے سریدی سجایا۔

نبوت ورسالت اورقر آن

حضرات انبیاء کرام کی رسالت اور نبوت کے ذکر سے قر آن بھراہواہے ہختلف پیغمبروں نے اپنی رسالت اور نبوت کا اقر اران الفاظ میں کیا بولے کے نسب رسول من رب besturdubooks.Worldpiess! السعلسلىمىيىن (الامراف:٨)كيكن ميں پروردگارعالم كى طرف سے رسول ہوں حضرت موگ نے فرعون کے دربار میں اعلان کیا یے فوعون انبی رسول من رب العلمین (الاراف) ا فرعون میں رب العالمین کی طرف ہے رسول ہوں۔

> حضرت نی کریم ﷺ کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے قر آن حکیم نے بتایا:﴿وما محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل " "حضرت مح الله الرسل المرسول ہیں،آپ بھے ہے قبل بہت نے رسول گزر چکے ہیں۔حضرت رحمت للعالمین بھے نے اپنی رسالت ونبوت كاذكران الفاظ مين كيا:﴿إنا رسول الله بعثني الى العباد ادعوهم الى ان يعبدالله ولا يشركوابه وانزل على كتاب، (منداحد بن عنبل ج۵)

> "میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس نے بندوں کی طرف مبعوث کیا میں اس بات کا داعی ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ،اس کے ساتھ شرک نہ کریں ،اور میرے اوپر کتاب ا تاری گئی ہے صلح حدیب یے مقام پراپنی رسالت کوواشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ' ارشاوفرمايا\_' ﴿ والله اني رسول الله وان كذبتموني ﴿ بناري ' والله مين الله كا يَغْمِر ہوں،اگر چہتم مجھے جھٹلاؤ۔"

#### نبوت ورسالت کا تجزیه

الله تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا،اور انسانوں کی رشد وہدایت اور فلاح ونجات کے لیے انسانوں کا ہی انتخاب فرمایا،انسانوں کے لیے کسی غیرانسان یا کسی دوسری مخلوق کوراہنمانہیں بنایا،حضرت آ دمؓ سے اس سلسلہ کو جاری کیا،اور حضرت نی اکرم بھیراس کوختم کردیا،حضرت آدم سے حضرت نی اکرم بھاتک کئ ہزارسال کا عرصہ گزرا، کہیں نبوت ورسالت کس انداز میں کام کرتی ہے اور بھی کس انداز میں ہیں بینکڑوں سالوں کی محنت ہے کہیں درجنوں افراد تیار ہوئے ،اور کہیں اندھیرنگری چھائی ر ہی ،گررسالت مایوس نہیں ہوئی ، بلکہ امر خداوندی کے تحت رسول اپنا کام کرتار ہا ،اگر کسی مقام پرایک آ دمی بھی تھا تو اس پر بھی کماحقہ محنت کی ،اب ذیل میں بیآ نکینہ دکھایا جاتا ہے کہ بی<sup>ہ ہے</sup> لوگ کن اومعاف کے مالک تھے، جو شبانہ روز محنت کرتے تھے اور اللّٰہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔

#### نبوت ورسالت اوربشريت

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کا انتخاب کیا،انسانوں کا قائد اور راہنما انسان،ی کو بنایا، جوانسانی ضرور یات کو بجھ کران کی راہنمائی کرے،کسی فرشتہ یا جن کوانسان کی عنان قیادت نہیں تھائی، جوانسانی ضرور یات اور بجور یوں سے یکسر خالی ہوں، ورنہ جن لوگوں کو نبوت ورسالت سے سر فرازا گیاان کی قوموں نے ببا تک وال مطالبہ کیا کہ آسان سے کوئی فرشتہ اترے، کتاب اترے،آسان کی طرف سیڑھی چڑھتی ہو،جس پر چڑھنے والا چڑھے اور ہم بچھم خوداس کی آمدورفت دیکھیں، مگرانسانوں کے خالق نے ساری با تیں سننے کے باوجودا بی منشاء مرضی کے مطابق انسانوں کے لئے انسان ہی کو چنا۔

رحمت دوعالم کوکہا گیا کہ بیلوگ فرشتوں کو دولت نبوت سے سرشار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو بتادیں کہا گرز مین کی پشت پر فرشتے روال دوال ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتوں ہی کا انتخاب کرتے ، گرچونکہ بینوع انسانی سے متعلق ہیں اس لیے ان کا راہنما انسان ہی کو بنایا گیا ،ارشاد ہے : ﴿قبل لو کان فی الارض ملنکة بمشون مطمئنین لنز لنا علیہم من السما ملکا رسولا﴾

(نی سرائیل: ۹۰)

"فرماد یجئے: اگر زمین میں فرشتے روال دوال ہوتے، اور آباد ہوتے توہم ضرور آسان سے ان پر کسی فرشتے کورسول بنا کرا تارتے۔" قرآن کیم نے واضح کیا کہ اللہ تعالی نے صفت رجولیت سے موصوف ہی کونی بنایا ، حضرت محمد واللہ کو بنایا گیا کہ چو مسال سلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم پھی مرف آدمیوں کی طرف وی کی ، وی نبوت صرف "اورہم نے آب سے پہلے بھی صرف آدمیوں کی طرف وی کی ، وی نبوت صرف

مردوں کی طرف کی گئی۔

besturdubooks.wordpress.com انبياءكوجن اقوام كي طرف اورجن اشخاص كي طرف بهيجاجا تا تها، وه ان كي دعوت س كربياعتراض كرتے تھے كەرپەتو ہمارے جيسے انسان ہيں۔ان انتسم الا بىشسو مىثلنا اور پھر انبياء بھى جواباً كہتے تھے كماس ميں باعث عاراور قابل اعتراض بات كون ى إن نحن الابشر مثلكم. بم توتمهار عصيبى انسان بين-"

> پھرانبیاء کے مخاطبین کوعام اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں بازارون مين حلت بهرت بين انهم ليا كلون الطعام ويمشون في الاسواق.

> قرآن حکیم نے معترضین کے اعتراضات نقل کیے اس کے باوجود کہیں بھی قرآن نے النی موقف کو کمزور پیش نہیں کیا کہ چندلوگ انسانوں کا رسول ہونا پیندنہیں کرتے ،اس لئے نوع انسانی کے لئے انسانوں کی بچائے کسی اور کورسالت ونبوت دی جائے ، بلکہ قرآن نے یہاں تک واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کورسالت سے سرفراز کیا ان کے لیے بيويال اوراولا وبهي بنائي، ﴿وجعلنا لهم ازواجا و ذرية ﴾

> حضرت محدرسول الله عظي السيح كي مرتبه اعلان كروايا كيا كه مين تمهار بي جبيها انسان ہوں ،صرف اتنی بات ہے کہ مجھے نبوت ورسالت کی عظیم دولت سے سرشار کیا گیا جیسا تهميس اس دورركها كيا\_ ﴿قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي﴾

> بخاری کی روایت کے مطابق حضرت محدرسول الله الله ارشادفر مایا انسان بمشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه قـدصـدق واقـضى له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فَانِمًا هي قطعة من النار فلياخذها اوفليتركها (بخاری ج۱)

> ''میں انسان ہوں،میرے پاس مقدمے کا فریق آتا ہے جمکن ہے تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہومیں اس کوسچاسمجھ کراس کے حق میں فیصلہ کردوں ،جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کیا گیاوہ پیمجھ لے کہآ گ کا ٹکڑا ہے پھر جا ہے اس

كولے لے جوجا ہاس كوچھوڑ دے۔''

ایک مرتبه حضرات صحابه کرامؓ نے بیجمله فرمایا تھا: ﴿اتـکتب کل شیء تسمعه ورسول بشریتکلم فی الغضب والرضا﴾

'' کیاتم ہر چیز کو لکھتے ہو،جس کو سنتے ہو،حالانکہ رسول اکرم ﷺ نسان ہیں (مجھی) غصہ اورخوثی کی حالت میں کلام کرتے ہیں۔''

رسالت اور نبوت کا سنہری تاج انسان ہی کے سریر رکھا گیا اور پیش تعالیٰ کی عظمتِ شان کی علامت اورانسانیت کا کمال ہے جواللہ تعالی نے اسے ودیعت کیا، چونکہ نبی انسان ہوتا ہے،اورابیاعام انسان نہیں جوہم اور آپ دیکھتے ہیں بلکہ نبی انسان ہونے کے باوجودعمه وصفات كامالك موتا ہے،اس كى زندگى نہايت ياكيز دادرستھرى موتى ہے،خواد دہ زمانہ نبوت میں ہویا اس ہے قبل کی زندگی میں جس انسان کے سرپہ نبوت ورسالت جیسی بهاری ذمه داری عائد کی گئی اس کاتمام سلسله صاف اور ستھرار ہا . اگر حق تعالیٰ رسالت کی ذمه داری کسی انسان کو نه سوینے کسی فرشتے اور جن کوسونی دیتے تو وہ امر اکہی کومن وعن پنجادیتے بگران احکامات کو نافذ نه کر سکتے ،ان میں وہ اوصاف ہی نہیں جن کا انسان حامل ب،انسان کوتو ضرورت ہے ایسے قائد اور راہنما کی جس میں اس جیسی صفات ہوں،اس جیسے نقاضے ہوں ،اس جیسی ضروریات ہوں،گراس کے باوجود وہ ممتاز اور کھر انکھرا نظر آئے،اس کی نشست وہر خاست ،گفتار وکر دار ، حال چلن اس کا کریکٹر وکر دار آئینه کی مثل سب کے سامنے واضح اور شفاف ہو،اس کا ماضی بے داغ ہو،اس کا حال تا بناک اور مستقبل روش ہو،تمام انسانی خواہشات کے باوجوداس کی نظر غلط ہیں دیکھتی ،اس کے کان غلط آواز نہیں سنتے ،اس کی زبان غلط نہیں بولتی ،اس کا د ماغ غلط نہیں سوچتا ،اس کے ہاتھ کسی گردن پر نہیں بڑتے ،اس کے یاؤں کسی غلط جانب نہیں چلتے ،اس کی خواہشات مادیت اور د نیوی زندگی کے تابع نہیں بلکہ احکم الحاکمین کے بتائے ہوئے طریقوں کےمطابق کام کرتی ہیں گویا کہ نبوت ورسالت کاعظیم منصب انسان ہی کو دیا گیا، جو دوسرے انسانوں کے لیے

besturdubooks.

نم و نداور آئیڈیل بنا، بوخو دبھی ادکا ات الہید کی پاسداری دیا سانی کرتار ہا،اور دوسروں کے لیے تق کی مشعلیں روشن کرتارہا، دیے سے دیے چراغ سے چراغ روشن و تابال کرتارہا،اگر کسی دوسری مخلوق کو بیرز مدداری دی جاتی تو وہ رعب و دبد بہ سے پچھ نہ پچھ کام چلالیتی مگر اصلاح انسانیت کا جوشیقی لطف تھاوہ بھی حاصل نہ،وتا۔

#### نبورت ورسالت وطهی ہے

نبوت ورسالت وهمی چیز کانام ہے، کبی نہیں ہے ﴿ اللّٰه اعلم حیث یجعل
رسالته ﴾ اللّٰدتعالی خوب جانا ہے کہ اس عظیم منصب کو کس خفس کے سپر دکر ناہے، یہ منصب
عظیم کسی مجاہدے، محنت اور ریاضت سے انسان کو حاصل نہیں ہوسکتا، چلہ کشی ،عبادت
وریاضت ،محنت ومجاہدے، ذکرواذکارے انسان کو والایت مل سکتی ہے، مگر نبوت ورسالت
نہیں مل سکتی چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ اس انتظار میں ہو کہ اب ولایت کی
منزل طے ہوگئی، رسالت ملنی چاہیے بیام محال ہے، یہ منصب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ جے
پند کرتا ہے اسے عطافر مادیتا ہے، وهبیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے ،کسب و محنت سے اس کا
کوئی واسط نہیں ہے۔

رسالت ملنے سے قبل حضرت موی چالیس روز تک روز ہے کی حالت میں طور پہاڑ

پر رہے، حضرت عیسی چالیس روز تک بیابان وسنسان جنگل میں محوعبادت رہے، رحمت
دوعالم فیل از نبوت چالیس سال تک غار حرامیں تفکر اتی عبادت میں مصروف رہے، یہ
ریاضتیں اور عباد تیں انسان میں حق تعالی کے احکامات قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد تو

پیدا کردیتی ہیں مگر میرمحال ہے کہ اس قتم کی عبادات کود کی کے کرحق تعالی کسی کو نبوت ورسالت کا
عظیم منصب دے دیں۔

قرآن تحکیم میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور فرشتوں میں ہے جس کا چاہیں رسالت کے لیے انتخاب کریں، چنانچہ انسانوں میں کم وہیش ایک لا کھ چوہیں ہزار انبیاء کا besturdubooks.word

انتخاب کیا مگر کوئی ایک بھی ایسانہیں جس نے نبوت اور رسالت کا منصب طلب کیا ہو،یا ریاضت ومجا ہدے سے اسے حاصل کیا ہو،کسب ومحنت کے بعد راس کامتمنی ہوا ہوا یہا کہیں نہیں ہوا۔

#### نبوت ،رسالت اورعصمت

الله تعالى جس انسان كونبوت و رسالت كا منصب عنايت فرماتے بيں اس كى عصمت پر دنيا انگشت نمائى نہيں كركتى عصمت كامعنى ہے، بچانا، روك لينا ، محفوظ ركھنا، عاصم اسم فاعل ہے، بچانے والا ، معصوم اسم مفعول ہے بچايا ہوا ، محفوظ كيا ہوا ، شريعت كى اصطلاح بيں عصمت كے معنى گناہوں ہے بچانے كے بيں ، اور معصوم كامعنى ہے جس كوالله تعالى نے گناہوں ہے بچايا ہوا ہے، اس سے كوئى گناہ صادر نہيں ہوسكتا ، مسلمانوں كے اجتماعى عقيدہ بيں بيہ بات ہے كہ اولا و آدم بيں معصوم صرف اور صرف انبياء كى ذات مقدسہ بيں ، انبياء پنے ہوتے بيں ، اس ليے ان سے گناہوں كا صدور نہيں ہوسكتا ۔ ارشاد ربانى ہيں ، انبياء پخے ہوتے بيں ، اس ليے ان سے گناہوں كا صدور نہيں ہوسكتا ۔ ارشاد ربانى ہوسكتا ۔ ارشاد بینے ہوتے ہیں ، انہیا ہوں کا صدور نہیں ہوسکتا ۔ ارشاد ربانى ہوسكتا ۔ ارشاد ربانى ہوسكتا ۔ ارشاد ہوں کا صدور نہیں ہوسکتا ۔ ارشاد ہوں کا صدور نہیں ۔ ''

چونکہ انبیاء کوئل تعالی نے نفوں قدسیہ سے مختص کیا ہے، اور انہیں روحانی وجسمانی ملکات و کمالات سے متازہ و گئے، وہ ملکات و کمالات سے متازہ و گئے، وہ اسرار خداوندی کے خزانے بناویئے گئے، انبیاء حق تعالیٰ کے اسائے صفات کے مظہر ہیں ، انسانوں ہیں وہ لوگ حق تعالیٰ کی جلی خاص کا کل ہیں اور محبط وی ہیں۔ ﴿اللّٰهِ اعلم من حیث یجعل رسالنه ﴾ ''اللّٰد تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنا پیغام بھیجے۔''

جب الله تعالی علی کل شیء قدریہ علیم بذات الصدور ہے، نؤوہ خوب جانتا ہے کہ اس امانت کا کون سب سے زیادہ لائق اس امانت کا کون سب سے زیادہ لائق ہے، جب حق تعالی استخاب ہی ایسے خص کا کریں ، تؤ پھرظا ہر ہے اسے گنا ہوں سے بچانا اور

besturdibooks.wordpress. محفوظ رکھنا بھی ای کا کمال ہے۔رسالت ونبوت کی نعمت سے جسے مالا مال کیا جاتا ہے ،اللہ تعالی خوداس کی راہنمائی کرتاہے اوراہے محفوظ بھی رکھتاہے، کہ کہیں اس کی زبان ہے ایسا جملہ نہ نکل جائے جوشان رسمالت کے خلاف ہے۔ ﴿ لاتحرک به لسانک لتعجل ہے، "(وحی ہونے سے پہلے)اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے، بیزبان کی عصمت ہے کہ نبی امر خداوندی کے بغیرزبان کوحرکت نہ دے۔ "خواہش نفس سے نبی کوئی بات نہ کرے۔ ﴿و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى " 'اورنى اينى خوا بش نفس ت يجينب بولتا، وہ وہی کہتاہے جواس کی طرف وحی ہوتی ہے۔ "نبی کا دل بھی آواز حق کے بغیر نہیں دهر كما - ﴿ لولاان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ﴾ "اگريم ني آپو ثابت قدم نه بنایا ہوتا ،تو آب ان کی طرف کھے کھے کھے کھے کے قریب ہوجاتے۔ "نبی کا زہن بھی کوئی ایسی بات نہیں سوچتا جوعصمت کےخلاف ہو۔ ﴿سنقرئک فلاتنسی الا ماشاء الله ﴾ "جمآب كوايبايرهائيس ككرآب بهولني نيس كر برجوجا إلله بھول چوک ہوسکتی ہے، جوعصمت کے منافی نہیں ہے گراس کا اہتمام پیکیا گیا کہ اینے نبی ﷺ كوقرآن اس انداز ميں يرمانے كا كہا گيا،جو بھولنے نہ يائے بعض آيات منسوح التلاوت ہیں، جوخودحضو علی نہیں بھولے بلکہ اللہ کی حکمت کے تحت وہ بھلادی گئیں،

> نبی کی رائے میں بھی عصمت کا اس انداز میں خیال رکھا گیا ہے، کہ کوئی بات نبی این مرضی کےمطابق نہ کرے۔

> ﴿إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك السلام " بشك م ن آب ك ياس ينوشة بهيجاب، واقعد كموافق تاكرآبان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہتلا دیا ہے۔ قرآن حكيم مين رحمت للعالمين الكاكي عصمت فعلى كايون ذكر ي- إما ضل صاحبكم وما غےویٰ ﴾ "تمہارے دوست نہراہ حق ہے بھٹے اور نہ غلط رستہ پر چلے۔ "رسول رحمت ﷺ صَلالت اورغوایت دونوں ہے معصوم ہیں۔

besturdubooks

ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن تعالیٰ تاج رسالت جس کے سر پر کھتے ہیں اس کی حفاظت بھی آب ہی کرتے ہیں، اس سے کوئی الیی بات سر زونیس ہونے دیے جو شکیل مثن اور مقصد آمد کے لیے ہم قاتل ہو، نبی گناہ نبیس کرتا اور نہ ہی گناہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اگر بفرض محال گناہ نبی کی طرف چل کر آئے تو حق تعالیٰ نبی اور گناہ کے درمیان اپنی قدرت کی چا در حائل کردیتے ہیں جس سے نبی نی کلتا ہے، جبیبا کہ حضرت بوسف کا مشہور واقعہ ہے کہ عزیز مصر کی ہوی نے کل کے درواز ہے بند کردیئے، اور بوسف کو دعوت گناہ دینے گئی، مگر حضرت نوسف کی زبان پر معاذ اللہ معاذ اللہ کا ورد جاری ہوگیا، اللہ نے اینی قدرت کا ظہار کیا، بوسف گناہ سے نبی گئے۔

#### نبوت ورسالت کی ہمہ گیری

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد وہدایت اور فلاح ونجات کے لیے ہر قوم میں انبیاء کا سلسلہ جاری رکھاحق تعالیٰ نے چونکہ جنت اور دوزخ دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے، دوزخ حق تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے اور جنت اس کے انعامات کی جگہ ہے، جنت کی خوشخبری سنانے اور دوزخ کے ہولناک منظر سے ڈرانے کے لیے ہردور میں نبی بھیجے وان مسن امة الا خلافیھا نذیر کی دوکر کی جھی ایسی قوم ہیں جس میں کوئی ڈرانے والانہ آیا ہو۔''

قرآن عليم من انبياء كذكر من آتا ب- ﴿ فبعث اللّه النبيين مبشوين ومنذرين وانول معهم الكتاب بالحق ﴾ پرالله ني بيج ، تو تخرى سائے والے، اور ڈرانے والے، اور ان كساتھ كي كتاب اتارى۔"

حفرت ابرائیم حفرت اسحاق، حفرت لیقوب بحفرت نوح بحفرت داؤد، حفرت سلیمان، حفرت ایوب، حفرت یوسف، حفرت موی وبارون، حفرت ذکریاویجی، حفرت میسی، حفرت میسی، حفرت ایوب، حفرت اساعیل، حفرت یم بحفرت یوسی، حفرت الوطیم معفرت الوطیم الحنان المین المین المین المین المین و الحنان و المین المین المین المین المین و المین و المین و المین و المین و المین المین المین المین المین و المین و المین و المین و المین و المین المین المین المین المین و المی

besturdubooks.wordpress. الحكم و النبوة ﴿ "بيوه لوك تص جن كوجم في كتاب بحكم إور نبوت دى "حضرت رحمته للعالمين المُعْتَا الرشاد موار ﴿ يا ايها النبي اتق الله و لا تطع الْكُفرين المنْفقين ﴾ "ا \_ نبى الله سے ڈریئے اور کا فروں اور منافقوں کی پیروی نہ سیجے۔"

> اوربه بات بھی سمجھ لینی جاہئے کہ انبیاء مطاع مطلق ہیں ،قر آن تکیم میں ہر پیغیبر کی مطقأ اطاعت كالحكم ديا كيار ارشادر باني ب:

> ﴿ومارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله "اورجم ني كوكى رسول بيس بھیجا، مگر مید کہ اس کی تابعداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔ "دوسرے مقام پررسول کی اطاعت كوالله كي طاعت كها كياب- ﴿ ومن يطع المرسول فقد اطاع الله ﴾ "اورجس نے رسول کی اطاعت کی پیستحقیق اس نے اللّٰہ کی اطاعت کی۔'' دوسرے مقام، برواضح طور پرالله کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا یوں تھم دیا گیا۔ ﴿ قبل اطب عو االلّٰه واطبيعواالرسول ﴾ ''فرد بيجة الله كاحكم مانواوررسول كاحكم مانوـ''رسول كي اطاعت كرنے والے کو جنت کی بثارت دی گئی۔ ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهو خالدين فيها، "أورجوكونى الله اوراس كرسول كى اطاعت كرے، داخل کرے گااہے باغات میں بین کے نیچے نہریں جاری ہیں ،ان میں وہ ہمیشہ رہے گا۔''اور اطاعت نه کرنے والے کوساتھ ہی جہنم کی آگ ہے ڈرایا گیا۔

> فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم، "فرماد يجيَّ الرَّتم الله \_ يحبت ركت ہو،تو میری اتباع کرو،اللہتم ہے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کردے گا۔''

> حضرت رحمت للعالمین ﷺ کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپﷺ کی زندگی کوامت کے ليبهترين نمونة قرارديا كيا\_ ﴿لقد كان في رسول الله اسوة حسنة ﴾ "البتة تحقيق تمہارے لیے رسول اکرم ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔'ان آیات میں مطلقاً نبی کی رسالت ونبوت کی اتباع کا حکم دیا گیاہے۔ نبی کی اطاعت کرنے والوں کو جنت

Oesturdubooks.wordpress.com

کی خوشخبری سنائی گئی، اور نافر مانوں کو دوزخ کے بھیا تک حالات سے ڈرایا گیا، پھرنبی کی زندگی کوامت کے لئے اسوہ حسنے قرار دیا گیا، نبی کی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔

#### منصب رسالت ونبوت

منصب رسالت جس قد معظیم ہے ای قدراس میں گنجلک اورالجھن بیدا کی گئی،اس منصب کواگرایک طرف لوگوں نے قدر کی نگاہ ہے دیکھا تو دوسری طرف کئی ناعا قبت اندیش جہلاء نے اس منصب کانمسنحراڑ ایا بھی یوں کہا گیا کہاس منصب کے لائق بہی شخص تھا کوئی اوراس کے اہل نہیں تھا بھی یوں کہا گیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتہ وجی لے کر کیوں نہیں اتر تا بھی یہ ہرزہ سرائی کی گئی کہ بیرات کو بیٹھ بیٹھ کرآیات بنا تا ہےاور صبح کووہ پڑھ کر سنادیتا ہے، بھی یوں کہا جاتا کہ اگریہ نبی ہے تو جاند کے دولکڑے کردے، اگریہ نبی ہے تو ز مین سے چشمے اور نہریں جاری کردے ،اگریہ نبی ہے تواس کے پاس اللہ کے خزانے کیوں نہیں؟اگریہ نبی ہےتو بازاروں میں کیوں چلتا پھرتاہے، پیکھا تا پیتااور ہنستامسکرا تا کیوں نظر آتاہے؟ غرضيكه جہالت كى مارى موئى انسانيت نے اسينے ذہنوں كى بھڑاس تكال تكال کرانبیاءکوستایااور پریشان کیا،انسانوں کے ایک گروہ نے انبیاء پرالزامات عائد کئے،ان کی عصمت اور یا گیزگی بر حملے کیے ان کے حلیے اور وضع قطع کی نقلیں اتاریں،ان کو د شناما گیا کی نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں بھی نے کہد دیا کہ حضرت عیسیؓ اللہ کے بیٹے ہیں کسی نے انبیاء کو طعنہ آمیز دھمکیاں دیں۔حضرت موی پرتو نامردگی کا الزام لگادیا تھا بخرضیکہ جتنے منداتن یا تیں ہوتی رہیں،حالانکہ اللہ وحی کے ذریعے ان تمام الزامات واتہامات کی صفائی پیش کرتے رہے کہ جس منصب پریم کیڑے نکالتے ہو،اورایے فرسودہ ذہنوں کے مطابق بات کرتے ہواس منصب کا بیتقاضا قطعانبیں ہے،حضرت رحمت دوعالم على ہے كہلوايا گيا، كەنبيس آپ اتنا كهدديس كەمىرے پاس الله كے خزانے نبيس ہيں نه ميس فرشته ہوں اور نہ ہی غیب دان ہوں۔ besturdubooks.wordpress.com ﴿ ولااقول لكم عندى خزائن الله والااعلم الغيب والااقول اني ملک ﴾ حضرت مریم پر جب انگشت نمائی کا ندیشه ہوا،اورلوگوں نے حضرت عیسلی کی ولادت سے متعلق دریافت کیا تو حضرت مریم نے اینے نومولود یجے کی جانب اشارہ كرديا،حضرت عيسى نے مال كى كودسے مال كى صفائى پیش كى ۔﴿انسى عبدالله اتنسى الكتاب وجعلني نبياك "مين الله كابنده مول الله في محص كتاب دى اور مجمع ني بنايا

> پھرایک وفت آیا کہ حضرت عیسی کے پیروکاروں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰی کی الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کر دیا قرآن حکیم نے اس نظریہ کا توڑ پیش کیا ،اور واضح کیا کہ بیہ دونوں ماں بیٹا ایک ذات کے بندے اور پیروکار ہیں ،ان میں خدائی صفات نہیں ہیں ،وہ تواللہ کے در کے سوالی اور مختاج ہیں۔

> حضرت نبی اکرم اللہ کے سامنے صحابہ "نے عرض کیا یارسول اللہ محتلف شہروں اورعلاقوں میں جاتے ہیں مختلف شاہوں اور حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہان کی رعایاان کے سامنے سجدہ ریز ہور ہی ہے،ادر ہمارے نزدیک آپ کا رہبداورمتام ان شاہوں ہے کہیں زیادہ ہے اگر تھم فرمائیں تو ہم آپ کوسجدہ کیا کریں حضرت نبی اکرم ﷺنے اپ عظیم منصب کی لاج رکھتے ہوئے ارشادفر مایا: کہ میری امت میں بیرجائز نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے تجدہ کرے اگراہیا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہوہ اپنے شوہر کے سامنے سحدة كرتي ..

> الله تعالى نے جوظیم منصب انبیاء کو دیااس کا تقاضایہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت وبندگی کا ڈ نکا بجایا جائے ،اللہ کی مخلوق کو جہالت کی تاریکیوں ہے علم کی روشنیوں کی طرف لایا جائے ،شرک کے اندھیروں سے نکال کرتو حید کی مشعل ان کے ہاتھ میں تھادی جائے ، رسومات ورواجات کا قلع قمع کردیا جائے ،اوران کی جگہ نبوت ورسالت کے نورانی طریقوں کورواج دیا جائے پخلوق خدا کو بندوں کی بندگی سے نکالا جائے ، دنیا کے ہستانوں سے

besturdubooks.nordpres انسانوں کو ہٹا کرایک اللہ کے آستانہ رحمت کے سامنے انہیں جھکا دیا جائے ،اللہ کے حکم کے مطابق مخلوق کی خدمت کی جائے ،اور پھررسول و نبی انسانوں کو زندگی کی سیجے لائن بتاہے، جس پرچل کر دونوں جہانوں میں ان کی کامیا بی ہوگی۔

> رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم سے سرشار کرے، النكے قلوب، \_ يے كھوٹ، كينه، اور حسد كى بياريوں كو مانجھ دے، اور انہيں ايسى قابل فهم باتوں کی تلقین کرے، جن ہے چل کران کی زندگی منشاء خدادندی کے مطابق گزرے، حضرت رحمت، اللعالمين ﷺ كى بعثت كرمين حق تعالى ارشادفرماتے بيں۔﴿ هو الله ي بعث في الاميين رسولامنهم يتاواعليهم البته ويزكيهم وبعلمهم الكتب والحكمة

> الله نے امیوں سے ایک باعزت رسول اٹھایا، جوان برآیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کانز کید کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گویا کہ اس مقام پر نبوت کے ذمہ چارکام لگا۔ کم گئے۔(۱)تعلیم کتاب(۲)تعلیم حکمت(۳)انسانوں کا مجموعی لحاظ ہے تزکیہ (سم) انسانوں برآیات کتاب کی تلاورت۔

> جس مخص کورسالت کا تاج بہنایا گیاہے،اس کی زمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ کی اصلاح کابیر واٹھائے ،لوگول کوالٹد کی منشا کے مطابق اوامر کی انتباع کا تھم دے اور نواہی ہے بيخ كى تلقين كر يه جس طرح ارشادر بانى ب\_ ﴿ يامروهم بالمعروف وينههم عن المنكو ﴾ "وه ألبيس نيكي كاحكم ديتا ب،اور بدي يه ألبيس روكما ب."

> تو بیرا بک صاحب منصب مخض کی ذمہ داری ہے، کہ وہ کرہ ارض پر خالق کا سُنات کے احکامات نافذکریے ،اس کی مخلوق کے دلوں کی بجی اورز لیخ کورورکریے،ان ہے زنگال ا تارکرانہیں آئینہ کی طرح صاف کروے،ان کوابیرا بناوے کہ وہ صبح وشام یا دالہی ہے سرشار ر ہیں ان کے سراللہ کی باد سے جھکے ہول اورول الله کی باد سے دھڑک رہے ہوں ،ان کی آئکھیں اس کی بادے اشکبار ہوں جنب کی آس اور امید رکھیں ،اورجہنم کے عذاب الیم سے ۋر<u>تے</u>رہیں۔

besturdubooks.wordpress منصب رسالت کے مخاطبین کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اس منصب کی تعظیم وتو قیر كرين وهاس عظيم منصب كالحاظ ركعين اس كي عظمت وقدر كابرونت پاس رہے،رسول جس بات كالحكم دين اس كے سامنے سرتنليم خم كرليا جائے ،اوجس سے روكين اس سے فوراً ركا جائر ، جوچیز تحادی اسے لے لیاجائے۔ ﴿ وَمَا الَّاكُمُ الْرُسُولُ فَحَدُوهُ وَمَانُهَاكُمُ عنه فانتهو الله "اورجوچيز تهمين رسول دے اے لواورجس چيزے و تهمين رو كےاس يے رک حادُ "

> حفرت نی اکرم بھے کے بارے میں قرآن تھیم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ آپ اللہ اللہ کتاب اتاری تا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ ﴿انسا انولنا اليك الكتباب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ﴿ "بِشُك بم نَي آب کی طرف حق کے ساتھ کا باتاری اکدلوگوں کے درمیان آپ نیسلے کریں ،جوآپ کو الله وكھائے۔ 'جب الل ايمان رحمت ورعالم الله كا عنق تو يكارا تھتے سے سمعنا واطعناتهم في سن ليأاور بهم في اطاعت كي ـ

#### نبوت ورسالت ممدى

جتنا بیمنصب آپ کوآخر میں ملااس سے ہزار ہا گنا زیادہ مرتبہ اور مقام بھی بلند ملاء آپ کو صرف رسول میں امام المرسلین بنایا گیاءآپ کوصرف نبوت سے سرشار نہیں کیا گیا بلکہ نبی الانبیاء بنایا گیا، نبیوں کا نبی اور نبیوں کا امام "آپ کی رسالت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، مدینہ دانوں کے لیے نہیں، طائف اور حجاز والوں کے لیے نہیں بلد عرب وعجم کے لیے ہثرت سے غرب تک کے لیے ہٹمال سے جنوب تک کے لیے دنیا کے ایک کوشہ ہے دوسرے گوشہ تک کے لیے بلکہ اولین وآخرین کے لیے ، قیامت کے صبح طلوع ہونے تک کے لیے آپ کو نبی ورسول بنایا گیا، جس طرح آپ کی رسالت دائی ہے ای طرح آپ کا

پیام سرمدی ہے آپ کی شرنیعت دائمی ہے آپ کے اصول محکم اور عالمگیر ہیں ، آپ کی نبوت ورسالت ہمہ گیراور عالمگیر ہے ، آپ کے سرپیصرف رسالت ونبوت کا تاج ، ی نہیں رکھا گیا بلکہ آپ کوکا نبات کے لیے رحمت بنایا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم واساعیل کے نام لے کر جیتے تھے، دین کے علمبر دار اور سپر سالار کہلاتے اور فخر محسول کرتے تھے، گراس دین حنیف کی پاسداری کا بیدعالم تھا کہ یہی دین کے علمبر دار گھٹیا افعال میں مبتلا تھے، برائیوں اور بدیوں نے ان کے اردگر دڈیرے جمائے ہوئے تھے، دین کے علمبر دارشرک کے خوگر بن چکے تھے، اساعیل، وابراہیم کالغمیر کردہ خانہ کعبہ جو محض عبادت خدا کے لیے بنایا گیا تھا، نت نے دیوتاؤں کی آماجگاہ بناہوا تھا تین سوساٹھ بتوں کو تجدے اور رکوع کے قابل سمجھ رکھا تھا، اور انہیں خابہ کعبہ میں سجار کھا تھا، مختلف نیاں موساٹھ بوڑوں کی تمام ہوئے ہوئے ور انسانی اعضا میں تین سوساٹھ جوڑوں کی بیاریوں کے مختلف شفاد ہندے تجویز کرر کھے تھے، انسانی اعضا میں تین سوساٹھ جوڑوں کی نسبت سے تین سوساٹھ بت بنائے ہوئے تھے۔

ظلم کی حدیثی کہ جاہل باپ اپنی بچی کوزندہ درگورکردیتا تھا، جب کسی طویل سنر پہ روانہ ہوتا تو اپنی اہلیہ کو کہہ جاتا تھا، کہ اگر بچہ بیدا ہوتو فبہا اگر بچی بیدا ہوتو اے گھڑا کھود کر زمین میں ڈال دیتا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت رحمت دوعالم بھے کواپنی داستان سنائى تو آپ الله كى آئىسى اشكبار موكئيں۔

besturdubooks.wordpress.com اس عالم میں جب دنیا بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی حالت یاس میں انگلیاں پیں رہی تھی،آس وامید کی کرن بن کرنبی اکرم عظیملوہ گرہوئے،آپ نے جہالت کے اندهیروں میں علم کے چراغ روش کئے ،امیوں میں تعلیم کتاب وحکمت جاری کی شرک و کفر کے اندھیاروں میں توحید وسنت کے دیب جلائے ،آپ نے کئی سال مکہ میں ظلم وستم برداشت کئے طنعے سم ، گالیال سنیں ،اپنے ساتھیوں کی قربانیاں پیش کیس ،آز ماکشوں کے دریاعبور کئے پھراپنے صحابہ کوحبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھراپنے ساتھیوں کے ہمراہ خود مدینہ کی طرف ہجرت کی جہال رہ کرآپ نے ایک ریاست قائم کی ،جوسب سے پہلی اسلامی ریاست تھی، یہاں آپ نے امرخداوندی کے تحت کفر کے سرخیلوں اور سرغنوں کا مقابلہ کیا ،کئی معرکوں میں انہیں شکست وہزیمت سے دوجار کیا،اوراسلام کی صدافت وحقانيت كالومامنواياءاوراسلامي يرجم بلندكيا\_

آب ﷺ نے رفتہ رفتہ اصلاح امت کی طرف بھی توجہ دی،عبادت وریاضت کی تعلیم دی، کتاب وسنت کے اصول وقوا نین بیان کئے،اسلامی زندگی کیسے بنتی ہے؟اس پر محنت کی ،امت میں دین کی نہریں اور چشمے کیسے جاری ہوں؟اس کی منصوبہ بندی کی ،صحابہ كرام كى جماعتوں كى جماعتيں اشاعت اسلام كے ليے مختلف علاقوں ميں روانہ كرديں ،عدل وانصاف قائم کیا ،غرضیکه منصب رسالت کا جوجوتقاضا تھااہے بورا کرتے تھے۔ آپ ایس سال تک تفکراتی عبادت کے لئے غارحرا کی طرف جایا کرتے

تھے، جالیس سال کی پھیل پر جرائیل دی لے کر حاضر ہوئے ، پھرسلسلہ نبوت چل پڑا، کچھ عرصہ خاموش تبلیغ کی ، پھر حکم خداوندی ہے اعلانیہ کام شروع کر دیا ، فاران کی بلندیوں پہ پہلی اعلانید دعوت دی، مکہ اور مدینہ کل تھیس سال تک اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے، دشمنوں کو دوست بناتے رہے، اجنبیوں کو قریب لاتے رہے ، مخالفوں کو حامی بناتے رہے، مارنے والول كومعاف كرتے رہے اپنے رشتہ داروں كے قاتلوں كوعام معافی دیتے رہے مدینہ میں جلدِسوم <sup>(۱)</sup>

ر ہائش پزیر ہونے کے بعد مکہ فتح کیا ،ازیں دوران مخالفوں کو عام معافی دی ،اپنے اخلاق ادر عمدہ خصائل سے بڑے بڑے دشمنوں کوموم کرلیا کرتے ہتھے۔

## ختم رسالت وختم نبوت

سلے سلے اللہ قوموں کی اصلاح کے لیے نبی سمجتے تھے،ان کے تقاضے کے مطابق نبی آتے رہے، بیدوہ وفت تھاجب امتیں یا توضیح معنوں میں امتیں نتھیں ،اگرتھیں توان میں ابھی خامی تھی ،وہ بہت بڑی ذ مدداریاں اٹھانے کی استعداد نہیں رکھتی تھیں ، پہلےلوگ بس اتنا بی کر سکتے تھے کہان کا کوئی مسئلہ الجھ گیا تو نبی نے آ کرسلجھا دیا، تاریخ انسانی کے بیددواہم موڑ ہیں،ایک ختم نبوت سے پہلے کا دوراور دوسراختم نبوت کے بعد کا دور چونکہ نبوت ورسالت کا مقصدتو يهي موتاب، كه خالق اين خاص بندے ك ذريع ابنا اپيغام كلوق تك پہنچاتے، ابِ پہلی امتوں میں بیصلاحیت ندھی کہوہ اللّٰہ کا پیغام دوسروں تک پہنچادیں ،وہ ابھی خام حالت میں تھیں جس طرح سونا کان سے نکل کرخام حالت میں ہوتا ہے پھراس پر بتدریج مچنتگی اورتوانائی آتی رہتی ہے،جب رفتہ رفتہ خامی دور ہوتی گئی،انسان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسروں تک پہنچانے اور نبوی طریقے کے مطابق محنت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی،تو اس نورانی سلسلہ کوختم کردیا گیا جتم رسالت ونبوت سے پہلے جوانسانیت کی خامی تھی، رفتہ رفتہ دور کی جاتی رہی ای بناء پر ہرقوم اورامت میں نبی اوررسول تشریف لاتے رہے بگران میں ہے کسی کی تعلیم کو بقاء ودوام حاصل نہ ہوسکا ،اورایسا نہ ہونا ضروری تھا ،اس ليے اگران كى تعليم كوبقا حاصل ہوجا تا تو اس سلسلە كوبمبر كرديا جا تا جس سے انسانوں ميں وہ پختگی پیدانه ہوسکتی ،جو بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت رکھتی اگر میپختگی اور جماؤیپدا نه ہوتا تو پھر خلافت و نیابت کا تصور نہ ابھر سکتا جوختم نبوت کے بعد ابھر کر سامنے آیا۔

ختم نبوت کے بعد جو ہرانسانیت کی خامی دور کرنے کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا،اب انسانی صلاحیتوں اوراستعدادوں میں پختگی وتوانائی آ چکی تھی،اب اس سلسلہ کو ہند کرنا ناگزیر besturdubooks.wordpress.co تها،اب نبیون اوررسولون کا آنا،ان کی تعلیمات میں کمی پیشی اورر دوبدل کرناسخت مصرتها،اسی بناء برایک رسول کی تعلیم کواضح ،اورانفع قرار دیا گیااس کی نبوت کواکمل اوراعلی قرار دیا گیا ، اس کے دین کوعالمگیر اور دائمی بنا دیا گیا،اس کی نبوت کو قیامت تک کے لیے حتمی اور آخری قراردیا گیا ،اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،رسول نہیں آئے گا،کوئی کتاب نہیں آئے گى،ارشادربانى -\_-﴿ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خساتم البنيين ﴾ ''حضرت محمد الله السيار عمرون مين سے كسى كے باب نبيس بيں ، مگروه الله كےرسول اورخاتم النبيين ہيں۔"لغت عرب ميں ختم كے معنی بند كرنے" مهر لگانے" ختم كردين اوركام سے فارغ موجانے كے بيں مثلاً حتم الاناء برتن كامنه بندكر ديا، حتم الكتاب خط يرمبرلكادى -ختم على القلب ول يرمبرلكادى ،ختم الشيى (بلغ آخره) شے كآخرتك بيني كيا، ختم القوم (آخرهم) قوم كا آخرى آدى، ختم العمل (فوغ من العمل) كام سے فارغ موكيا۔ (جد جداز حديث كادرائي معيار)

> حضرت رحمت دو عالم علی بنوت ورسالت کا سلسله ختم کردیا گیا،آپ تمام انسانوں کے رسول ہیں، ہرقوم کے ہرگروہ کے لیے رسول ہیں، علیحدہ رسول و نبی کی ضرورت ختم موكئ، ارشادر بانى ب: ﴿وما ارسلنك الا كافة لِلناس بشير او نذير اله "اورجم نے آپ کوعام انسانوں کے لیے خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔''

> حضرت محمر الله الله الله البكم والله البكم وصول الله البكم جميعا ﴾ "آپفر مادي ايلوگو! مين تم سب كي طرف رسول بنا كر بهيجا گيا هون-"

> آپ کے وودین دیا گیا ،اس دین کو کامل وکمل قرار دیا گیا، که آج میں نے تمہارا دین تبهارے لئے ممل کردیا ہے۔

> حضرت رحمت اللعالمين على في ارشادفر مايا كه بني اسرائيل كي قيادت انبياءكرت تھے،جب کسی نبی کا وصال ہوجاتا تھا،تو دوسرانبی اس کا جانشین ہوتا تھا،مگر میرے بعد کوئی نی نه ہوگا، بلکہ خلفاء ہوں گے۔ ( بخارى ج اكتاب المناقب)

حضرت محمد رسول الله والله المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة الم

حفرت نی اکرم الاارثادگرای ہے ﴿ فحصت فحتمت الانبیاء ﴾ (پس میں آیا اور میں نے دنبیاء کا سلسلختم کردیا۔) حضرت رحمت دوعالم اللے نے ارشاد فرمایا: ﴿ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی ﴾ (سعامین شبل)" رسالت ونبوت کا سلسلختم ہوگیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔"آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿ کان کل نبی یسعث اللی قومه خاصة و یبعث اللی کل احمدواسود ﴾ (سلم) ' ہرخاص نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا اور میں ہرسرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔"آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿ اوسلت اللی المخلق کافة و ختم طرف بھیجا گیا ہوں۔"آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿ اوسلت اللی المخلق کافة و ختم ہوگیا۔"

#### نبوت ورسالت کی بحث کا خلاصه

(۱) رسالت ونبوت کے ذریعے حق تعالی مخلوق تک اپناپیغام پہنچاتے ہیں۔

(۲)رسول انسان ہوتے ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ ان میں اعلی صفات ہوتی ہیں۔

(m) انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

(۴)رسالت کسب ومحنت سے نہیں ملتی ، بلکہ وهبی چیز ہے، جسے خدا حیابتاہے دے دیتا ہے۔ besturdubooks.wordbress.com

(۵)ہمہ گیراورعالمگیررسالت صرف حضرت محر ﷺ کی ہے۔

(۱) نبي مطاع مطلق موتاب،اس كى اتباع ضرورى ب\_

(2) منسب رسالت عظیم ہوتا ہے اس کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔

( ۸ ) رسالت محمدی تمام رسولوں کی رسالت سے افضل واعلیٰ ہے۔

(۹) آپ کے بعد نبوت کے آخری تاجدار ہیں، آپ کے بعد نبوت کاسلسلہ بند کردیا گیا، آپ کے الاکام آپ کی امت کے ذمہ لگادیا گیا ہے، نبوت ختم ہوگئ محرکار نبوت ابھی باقی ہے، امت کے ہمخص کے لیے بیضروری ہے کہ وہ نبوی دین کوخود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔

(چیدہ چیدہ از اسلای عقائد)

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا

#### خصوصیت نمبرا۵

## رسول اكرم الله تعالى نے خاص رعب عطافر مايا تھا

قابل احرّم قارئین! رسول اکرم گی کی اخرازی خصوصیات بیل سے بداکاون نمبر خصوصیت ہے، جبکاعنوان ہے ''رسول اکرم گی کو اللہ تعالیٰ نے خاص رعب عطافر مایا تھا'' جیسا کہ آنے والے اوراق بیل اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، لیکن اس وضاحت سے پہلے گرشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتا تا چلوں ، کیونکہ میری زندگی کا بہی سب سے بڑا سرمایا ہے کہ بھراللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی بیل نے ریاض الجنہ بیل بیٹے کر روضہ رسول کی کے سائے بیل تر تیب دیا ہے ، کیونکہ میراا بیان ہے کہ روضہ رسول کی کے سائے بیل تر تیب دیا ہے ، کیونکہ میراا بیان ہے کہ روضہ رسول کی کے سائے بیل تر تیب دیا ہے ، کیونکہ میراا بیان ہے سب کے بیارے آقا کی خصوصیت کو لکھنا اور تر تیب دیا بہت بڑی سعادت ہے ، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھرا ہے بحبوب کی کی مجوب می توفیق عطا دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھرا ہے بحبوب کی کی کو فیق عطا فرائے آبین ۔

بہر حال محترم قار کین! خصوصیات مصطفیٰ کی جلد سوم کی پہلی اور مجموعی طور پر اکاون نمبر خصوصیت شروع کی جارہی ہے، بےشک دیگر خصوصیات کی طرح بیخصوصیت محصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور پاک کی گھی کو دیگر انبیاء کی بنسبت ایک خاص رعب عطا فر مایا تھا جیسا کہ آپ کی نے خود بھی فر مایا کہ مجھے خاص رعب عطا کی انبیاء کو عطانبیں کیا گیا، آنے والے اوراق میں احادیث کی روشن میں ای کی تفصیل کو پیش کیا گیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی ہمارے میں ای کی تفصیل کو پیش کیا گیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی ہمارے

besturdubooks.wordpress.

ولول میں آپ ﷺ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہوگا انشاء اللہ۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوحضور ﷺ سے سچی محبت اور آپ ﷺ کی جملہ تعلیمات برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین بارب العالمین \_ لیجئے اب آنے والے اوراق میں ایک ضروری تمہید کے بعداس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فر مایئے:۔

#### ایک ضروری تمهید

دیگرانبیاء کے مقابلے میں جس قدر خصائص آپ ﷺ کوعطا ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے خصائل متعدد ومعتبر احادیث میں مختلف تعدادوں میں نام بنام خود زبان اقدى الله سے ادا ہوئے ہیں معیمین میں حضرت جابرات مروى ب كرآب الله في فرمايا! مجھے یانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کونہیں دی گئیں، مجھے رعب اور دھاک کے ذریعے سے فتح ونصرت دی گئی ،میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ، غنیمت کا مال میرے لئے حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی پیغیبر کے لئے حلال نہیں تھا ، مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا ،مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تصاور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا میچے مسلم میں حضرت ابو ہر ریا ہے آنحضرت على كى زبانى چھ باتيں گنائى ہيں، مجھے جوامع الكلم عنايت ہوئے،رعب وداب يے نصرت دی گئی ، مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا ، تمام روئے زمین میرے لئے مسجد بنی ، میری بعثت تمام دنيا كي طرف ہوئى ،انبياء يبهم السلام كاسلسله ميرى ذات يرختم ہوا۔

احادیث کی دیگرروایتوں میں بعض اور خصائص بھی زبان اقدس ﷺ ہے بیان ہوئے ہیں مثلاً بیہ کہ میرام حجز ہُ وحی قیامت تک کے لئے ہے ،میرے پیروکارتمام انبیا ًہے۔ زیادہ ہیں ،میری نبوت اولین ہے، مجھ کوفلاں فلاں سورتیں دی گئیں جو کسی اور کوہیں ملیں ، فلاں فلاں وقت کی نمازیں خاص میری امت سے لئے فرض ہوئیں بگر حقیقت میں ان میں بعض جزئیات الیی ہیں جوان ہی چھ عنوانات کے تحت کسی نہ کسی حیثیت سے درج ہیں۔ سورتوں کی خصوصیات جوامع الکلم میں داخل ہیں، بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں آپ کھی دوخصوصیتیں مذکور ہوئیں ہیں وہ ان سب کو جامع ہیں، بعن تکمیل وین اور ختم نبوت ان دونوں سے متعلق پچھلی جلدوں میں تفصیلی کلام پیش کردیا گیا ہے، ان ہر دوخصوصیات کی اہمیت کے پیش نظر ایک بار پھرا انکا مطالعہ کرلیا جائے تو بہتر ہے، انشاء اللہ۔ بہر حال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کو نمایاں خصوصیات پرقرآن یا کساورا حادیث صححہ کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے۔

چنانچ خصوصیات مصطفیٰ کی اس تیسری جلد میں پہلے مندرجہ بالا احادیث میں آنے والی خصوصیات کی اس تیسری جلد میں کے بعد دیگر خصوصیات پیش کی جائیں گی انشاء اللہ ، لیجئے ملاحظ فرمائیے:۔
جائیں گی انشاء اللہ ، لیجئے ملاحظ فرمائیے:۔

#### ا کاون نمبرخصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جوانبیاء دنیا میں آئے وہ دوشم کے تھے، یا بظاہر کمزورادر بے یارو مددگار تھے اوران کو دنیاوی طاقت کا کوئی حصہ عطانہیں ہواتھا، پنج ہروں کی بڑی تعدادالی بی تھی ، دوسر ہے وہ انبیاء ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی اور وہ صرف چند ہیں، حضرت داور "اور حضرت سلیمان"، گران میں ہے کی کوبھی مام نامی کے رعب اور ہیت کا انعام عطانہیں ہوا اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز گواہو بی ، بے چارگی اور سے غربت سے ہوا، گرانجام موسوی طاقت راواری سلطنت اور سلیمانی شان وشکوہ پر ہوا اور ان سب سے مافوق بیتھا کہ آپ بھی کی تمام ترقوت، طاقت، رعب و ہیبت سب اللہ کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے گم کشفوں نے راستہ ترقوت، طاقت، رعب و ہیبت سب اللہ کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے گم کشفوں نے راستہ بیا یا، بھولوں نے یا دکیا، سنے والوں نے آواز دی اور بیا ثر پیدا ہوا کہ آپ بھی جس را سے سے مافوق کے اور اپنی سید کاریوں پر ندامت کا اظہار کی جاتے ، گناہ گار اور مجرم سراطاعت خم کر دیتے اور اپنی سید کاریوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہے۔

besturdubooks.nordpres

متعدداحادیث میں ہے کہ آپ کے فرمایا کہ مجھے فتح ونصرت،رعب وہیبت کے ذریعہ بخشی گئی، یہاں تک کہ میری دھاک ایک مہینہ کی مسافت تک پرکام کرتی ہے۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خولی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو جو فتح ہوتی ہے، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دوسر نے لیق کریے کہ کہا کی خداداد مرعوبیت مجھا جاتی ہے۔

آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے اسم گرامی کو بیشرف اسلے عطابوا تا که مزید خوزین کے بغیر ملک میں امن وامان اور سکون واطمینان پیدا ہوجائے اور صدائے حق کیلئے راستہ صاف ہو، قرآن مجید میں بھی الله تعالی نے اس وصف کے عطاکرنے کا وعدہ فرمایا تھا "ساال قیدی فیلوٹ الله نیس کفرو الله عُسر (انال) "عقریب کا فرول کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔"

چنانچہ بیوعدہ پوراہ وااور قرآن نے شہادت دی کہ فَ فَ فَ فَ فِ فِ فَ فَ لُو بِهِمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

چنانچ ہڑے ہوے دل گردہ رکھنے والے بہادرز ہر بین آلمواریں بھا بھا کرآئے گر جب روئ روشن پرنظر پڑی آلو کا نپ کررہ گئے ، ہڑے ہوے سرش قبائل آپ کا نام س کردم بخو دہوجاتے تھے، مدینہ کے آس پاس کے یہودجو ہوئے برٹ قلعوں ہیں بیٹھ کر فر مازوائی کرتے تھے اور جن کوائی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا جب انہوں نے سرتانی کی ، بےلڑے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی ، خیبر کے قلعہ شین سرتانی کی ، بےلڑے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی ، خیبر کے قلعہ شین یہودجوسب سے زیادہ مضبوط تھے ، جب ایک صبح کوان کے قلعوں کے سامنے دفعتاً لشکر اسلام طلوع ہواتوان کے منہ سے چیخ فکل گئی کہ دمجم کا لشکر ' ابوسفیان جو بار ہا ایک فریق مقابل کی حیثیت سے میدانِ جنگ میں فوجوں کے پرے لگا تا رہا ، فتح مکہ کے دن جب مقابل کی حیثیت سے میدانِ جنگ میں فوجوں کے پرے لگا تا رہا ، فتح مکہ کے دن جب حضرت عباس اسکو لے کراسلام کے موجزن وریائے الی کا نظارہ دکھار ہے تھے اور رنگ میٹر کے علم نگاہوں کے سامنے سے گزرر ہے تھے تو ہر نے دستہ اور نظام کو د کھے کرکانپ

كانپ جاتاتها-بااي بمداس مجسمه بيبت كاحال كياتها، تا آشا وْرت يتصاوروه ان كوسكيك ديتاتها، بخبراس سدعب كهات يتصاور باخبر پرواه نه كرت يته كه مُحسَف كُرَّسُولُ الله وَالله يُنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ. "محمد رسول الله اوران كساتهى كافروس پر بهارى اورآپس ميس رحم دل بين "-

ایک بدوی آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ مبارک پرنظر پڑی، کانپ گیا، فرمایا ڈرونبیں، میں بادشاہ نبیں ہوں، ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ حضرت محزمہ صحابی نے اپنے بیٹے اسود سے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم زنان خانہ میں ہیں، آپ گوآ واز دو، وہ ایک پانے نے باب نے کہا جان پدر! محرصلی الله علیہ وسلم جہا رنہیں، یہ بیت، یہ وقار، یہ دبد بہ یہ رعب، تیخ وسنان کی جبک بنوج و مسکری کے تلاحم، جلادوں کی صف بندی اور تیخ و بکف سیا ہیوں کی نمائش سے خبیس پیدا ہوا بلکہ۔

جیبت حق است ایں از خلق نیس جیبت ایں مر دِصاحب دلق نمیست (۱۵۰) (بحوالہ بیرت النبی کا اللہ سوم)

اوررسول اکرم ﷺ کی اس عظیم خصوصیت ہے متعلق قاضی سلیمان منصور پوریؓ اپنی مایہ تاز کتاب رحمۃ اللعالمین میں رقمطراز ہیں، استفادہ عام کے لئے اُسے بھی پیش کیا جاتا ہے ملاحظہ فرمائے:۔

نبی ﷺ کے ۲۳ سالہ عہد نبوت پر نظر ڈالو ہمرور عالم بلنے ووقوت کے لیے شہر مکہ کے اندراور آبادی مکہ سے باہر ، یکہ و ننہارات ہویا دن تن ننہا تشریف لے جایا کرتے تھے ،مگر کسی محض کو حضور کر جاں ستال جملہ کرنے کا حوصلہ بیں ہوا۔

منڈیوں اورمیلوں میں جہاں ہزار ہا اشخاص اور پچاسوں مختلف قبائل کا اجتماع ہوا کرتا تھا، حضور ﷺ جاتے اور کلمہ تو حید کا اعلان فرماتے ، دیوتا دیوی کے مانے والوں میں سے کوئی بھی حضور ﷺ پرحملہ آ ورنہ ہوسکتا تھا۔ besturdubooks. Wordpress کمہ ہے دور دراز قبائل میں جوخشونت اخلاق اورخوں ریزی دیے یا کی میں بہت زیادہ مشہور تھے جضور نے تبلیغ کے لئے متعدد چکر لگائے ،اس سفر میں ابو بکر صدیق کے سواادرکوئی بھی حضور کے ہمر کاب نہ ہوتا تھا،ابو بکڑنے بھی ان قبائل کو پچھ تعارف نہ تھا،حضور ﷺ ہرجگہ دعوت فرماتے ، ہرایک کے سامنے بتوں کی نفی فرماتے لیکن کوئی بھی حضور ﷺ کے سامنے برسر پریکارنہ آتا۔

> آغارسفر ججرت سے تین روز پہلے ایک ایک قبیلہ کا بہادر شمنوں نے جمع کرلیا تھا، انہوں نے حضور کے گھر کامحاصرہ کرلیا تھا الیکن ہرایک کے دل پر کتنارعب تھا کہ سختے تو ژکر اندرداخل ہونے کی کسی میں جراکت نقطی سماری رات اس انتظار میں بوری کردی کہ حضور محود بى بابرتشرىف لائين توييمله كرين جب حضورتن تنها بابر بهى نكليتو مساهست الوجوه لایسنه صدون کے کلام سے ان کوغصہ بھی دلایا اور شمی بھرخاک اٹھا کران کے سروں پر بھی بھینک دی، بایں ہمکسی نے سرنہ اٹھایا اور حضور کے چہرہ تاباں کی طرف کوئی نظرا ٹھا کربھی نہ و مکھسکا۔

> طا نف کا حکمران اور تمام باشند ہے حضور کے خلاف ہیں ،گمران کی سنگ باری اور شرارت صرف ای حد تک محدود ہے کہ حضور کی تقریر نہ ہوسکے ، آخر وہی اہل طا کف ہیں اور وہی ان کا حکمران ابن عبدیالیل، کہ خود مدینہ میں حاضر ہوتے اور داخل اسلام ہوجاتے ہیں نصرت بالرعب كى مثاليس اس زمانه كى برى برى سلطنوں كے حالات سے بھى ہویدا ہیں، یمن سلطنت ایران کے قبضہ سے نکل جاتا ہے،اورکسی جنگ کے بغیر مطبع اسلام ہوجاتا ہے، مگرسلطنت ابران بمن کی طرف منہ بھی نہیں کرتی ،اس لیے کہ حضور کا رعب ان کے دل ور ماغ پر چھایا ہوا تھا۔

> شالى عرب سلطنت روما كے افتد ار بے نكل جاتا ہے اور روما كاشہنشاه فراہمي افواج اور حملہ آوری کا حکم بھی جاری کردیتا ہے اور اس کی مدافعت کے لیے حضور تحرب کی سرحد تبوک تك تشريف بھی لے جاتے ہیں مگرایک مہینہ کی راہ پر (بروشلم میں) بیٹے ہوئے ایمپرركادل

Desturduo oks. Wordpress

خوف سے جرجا تا ہے اور سابقہ احکام جنگ کومنسوخ کر کے دم بخو دہ وکر بیڑے جا تا ہے۔
عرب کی قدیم ترین سلطنتیں جرہ وغسان قائم ہیں، انہی کے دربار کے شعرائے خاص حیان بن ثابت اور کعب انصاری تاج پوش بادشاہوں کو چھوڑ کر بوریانشین رسول کے آستان پر حاضر ہوگئے ہیں، مگر ان سلطنوں میں سے کسی کو بیہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ اپنے شعرائے خاص کو واپس لینے کے لیے ہی اظہار طاقت کریں اور دربار عالی کے خدام تک کوئی دھمگی سے ملا ہوافقرہ بھی پہنچا سکیس۔

ذی ظلیم ، ذی ایران کی حکومتیں یمن کی جانب اور مکہ ہے متصل قائم ہیں ان میں ہے ہرا کیک حکومت کے پاس با قاعدہ فوج بھی موجود ہے اورخزانے بھی معمور ہیں ، وہ گھر بیٹے حضور کا کلمہ پڑھنے گئے ہیں ،عدوان وسرکشی کا خیال تک بھی ان کے دماغ میں نہیں آتا۔

ذوالکلاح حمیری اپنے گھر میں بیٹے پیٹدرہ ہزارعلاموں سے بجدہ کراتا اورخدا کہلاتا ہے کئی ایسے دعاوی فرعونیت کو ہے گئی ایسے دعاوی فرعونیت کو غرقاب کردیا ،اس عبدہ ورسولہ کہلانے کا رعب مبحود ومعبود بننے والے کو مغلوب کیے ہوئے ہیں۔

ہیں۔

نى المومنين على المرتضى المرتضى المرتفى المير المومنين على المرتضى كالمرتضى كالمرتفى كالمرتب كالمرب كالمرتب كالمرتب كالمرتب كالمرتب كالمرتب كالمرتب كالمرتب كالمرتب



#### خصوصیت نمبر۵۲

رسول اکرم بھی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کوسجدہ گاہ بنایا

قابل احترم قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ باون نمبر
خصوصیت ہے، جسکاعنوان ہے ' رسول اکرم کی کے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کوسجدہ
گاہ بنایا' جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، کین اس
وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتا دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میری
زندگی کا بہی سب سے بڑا سرمایا ہے کہ بحد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی
میں نے ریاض الجنة میں بیٹھ کر دوضہ دسول کی کے سائے میں تر تیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول
فرمائے ، آمین یارب العالمین۔

بہرحال محترم قارئین! منجلہ خصوصیات میں سے ذیل کی خصوصیت بھی آپ کے الکہ عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے اور آپ کے صدقے آپ کے کساری امت کے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنادیا، بے شک بیصرف آپ کھی کی ساری امت کے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنادیا، میں شہر بنایا گیا، مزید تفصیل آپ آنے والے اور اق میں ملاحظہ فرما کیں گے انشاء اللہ، وعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیارے نبی کھے سے بچی محبت کرنے اور آپ کھی کی تمام تعلیمات بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین یا رب العالمین۔

باون نمبرخصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں وہ اپنے مراسم عبادت کے اداکرنے کیلئے چندگھری ہوئی چارد یواروں کے محتاج ہیں، گویاان کا خداان ہی کے اندر بستاہے، یہوداپنے besturdubooks.W

صومعوں اور قربان گاہوں سے باہر نہ خداکو پکارسکتے ہیں اور نہ قربانی کے نذرانے پیش کرسکتے ہیں، عیسائی اپنے کنیبوں کے بغیر خداک آگے ہیں جھک سکتے ، یہاں تک کہ بت پرست قومیں بھی اپنے بت خانوں ہی کی چہارہ یواری کے اندراپنے دیوتاؤں کوخوش کرسکتی ہیں کی اسلام کے عالمگیر مذہب کا خدااس آب وگل اور سنگ وخشت کی چہارہ یوار یوں میں محدود نہیں، وہ ہرجگہ ہے اور ہرجگہ سے پکارا جاسکتا ہے، کوہ وصحرا بخشکی وتری، مسجد و غیر مسجد ول کے باہر بھی ہے، اس کی قربانی مشرق ومغرب ہرجگہ گر رانی جاسکتی ہے۔

اَيُنَمَاتُوَ لُو الْفَتْمَ وَجُهُ اللَّهِ. "وجدهرمنه يجيرو،ادهر بي خدا كامنه،

آپ اللے نے فرمایا کہ "میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئے۔" یہ مسئلہ ہر چندا یک معلوم ہوتی ہے، گراسکے اندروہ صدافت پنہاں ہے جواسلام کی عالمگیری اوراسکے آخری ندہب ہونے کا اعلان عام کرتا ہے۔ (بحوالہ سرت النبی اللہ جار اول)

اورآپ ﷺ کی اس خصوصیت سے متعلق صاحب رحمۃ اللعالمین کیصتے ہیں کہ یہود الپنے کنیسہ اور عیسائی اپنے کلیساء کے بغیر نما ژنہ پڑھا کرتے تھے، مجوی بھی پاک آگ کے اتش کدہ کے بغیر سرگرم عبادت نہ ہوا کرتے تھے، ہنود کا یہی حال مندروں کے متعلق تھا۔ مسلمانوں کی نماز نہ محراب عبادت کی مختاج اور نہ کسی نبی ہادی کی قبول تو یہ کی ان کو

حاجت ہے،ان کا گر مایا ہوادل اور روشن آئکھیں آگ کی حرارت اور ضیاہے بے نیاز ہیں، اس لیے روئے زمین کا ہرایک بقعہ اور ہرایک قطعہ ان کی سجدہ ریزی کے لیے موزوں ہے:

﴿ یـذکرون اللّه قیاما و قعو دا و علی جنوبهم ﴾ بیٹے اور لیٹے لیٹے ذکر کی حالت طاری ہے اس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے روئے زمین کوحضور کی مسجد بنا دیا۔

بیشرف اس حقائق شناس کوملاجس کی نگاہ میں کا نئات کا پہتہ پیتہ تو حید کے ترنم میں ہے، جس کے سامنے ریگتان کا ذرہ ذرہ انوارقدی کا آئینہ دار ہے، جسے ہرشے مظہر جمال لم یزلی اور مرآ ۃ جلالی قدی نظر آتی ہے جس کے کانوں میں پھروں کی تبیج اور سبزہ کی تحمید ہر

besturdubooks.wordpress! وتت کونج رہی ہے، جسے آسان وزمین کی فضاء تکبیر وزمزمہ لیل ہے بعری ہوئی نظر آتی ہے، ای کے لیے تمام روئے زمین مسجد بھی بنادی گئے۔

اورآب الله في في اسين ال خصوصيت متعلق حديث شريف ميس وجُعِلَتْ لِي الارضُ مَسْسِجِدُ او طُهُورًا ﴾ فرمایا كدروئ زمین كومیرے لئے مسجد وطہور بناویا گیا چنانچة مجھ ليا جائے كه يہال طهور سے مراد وضو ہے اطراف بدن كابدايت شركى كے مطابق یانی سے دھونا وضوکہ لاتا ہے، وضونماز کے لیے شرط ہے ۔ مکر نماز کا ترک کسی حالت میں روا نہیں،عام طور پریہ مجھا جاسکتا تھا کہ شرط کے نہ ہونے سے مشر د طبھی مفقو د ہو جانا جا ہے اور جہاں وضوکے لیے پانی میسرنہ ہو، وہاں نماز بھی معاف ہوجانی جا ہے۔لیکن کیا نماز ان لوگوں پرمعاف ہوجاتی ہے جوگھاس کے بیتے ہے وحدہ لاشریک کے سننے والے اور درخت کے ہے ہے کو دفتر معرفت جانے والے ہیں۔ضرورتھا کہ انسان حصول طہارت کے لیے کوئی دوسری تدبیرا ختیار کرتا انسان مٹی ہی سے بنا ہے مٹی ہی اس کی اصل ہے اور مٹی ہی اس کو بن جانا ہے مٹی ہی مخلوقات کا گہوارہ ہے اور مٹی ہی سے کا سُنات ارضی اپنی خوراک حاصل كرتى ہے،اس ليےاس مٹى ہى كوطبور بھى بناديا گيا، مندؤن ميں سندھيا كے ليے مون ضروری ہے اور ہون کے لئے تین چیز وں کا ہونا ضروری ہے اس میں سے ایک تھی بھی ہے تحقی کے سولہ جمعے آگ میں ڈالناضر دری ہیں ہرایک جمعیہ چھ ماشہ کا ضروری ہے (سنارتد بهن) سندھیا کے لیے ہون کی شرط نے اور ہون کے لیے ۳۶ چیز وں کی موجودگی کی شرط نے ہندوقوم کے افراد کوسندھیا ہے محروم کردیا ہے۔ مٹی کہاں نہیں ال سکتی ؟ جہاں یانی نہ ہوگا ، وہاں پرمٹی تو ضرورمل جائے گی ، خاک آلود ہاتھوں کا چبرے پر پھرالینااس بحز وتقر رکو بى ظاہر كرتا ہے،جس نے طہورتراب برايمانداركومجبوركيا۔الغرض يخصوصيت ني على بى ہے کہ حضور ﷺ نے تُرابِ روئے زمین کو ہمارے لیے طہور بتادیا اور حضوری بارگاہ ربانی سے مسى حالت من بھى دوروم جورن ہوئے ديا۔ (بحوالد دعمة اللعالمين مبدول) عَلَى حَبِيبكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا

besturdubooks.wordpress.

## خصوصیت نمبر۵۳

رسول اکرم بھی پیروی کرنے والوں کی تعدادسب سے ذیادہ ہے

قابل احترم قارئین! رسول اکرم بھی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیرتین نمبر
خصوصیت ہے، جہاعنوان ہے ' رسول اکرم بھی کی پیروی کرنے والوں کی تعدادسب سے

زیادہ ہے' جیسا کرآنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی آپ بھی کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ تمام انبیاء میں آپ بھی کی بیروی کرنے والوں کی تعدادسب سے زیادہ ہے، جیسا کہ آپ

آنے والے صفیات میں اس کی تفصیل ملاحظ فرما کیں گیا انشاء اللہ، جے ہم نے احادیث کی

رفتی میں ترتیب ویا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس کے مظالع سے ہمارے تلوب میں آپ

گی محبت میں اضافہ ہوگا ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ بھی کی تمام سنتوں پڑھل

گرنے کی تو فیتی عطافر مائے ، آمین یارب انسانمین۔ لیجے تفصیل ملاحظ فرمائے۔۔

کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ، آمین یارب انسانمین۔ لیجے تفصیل ملاحظ فرمائے۔۔

تريين نمبرخصوصيت كي وضاحت احاديث كي روشني ميں

دنیای الکول پی فیمرآئے ، گرآج دنیای ان کی تعلیم وہدایت کی ایک یادگار باتی نہیں ، یہال تک کہ تاریخ کے اوراق میں بھی ان کا نام ونشان نہیں ، وہ انبیاء جن کے صرف حالات معلوم ہیں ، ان کی نسبت وہیں یہ بھی معلوم ہی کہ ان کی آ واز پر لبیک کہنے والے چند سے آئے نہ بڑھ سکے حضرت نوٹ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک پیفرکا کا رنامہ دیکھتے جائے ، حضرت موئی کے سوالیک بھی ایسانہ ملے گاجن کے مانے والے سو(۱۰۰) بھی ہوں ، حضرت موئی علیہ السلام کی کوششوں کے جولانگاہ صرف بنی اسرائیل کے چند ہزار نفوں سے جوقدم قدم پر راوحق سے ہٹ ہٹ جٹ جاتے ہیں ، کہیں اسرائیل کے چند ہزار نفوں سے جوقدم قدم پر راوحق سے ہٹ ہٹ جٹ جاتے ہیں ، کہیں

besturdulooks.wordpress.com ۔ گوسالے کو بوجتے ہیں، کہیں خدا کوان آنکھوں سے دیکھنے پراصرار کرتے ہیں، کہیں سرفروشی اور جانبازی سے گھبرا کرمیدان جنگ میں جانے سے انکار کر بیٹھتے ہیں،حضرت موٹ علیہ السلام کے معجزانہ کارنا مصرف اسی قدراثر دکھاتے ہیں کہ چنددہائی انسان ان کی شیریں گفتاری کادم بھرتے ہیں، مگراس سے پہلے کہ مرغ بانگ دے، ابن آ دم کودشمنوں کے پنجہ میں اسپر کراتے ہیں اور تین دفعہ اس کے پہچانے سے منکر ہوتے ہیں لیکن آنخضرت صلی الله عليه وسلم كابيرهال ہے كه مكه كى كليوں ميں آپ ﷺ نے تن تنہا بے يارو مدد گارمتلاشيانِ تن کوصدائے توحیددی، جواب میں ایک آواز بھی بلندنہ ہوئی، لیکن ۲۳سال نہ گزرنے یائے تے کر مگستان عرب کاذرہ ذرہ کا إلله الله سے پرشورہ وگیااور جب آپ نے اس مکہ کی سرزمین کے لئے ججۃ الوداع کا اعلان کیا تو تم وبیش ایک لا کھ جانثار وفیدا کار دائیں بائیں کھڑے ہتھے۔

> صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف كيا كياب، كسى اور پيغمبر كي سيائى كانهيس كيا كيا كبعض انبياءايي بهي جن كوسيا كهنه والا ان کی امت میں صرف ایک ہی تکلا۔

> صحیحین میں ہے کہ آپ نے فرمایا''ایک دفعہ مجھ پر (عالم مثال میں) قومیں پیش کی گئیں بعض پیمبرایسے تھے کہان کے پیچھے صرف ایک ہی دوآ دمی تھے بعض تنہا ہی تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا ،اتنے میں ایک بڑی بھیڑنظر آئی ۔خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی ہتو بتایا گیا کہ بیموٹ اوران کی توم ہے، پھر کہا گیا کہ دوسرے کنارے کی طرف دیکھوتو ا تناسواداعظم نظرآیا کهاس سے افق حصب گیا، پھر کہا گیا ہے کہاب ادھر بھی دیکھو، بڑی تعداد كثيروكهائى دى، كها كيام كربيسب تيرى امت ب- "(ملم ريد) (بوالدازيرت البي في جارسه) اوررسول اكرم عظاكي اس عظيم خصوصيت سيمتعلق سيرت حلبيه كي مصنف اييخ انداز میں یوں رقم طراز ہیں کہ خود آپ ﷺ کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ آپ سے پہلے کے زمانے والوں کے لئے بھی اور آپ کے بعد کے زمانے والوں کے لئے بھی، یہاں تک

besturdub

کہ درختوں اور پھروں کے لئے بھی آپ کو نبی بنایا گیا، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ'' ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتار ہاہے، یعنی ایپنے زمانے کے تمام انسانوں کی طرف یا تمسی خاص جماعت اورامت کی طرف۔''

چنانچان میں سب سے پہلے حضرت نوح ہیں کیونکہ ان کو ان تمام انسانوں کی طرف نی بنا کر بھیجا گیا، تھا جو ان کے دور میں اس زمین پر بستے تھے۔ جب ان کو یعنی حضرت نوح کو انٹد تعالی نے اس بات کی خبر دی کہ سوائے ستی والوں کے ان پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان باقی تمام آ دمیوں کے لئے انٹد تعالی سے بدعا کی کہ ان پر عذاب نازل فر بائے ، شتی کے بیلوگ کل ملا کر ای آ دی تھے جن میں جالیس مرد تھے اور چالیس عور تیں تھیں۔ گرکتاب عوارف المعارف میں بیہ کہ شتی والوں کی تعداد چارسوتی۔ جالس عور تیں تھیں۔ گرکتاب عوارف المعارف میں بیہ کہ کشتی والوں کی تعداد چارسوتی۔ کے لئے ) میکہاجا تا ہے کہ چارسو کی تعداد انسانوں اور غیر انسانوں سب کی ملاکرتھی کیونکہ اس میں جانور بھی تھے اس طرح بیا ختالا ف دور ہوجا تا ہے۔

غرض حضرت نوح کی بدعا کے بعد طوفان آیا اور تمام زمین پر بسنے والے اس سے
ہلاک ہوگئے بصرف وہ لوگ زندہ نیج جو ان پر ایمان لے آئے تھے ہتو اگر نوح " تمام
انسانوں کے پنج برنہ ہوتے تو ان کی مخالفت کرنے اور بت پری کرنے کی وجہ سے نوح سے
ان کے حق میں بددعانہ کرتے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ﴿وما کسنا معذبین حتی
نبعث دسو لا ﴾ ''اور ہم بھی سز انہیں دیتے جب تک کہی رسول کونیں بھیج لیتے۔'

یہ بات ٹابت ہے کہ نوح ہی وہ پہلے نی ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خلاف نبی بنا کر بھیجے گئے ، کیونکہ بت پرتی سب سے پہلے ان ہی کی قوم نے شروع کی ہے۔ خلاف نبی بنا کر بھیجے گئے ، کیونکہ بت پرتی سب سے پہلے ان ہی کی قوم نے شروع کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کونبی بنا کرظا ہر فر مایا تا کہ وہ لوگوں کو بت پرسی سے روکیس۔

آدم کمتعلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کواللہ تعالی نے اِن کی اولاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور اس کے بہندیدہ

طریقوں پر **جلی**ں۔

besturdubooks.wordpress.co بعض علماء نے لکھا ہے کہ آ دم کووہ سب با تیں بتلا ئیں جوحق تعالیٰ کو پیند ہیں نیزوہ جونا پسند ہیں تو اس کے ذیل میں ان کو یہ بھی تھم فر مایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں پر عمل كرنے كے لئے حضرت حواكو كھم ديں اور ناپند باتوں سے بيخے كى ہدايت كريں۔

> چنانچين تعالى كاارشاد ٢٠٠٠ ﴿ وقلنا يا أدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلامنها رغداحيث شئتما ولا تقرباهذه الشجرة ﴿ "اور بم نِحَكُم دياك إ\_ آ دم رہا کروتم اورتمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں ان میں ہے بافراغت جس جگہ ے جا ہواور نز دیک نہ جاؤاس درخت کے۔''

> چنانچہ بعض علاء کا قول ہے کہ نبوت و پیغمبری کی حقیقی اور عین منشاء یہی ہے۔ بہر حال اس کے باوجود بھی ہیہ بات ظاہر ہے کہ حضرت نوق کی نبوت اگر چہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے عام تھی گمروہ عمومیت اس عمومیت کے برابر نبھی جو آنخضرت ﷺ کوعطا فرائی گئی تھی کیونکہرسول اللہ ﷺ کی نبوت ان لوگوں تک کے لئے بھی عام ہے جوآب کے زمانے کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں۔لہذا اب بیاعتراض فتم ہوجا تاہے کہ طوفان کے بعد ز مین پرسوائے مومنوں کے کوئی باقی نہیں رہاتھااور جس سے حضرت نوع کی نبوت کا سب کے لئے عام ہونا ٹابت ہوجاتا ہے اور جب حضرت نوح می نبوت بھی ساری دنیا کے لئے عام تھی تو آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا کہ مجھے یانچ چیزیں ایسی عطافر مائی گئی ہیں جو مجھے سے پہلے بھی کسی کونہیں دی گئیں ،اوران میں سے ایک میری نبوت کا ساری دنیا کے لئے عام ہونا ہے تو محویا بچھلی سطروں میں نوح" اور آنخضرت ﷺ دونوں کی نبوتوں کے عام ہونے کے باوجودان میں جوفرق ظاہر کیا گیا ہے اوراس کے ذریعے آپ ﷺ کی نبوت کی فوقیت ظاہر کی گئی ہے اس کے بعد سیاعتر اص ختم ہوجا تا ہے۔

> اس اشکال کا ایک جواب علامه حافظ ابن حجرٌ نے بھی دیا ہے مگر اس پیچیلے جواب کے بعد وہ بھی اہم نہیں رہتا )علامہ ابن حجر نے اس کا بیہ جواب دیا تھا کہ نوح کی نبوت کو جو

pesturdubook<sup>e</sup>

عمومیت حاصل ہوئی وہ طوفان کے بعد حاصل ہوئی ، کیونکہ اس وقت سوائے ان کے ہائے الوں کے زمین پر کوئی دوسرا باقی نہیں رہا تھا) در نہ اصل کے لحاظ سے ان کی نبوت کو بیا عمومیت حاصل نہیں تھی ، جب کہ آنخضرت وہ کی نبوت اصل کے لحاظ سے ہی ساری دنیا کے لئے عام تھی۔

کہاجا تا ہے کہ حضرت نوئے کے تبلیغ شروع کرنے اور طوفان کے آنے کے درمیان ایک سوسال کا فاصلہ تھا، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آدم سے لے کرنوئے سے پہلے چننے نبی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کا اصل منشاء اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات بی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کا اصل منشاء اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات بیاک پرایمان لانے کی ہدایت کریں اور خدا کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہدایت کریں ،اگر چہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ شرک اور بت پرسی حضرت نوئ سے نہیں شروع ہوئی اور اس کے بعد سے ہی باتی ہے۔

اس بارے میں یہود یوں اور ان کے ساتھ یہود یوں کے ایک خاص فرقے عیسویہ جوسی اصفہانی کے پیرو ہیں ان کا دعوی ہے ہے کہ رسول اللہ وہ خاص طور پر صرف عربوں کے لئے نظاہر ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے لئے نہیں اور بید کہ آنخضرت وہ نہیں ہے (گر صرف عربوں کے لئے نہیں کی پیروی کرنی ضروری تھی دوسری قوموں کے لئے نہیں ) تو میروں کا یہ قول فاسد اور لغو ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات تسلیم کرلی کہ آپ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ ہو لئے ہیں جھوٹ کھے نہیں کہتے تو پھر انہوں نے آپ کی اس بات پر کیوں یفین نہیں کیا کہ آپ ماری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کیونکہ بیصد یہ قو از کے ساتھ قابت ہے کہ آپ آپ انسانوں کی طرف اللہ کے دسول بنا کر بھیجے گئے ہیں کیونکہ بیصد یہ قو از

مولف سیرت ِ صلبیہ کہتے ہیں: حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿ وما ارسلنا من رسول الا بسلسان قومه ﴾ ''اور ہم نے تمام پہلے پیغبروں کو بھی ان ہی کی قوم کی زبان ہیں پیغبر بنا کر بھیجا۔'' (جس کا مطلب بظاہر بیہ و تاہے کہ ہر نبی صرف اس قوم کے لئے ہوتا ہے جن کی زبان وہ بولتا ہے ، لہذا کسی نبی کوساری دنیا کا نبی کیسے کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ساری دنیا کی

besturdulooks.wordpress.com ز بانیں تو ظاہر ہے بول نہیں سکتا ) اس اشکال کا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ اس کا مطلب یہیں ہے کہاس نبی کی نبوت صرف اس قوم تک محدود ہے بلکہ مطلب بیہے کہ جس قوم میں و ہبلیغ کررہا ہے ای کی زبان وہ بولتا ہوتا کہ وہ خود پہلے ان کی ہدایت کرے اور پھراس سے ہدایت حاصل کرنے والے دوسروں تک وہ پیغام پہنچادیں۔اوراس طرح اس نبی کی زبان نه جاننے والول لیعنی دوسری قوموں تک ترجمانوں کے ذریعیاس نبی کا پیغام پہنچ جائے۔

> للذابيه بات ثابت بكر الخضرت الملسارى دنياك انسانوں كے لئے نبى بناكر بصح محے مصلے اللہ اورآپ برنازل ہونے والی کتاب بعنی قرآن یاک عربی ہیں،جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت دعیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے سکتے تھے اور موسیٰ کو عبرانی زبان میں کتاب یعنی تورات دی گئی اورعیسیٰ کوسریانی زبان میں انجیل دی گئی حالا نکیہ بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے جوعبرانی زبان یاسریانی زبان نہیں سمجھتے تھے جیسے اروام تنه كدوه بني اسرائيلي توت تنهي گران كي زبان يوناني تقي والله اعلم \_

> > (بحواله ميرت حليبه) عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

80

SHOW DIESS!

#### خصوصیت نمبر۸۵

# رسولِ اكرم الم المحكى وعوت تمام دنيا والول كے لئے تھى

قابل احترم قارئین! رسول اکرم فی کا اخیازی خصوصیات میں سے بیہ چون نمبر خصوصیت ہے، جسکاعنوان ہے ' رسول اکرم فیک کی دعوت تمام دنیا والوں کے لئے تھی' جیسا کر آنے والے اور اق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، بحم اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی اللہ تعالی روضہ رسول فیک کے سائے میں بیٹھ کرتر تیب دیئے کی طرح اس خصوصیت کو بھی اللہ تعالی روضہ رسول فیک کے سائے میں بیٹھ کرتر تیب دیئے کی قوفتی عطام وئی ، اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرمائے ، آمین یارب العالمین۔

بہر حال محترم قارئین! ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی ہمارے نبی ہے گا کا انتیازی اور عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ ہے گا کی دعوت کوتمام دنیا والوں کے لئے بنایا جبکہ دیگر انبیاء اکرام کی دعوت محدود علاقے اور محدود زمانے تک کے لئے ہوتی تھی جیسا کہ اس خصوصیت کے دیل میں وضاحت کی گئی ہے، لیجئے اب اس خصوصیت کا مطالعہ شروع فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔

#### چون نمبرخصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

رسول اکرم بھٹا کے بیروؤں اور حلقہ بگوشوں کی کثر ت تعداد کا ایک اور سبب یہ ہے کہ آپ بھٹا ہے پہلے جس قدر انبیاء آئے وہ خاص خاص قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیج کئے ،ان کی دعوت عام نتھی ، یہاں تک کہ حضرت عیسی نے بھی اپنے کوئی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی گلہ بانی تک محدود رکھا ،لیکن آئخضرت بھٹا کی بعثت روئے زمین کی ہرقوم اور جنس کی طرف ہوئی ، کا لے گورے ، رومی ، جنسی ، عرب ، مجم ، ترک ، تا تار ، چینی ، ہندی ، اور جنس کی طرف ہوئی ، کا لے گورے ، رومی ، جنسی ، عرب ، مجم ، ترک ، تا تار ، چینی ، ہندی ، سب آب بھٹا میں برابر کے حقیدار ہیں۔

قرآن نے کہا:﴿وَمَا اَرُسَلُنگَ اِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ ترجمہ: ''اے تھر! ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لئے بھیجا ہے۔''

اورفر مایا: ﴿ تَبُوكَ الْسَدَى نَوْلِ الْسَفُوقَ انْ عَلَىٰ عَبَادَهُ لَيْكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَوْرُ الْنَاتَارَاتَا كَهُ وَهُمَّامُ وَنِيَا كُورُوشِيَارَكِ نَوْرُ الْنَاتَارَاتَا كَهُ وَهُمَّامُ وَنِيَا كُورُوشِيَارَكِ نَوْرُ الْنَاتَارَاتَا كَهُ وَهُمَّا مِنِيَا كُورُ مِنْ بَعِيجَا عَنِي مَا مَعْ فَيْ بَعْرُ تَ روايتِينَ عَدِيثَ كَى جَاتَا تَقَا اور مِينَ ثَمَّامُ وَنِيا كَ لِحَ بَعِيجًا كَيَا مُول \_' السَمْعَىٰ كَى بَكُمْرَ تَ روايتِينَ عَدِيثَ كَى جَاتَا تَقَا اور مِينَ ثَمَّامُ وَنِيا كَ لِحُ بَعِيجًا كَيَا مُول \_' السَمْعَىٰ كَى بَكُمْرَ تَ روايتِينَ عَدِيثَ كَى وَمِرَى كَتَابُولَ مِينَ مِينَ اللَّهُ عَلَى وَلَا يَعْ بَعْرُول كَ عَالَاتَ يَرِدُ هِمَّ عَلَى مُعْلَى وَلِيلَ بِيهِ حَدِيمًا مِيغَيْمُ وَلِ كَعَالَاتَ يَرْهُ هَى وَوَالَى قَوْمُ وَمَلَكَ كَانَدُومُ وَوَ يَاكِينَ وَوَلِي كَانَوْنُ مِينَ فُودَاكَى قُومُ وَمَلَكَ كَانَدُومُ وَوَلِي وَكَلِينَ عَلَى مُعْلَى وَلِي اللَّهِ عَلَى مُعْلَى وَلِيلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَيْمِ وَلَا كَعُلَى وَلِي وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلَى عَلَى عَلَى حَيْمِ وَلَا كَعُلَى مُنْ وَلِي وَلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى عَلَى حَيْمِ وَلَا لَكَ عَيْمِ وَلَا لَكُولُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى حَيْمِ اللَّهُ الْمُلْعِلَى عَلَى حَيْمِ وَلَا لَا كُولُولُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا كَالِي مُنْ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَالِي اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلِلْكُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ



82

besturdubooks.wc

### خصوصیت نمبر۵۵

رسول اکرم بھی واللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطافر مائے

تابل احترم قارئین! رسول اکرم کی انتیازی خصوصیات میں سے یہ بجپن نمبر
خصوصیت ہے، جسکاعنوان ہے 'رسول اکرم کی واللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطافر مائے'

بہر حال مجملہ خصوصیات میں سے خصوصیت بطذ ابھی ایک عظافر مائے جود بگر انبیاء کو

زبان اقدس سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوامع الکلم عطافر مائے جود بگر انبیاء کو

نبیں ملے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب الخلمین کو اپنے آخری نبی کی سے سب سے زیادہ

پیارتھا کہ اپنے آخری نبی کی کو وہ بچھ عطاکیا جو کسی بھی نبی کو عطانہیں کیا، بے شک ''ذلاک کی فضل اللہ یُوٹوینیہ مَن یہ شاء''۔

امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کے مطالع سے بھی ہمارے دل میں حضور ﷺ کی محبت میں اضافہ ہوگا ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور ﷺ کی تمام تعلیمات پر دل وجان سے عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العالمین

بچین نمبرخصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں دنیا میں آسانی صحیفے اب بھی کئی نہ کی صورت میں موجود ہیں ، گران میں ایک کے سواوصف جامعیت سے سب محروم ہیں ، تو را ۃ اقوام کی تاریخ اوراحکام وقوا نین کا مجموعہ عقیدہ تو حید رسالت کے سواتمام دیگر ضروری عقائد سے اور رسم قربانی کے علاوہ تمام دیگر مسائل عبادات سے اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کرتمام وقائق اخلاق سے یکسر خالی ہیں۔ مسائل عبادات سے اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کرتمام وقائق اخلاق سے یکسر خالی ہیں۔ زبور صرف دعاؤں اور منا جاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سفرایوب میں صرف عقیدہ تقدیر رضا کی تعلیم ہیں۔ دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحیفے صرف تو بہ ۔ دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحیفے صرف تو بہ

besturdubooks. Wordpress! وندامت، پیشین گوئی اور ماتم ہیں۔انجیل کاصحیفہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سرگزشت اور تعلیمات اخلاقی کامجموعہ ہے، لیکن محررسول الله کھی وجو سحیفہ ملاوہ جوامع الکلم ہے یعنی وہ تمام باتوں کی جامع ہے، وہ تورات بھی ہے زبور بھی ہے اور انجیل بھی اور کچھان سے زیادہ بھی،اس لئے آپ نے اپنے خصائص میں بیارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عنایت ہوئے ہیں جی میں حضرت واثلہ طبن اسقع ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا'' مجھے تو رات کی جگه سبع طوال (سات برای سورتین) اورز بورکی جگه مئین (تقریباً سوآیتوں والی سورتین) انجیل کے قائم مقام مثانی دی گئیں۔اورسورمفصلات زیادہ ملیں''۔ابونعیم میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے کہ مجھے مثانی تورات کی جگہ مئین انجیل کی جگہ،حوامیم زبور کی جگہ اورمفصلات علاده بریں ملیں''۔

> اس کئے قرآن مجید،تورات،زبور،انجیل کوجامع ہے اوران کے سوا کچھ اور بھی ہے،وہ تاریخ اقوام بھی ہے،اخلاق ومواعظ بھی ہے،دعاومنا جات بھی ہے،اس میں دین کامل کے تمام عقائد ہیں، تمام مراسم عبادات ہیں،تمام معاملات کے احکام وقوانین ہیں،اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہردوراورشعبہ کیلئے کامل مدایات اور سیح تعلیمات موجود ہیں،صرف تورات کے اسفار خسہ یہود کی نہ ہی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں،صرف انجیل عیسائیوں کی مذہبی حیات کاسر ماینہیں، یہاں تک کدان کے عقا کداور عبادات بھی اُن کے صحیفوں کے رہین منت نہیں اوروہ اُن کی صحیح تعلیم سے یکسرخاموش ہیں، لیکن اسلام قرآن سے باہر پچھنیں، باہر جو پچھ ہے تو احادیث اُس کی عملی توضیح وتفسیر ہے، وہی تنہا مسلمانوں کی ہرضرورت کا کفیل اور ہرسوال کا مجیب ہاورای لئے اس کے پیروکامل حسنبنا حِتابُ الله (ہم کوخدا کی کتاب کافی ہے) کانعرہ بلند کرتے ہیں۔

> قرآن جوامع الكلم ہے كہاس كى ايك ايك آيت كے اندرسينكروں لطائف ہيں، اس کے ایک ایک لفظ سے متعکمین اور فقہاء نے چند در چند مسائل نکالے ہیں اور صوفیا اور ارباب حال نے متعدد تکتے بیدا کئے ہیں، تاہم اس کی لطافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا

اوراسکی جوامع الکلمی کا حصر نه ہوسکا۔

تومعلوم ہوا کہ جوامع الکام "سے مرادقر آن مجید بھی ہے،کون ہے جوقر آن کے جامع ہوا کہ جوقر آن کے جامع ہوا کہ جوقر آن کے جامع ہونے سے انکار کرسکے ،گرحقیقت یہ ہے کہ اس جگہ وہ کلام مقدس بھی مراد ہے جے" حدیث نبوی"علی صاحبہا الصلوق والسلام کہا جاتا ہے۔

جب کوئی شخص ان الفاظ پاک برغور کرے گا، جوحضور گرنورے دل وزبان سے گوش عالمیاں تک پنچے، اسے یقین ہوجائے گا کہ بے شک بیکلام'' کلام نبوت' ہے ، مختصر، سادہ، صاف، برصدق معانی کاخزینہ، ہدایت کا گنجینہ۔

ای کتاب ''خصائص مصطفیٰ ﷺ'' کی چاروں جلدوں کے متعدد مقامات پر احادیث پاک وجا بجا پیش کیا گیا ہے ، قار کین کو تد براور تفکر کے بعد کلام نبوی کی جامعیت کا حال کھل جائے گا ،اور بخو بی بجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلام صدق صرف مطلع نبوی ہی سے جلوہ گر ہوسکتا ہے ،اب ذیل میں برکت کے لئے اور بطور نمونہ دو احادیث پیش کی جارہی بیں ان میں سے دوسری حدیث کی کمل تشریح پیش کی جائے گی ،جس کے مطالعے سے انشاء بیں ان میں سے دوسری حدیث کی کمل تشریح پیش کی جائے گی ،جس کے مطالعے سے انشاء اللہ آپ ﷺ کی زبان اقدیں سے نکلے ہوئے جوامع الکھم کی اہمیت کا اندازہ ہوجائے گا ، لیجئے ملاحظ فرمائے :۔

پهل صديت پاکسيم: ﴿اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولات جسسوا ولا تحسسو اولا تنافشواو لات حاسدوا ولات اغضوا ولات حاسدوا ولات اغضوا ولات دابرواو كونواعبا دلله اخوانا كما امركم الله تعالى المسلم اخوالمسلم لايظلمه ولا يخله ولا يحقره بحسب امرء من اشراك يحقرا خا المسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله و دمه و عرضه ان الله لا ينظرالى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم التقوى ههنا التقوى ههنا ويشير الى صدره الا لايبيع اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق شلاث و اخرجه الستة الا النسائى و هذا لفظ مسلم عن ابى هريره رضى الله

Desturdubooks. Wordpress.cor

تعالىٰ عنه ﴾

ترجمہ .... "فردار بدگانی کو عادت نہ بنانا، بدگانی تو بالکل جھوٹی بات ہے،

(۲) لوگوں کی عیب جوئی نہ کرنا (۳) اور نہ ایسی باتوں کواپنے کان تک پہنچنے دینا (۴) برخ سے

کے لیے مت جھگڑنا (۵) باہمی حسد نہ کرنا (۲) باہمی بغض نہ رکھنا (۷) کسی کی پس پشت

برائی نہ کرنا (۸) اے اللہ کے بندوآ پس میں بھائی بھائی ہوکر رہنا جیسا کہتم کو اللہ کا تھم

ہرائی نہ کرنا (۸) اے اللہ کے بندوآ پس میں بھائی برنہ کوئی ظلم کر لے (۱۰) نہ اے رسوا کرے نہ تقیر جانے

ہر (۹) مسلم سلم کا بھائی ہے بھائی برنہ کوئی ظلم کر لے (۱۰) نہ اے رسوا کرے نہ تقیر جانے

(۱۱) انسان کے لیے یہی برائی بہت زیادہ ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو وہ حقیر سمجھا کرے

جسموں کو نہیں دیکھا وہ تو تہمارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے (۱۳) دل کی طرف اشارہ

کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے۔ (۱۵) خبردار ایک کی خرید پر دوسر آخف

خریدار نہ ہے ۔ (۱۲) اللہ کے بندو! بھائی بھائی بنو۔ (۱۵) مسلم پرطال نہیں کہ اپنے بھائی کو خرید ارتف بندو! بھائی بور دار ایک میں دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

(بحوالہ بخاری، ترخی وہ سے

اس کے بعد دوسری حدیث بمع مکمل تشریج کے پیش کی جارہی ہے، جس کے ایک ایک کلمہ مبارک کی وضاحت ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گی انشاء اللہ۔ واضح رہے کہ اس حدیث کی تشریح ہم نے قاضی محمر سلیمان منصور پورٹ کی شاہکار تصنیف" رحمت اللعالمین" جلد سوم سے لی ہے مزید تفصیل جاننے کے لئے وہاں مراجعت کی جاسمتی ہے، استفادہ عام کے لئے اے یہاں بھی نقل کردیا گیا ہے، ملاحظ فرمائے:۔

ووسرى صديت پاك بيب عن على رضى الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة راس مالى و العقل اصل دينى و الحب اساسى و الشوق مركبى و ذكر الله انيسى و الثقة كنزى والحزن رفيقى و العلم سلامى و الصبر ردائى و الرضاغنيمتى العجز فخرى و الزهد حرفتى و اليقين قوتى و الصدق شفيعى و الطاعة حسبى و الجهاد

مورم ما Desturdubooks.mordbress.mordbress.mordbress.mordbress.mordbress.mordbress.mordbress.mordbress.mordbress

خلقي وقرة عيني في الصلواة ﴾

ترجمہ: .... "حضرت علی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ ہے۔ سوال کیا کہ حضور کی اطریقہ (سنت) کیا ہے فرمایا معرفت میراراس المال ہے بقل میرے دین کی اصل ہے محبت میری بنیاد ہے بشوق میری سواری ہے ذکر الٰہی میراانیس ہے اعتماد میرا خزانہ ہے جزن میرا رفیق ہے بالم میرا ہتھیار ہے ، صبر میرا لباس ہے ، رضا میری غنیمت ہے ، عجز میرا فخر ہے ، زہد میراحرفہ ہے ، یقین میری خوراک ہے ،صدق میرا ساتھی ہے ، طاعت میرا بچاؤ جہاد میراضلق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔' تشریح کے ساتھ میں اس مدیث میں مدیث میں بیان کردہ ہر ہر خصلت کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا تا ہے ملاحظ فرمائے:

(۱) .....المعوفة داس مالى (معرفت ميراراً سالمال يعنى ميرى اصل بونجى ميرى اصل بونجى عن ميرى اصل بونجى عن المال اس رقم كو كهتے بيں، جس كے بغير تجارت كا آغاز بى نہيں ہوسكتا، جس سے تاجر اپنی تجارت كوشروع كيا كرتا ہے، حديث بالا ميں معرفت كوراس المال فر مايا گيا

معردنت لغت میں شناخت کو کہتے ہیں،اصطلاح عرفاء میں اس کا استعمال ابتداء پر بھی ہوتا ہے اور نہایت پربھی۔واضح ہو کہ معردنت کی ابتداء خودنفس انسانی کی شناخت سے ہوتی ہے،سعیدوہ ہے جس کے شعور کا آغاز خودا پنے عیوب کی شناخت سے ہو۔

بائیل اورقرآن مجید میں سیدنا آدم کی بابت ہے کہ تمیز کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بیشنا خت کیا کہ وہ برہنہ ہیں، پھرای وقت انہوں نے درختوں کے ہے جمع کے انہوں نے بیشنا خت کیا کہ وہ برہنہ ہیں، پھرای وقت انہوں نے درختوں کے ہے جمع کے اوران کوٹا تک ٹا تک کراپنی برہنگی کا پردہ بنایا۔ پدراعظم کا اپنی اولا دکو یہ پہلاسبق ہے، کہ جب انسان کواپنا کوئی نقص یا عیب نظر آئے تو فور آاس کے از الدکی تدبیر کرنا چاہیے،

لغت اورشرح میں معرفت اورعلم کے دوالفاظ ہیں جوشناخت کے لیے آتے ہیں، الم علم کے نزدیک لفظ علم کا درجہ لفظ معرفت سے برتر ہے، گومتصوفین کی اصطلاح میں اب

لفظ معرفت كادرجه لفظ علم سے برتر سمجھا جاتا ہے۔

besturdubooks.wordbress.com الله تعالى نے فرمایا ہے: و اذاسمعواماانزل الى الرسول ترى اعینهم تفيض من الملمع مما عرفوامن الحق. "جبانهول في وه كلام مناجورسول ير ا تارا گیا تب ان کی آنکھوں ہے آنسو بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کی شناخت كرلى ـ"

> ويوم نحشرهم كان لم يلبثو االاساعة من النهار يتعارفون بينهم "جس دن ہم ان کواٹھا کیں گے (اوروہ مجھیں گے) گویا دن کی ایک گھڑی کے برابر ہی وہ قبروں میں رہے ہیں تب وہ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کرلیں گے۔ "وجساء احسو ة يوسف فدخلو اعليه فعرفهم "جبيوسف كي بحائى مصرآئ اوريوسف كرامن كَتُولِيسف في الكوشناخت كرليا "الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعوفون ابناء هم "جس کوہم نے کتاب دی ہے،وہ اس کی شناخت رکھتے ہیں جیسی شناخت ان کو اینے فرزندوں کی ہے۔''

> ہر چہارآیات بالا میں معرفت کا لفظ مستعمل ہوا ہے اور اس فعل کے فاعل انسان بين، اب لفظ علم كومندرجه ذيل آيات مين ديكهيئ : فاعلمو اانما انزل بعلم الله "وجان لوكه بيالله كعلم تنازل كيا كياب-"انزله بعلمه"الله في آن كواي علم عنازل فرمايا ہے۔'قل رب زدنی علما''اے نی بیدعا کیجئے کہاے رب مجھے کم میں بڑھائیو۔''

> ان آیات میں علم کوذات رب العالمین ہے نسبت ہے۔ بلحاظ معنی معرفت وعلم میں فرق میہ ہے کہ معرفت کسی شے کی ذاتی شناخت کو کہتے ہیں اورعلم کا اطلاق اس شے کے اندرونی احوال پرآتا ہے۔لہذامعرفت کوتصوراورعلم کوتصدیق کہا جاسکتا ہے۔

> حدیث بالا میں معرفت کوراس المال فرمانے سے اسی ابتدائی سلوک کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جب کہانسان کواینے بندہ ہونے کی اور رب العالمین کے مالک ہونے کی شناخت کا آغاز ہوتا ہے، یہی شناخت یہی احساس بندہ کے لیے ہادی راہ بن جاتا ہے۔

واضح ہوکہ اہل تصوف نے امارت اور شواہد معرفت پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بیکی فرمائے ہیں، جنید بغدادی کے بچ جیس کے آجے ہیں؟ فرمایا پانی کارنگ ظرف کے رنگ کا سانظر آیا کرتا ہے، اس قول کے معنی سے ہیں کہ بندہ پر الوان عبودیت کا ظہور ہوتا ہے، وہ بھی ابتلائے ربانی کے سامنے صابر ہوتا ہے، اور بھی نعمائے ربانی کے سامنے شاکر بھی وعدہ ہائے صدق کی بشارت سے اس کا قلب خلد بہار ہوتا ہے، اور بھی مواعید اللی سے وہ سرایا بجز واکنسار! ذوالنون مصری فرمائے ہیں کہ عارف کی تین نشانیاں ہیں:۔اسنور معرفت پر نورورع غالب ہو، اسنام اللہ کی خارف کی تین نشانیاں ہیں:۔اسنور معرفت فراوانی سے محارم اللہ ہیں نہ ہو، اسنام اللہ کی فراوانی سے محارم اللہ ہیں نہ گریڑ ہے۔

حقیقت بیہ کہ معرفت ہے ہیبت پیدا ہوتی ہے، اور اس ہیبت ہی کے اندرانس وانشراح ہوتا ہے، حدیث میں ہے۔ اور اس ہیبت ہی کے اندرانس وانشراح ہوتا ہے، حدیث میں ہے: ﴿ انا اعرف کم بالله واشد کم له خشیة ﴾ " میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا عرفان رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اس کے سامنے خشیت والا ہوں۔ "گویامعنی بالا کو الفاظ بالا میں ظاہر فرمادیا گیا ہے۔

یادر کھنا چاہیے کہ معرفت وہ نور ہے، جومون کے سینہ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ صفات ربانی کو مجھ سکے اور شواہد و براہین کا استعال کر سکے۔عارف ،صفات پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کو تشبیہ سے بالاتر سمجھتا ہے ، وہ تشبیہ کی نفی کرتا ہے اور تقطیل سے پر ہیز کرتا ہے، اور آگے بردھ کر وہ صفات و ذات کی تفریق سے اجتناب کرتا ہے اور آگے بردھ کر وہ عمار وہ جملہ وہ استعام کرتا ہے، آگے بردھ کر وہ صفات و ذات کی تفریق سے اجتناب کرتا ہے اور آگے بردھ کر وہ صفات و ذات کی تفریق سے اجتناب کرتا ہے اور آگے بردھ کر وہ کرانیا معرفت کا حصہ بقدر ظرف حاصل ہوجا تا ہے۔ ﴿ صواط الذين برچھوڑ دیتا ہے، تب اے معرفت کا حصہ بقدر ظرف حاصل ہوجا تا ہے۔ ﴿ صواط الذين انعمت عليهم ﴾ کا اشارہ اس رازی طرف ہے۔

(۳) .....العقل اصل دینی (میرے دین کی جڑعقل ہے) عیسائیوں کا بیاعتقاد ہے کہ مذہب میں عقل کو خل نہیں ،وہ عقیدہ تثلیث کے متعلق کہا کرتے ہیں کہاس کی بنیادہم انسانی سے بالاتر ہے۔وہ شاگر دکو تثلیث کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہاس لقمہ کوحلق

سے نیچ نگل جاؤخواہ تمہارادل جا ہے یا نہ جا ہے۔ گر اسلام ایسے احکام نہیں ویتا عقل اور عاقلین کی فضیلت آیات قرانیہ سے بخو بی واضح ہے۔

ا .....کذالک نفصل الأینت لقوم یعقلون "جم ای طرح آیات کو کھول کھول کو عقل والوں کے لیے بیان کیا کرتے ہیں۔"

۲ .....ولقد تسر کنا این بین القوم یعقلون "ممنے اس کے روشن نشان چھوڑے ہیں عقل والوں کے لیے۔" قرآن پاک میں خارج از عقل لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے۔

سسسویجعل السرجس علی الذین لایعقلون "رجس انهی پرہے جوعقل نہیں سے تائج صححہ نہیں رکھتے۔" بتلایا گیا کہ معلم وعقل لازم وملزوم ہیں اور انہی دونوں کی آمیزش سے نتائج صححہ بیدا ہوتے ہیں۔

ہ۔۔۔۔وما یعقلھا الا العالمون''ان باتوں کی عقل اہل علم ہی کو ہے۔'' بیشک جو شخص احکام شریعت کو پڑھے گا اوران حکمتوں پر بھی غور کرے گا جن کی وجہ سے ان احکام کا نفاذ ہواتو اسے بالیقین معلوم ہوجائے گا کہ عقل کے ساتھ احکام شرعیہ کا تعلق بہطریق مشحکم ہے۔

نماز کے لیے بی می پڑھے! ان الصلواۃ تنھی عن الفحشاء والمنکو ولذکو الله اکبو . (سرة عبوت) ممازتو بدکاریوں اور برے کا موں سے روکنے والی ہاور تحقیق اللّٰد کا ذکر سب سے بڑا ہے۔''

ادائز ركوة كم تعلق بي حكمت معلوم يجئ : لمن شكوتم الزيد نكم . الرتم الكرتم الرحم الرحم الرحم الكرم الكرم الكركرو كي تومين تم كوبره هاؤل كا-"

besturdubooks.wordpress.com ج كى بابت جوتكم باس كفوائد يرغور يجئة :ليشهدو امنافع لهم ." تاكهمّ اینے اپنے گفع کود مکھ لو۔''

> قصاص کااثر مجرم کے لیے:لیندوق وبال امره ." تاکرایے برے کام کاوبال ويكھے۔"قصاص كااثر فائده مالك كے ليے ولكم في القصاص حيوة ."تمهارى زندگى قصاص ہی کے جاری کرنے میں ہے۔

> ہاں عقل ہی کودوسرے مقام پر فطرت انسانی بتلایا گیاہے عقل ہی برہان کی برتری كوتتليم كرتى باوراى ليخالفين كوفر مايا كيا: قسل هسات وابسو هانكم ان كنتم صدقین . " کہدو یجئے کہم اپنی برہان پیش کرو،اگرتم سے ہوعقل، جروا کراہ کے مخالف ہے اورای لیے کتاب حمید میں ہے: لاا کو اہ فی الدین. "وین کے معاملہ میں کچھ جرنہیں۔" ان جملہ شواہد سے ثابت ہے کہ اسلام کاشجرہ یا ک سرز مین عقل ہیں لگایا گیا ہے اور علم کے یانی سے اسے یالا گیا ہے۔ نبی الامی الله کار فرمانا کہ العقل اصل دینی اس دین كمنجائب الله وفي يردليل حتى ب وما يذكر الا او لواالالباب.

> مسلمان نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ عقل سے مرادخودا بی عقل اپنافہم مجھا کرتے تھے بیہ دانستگی کی پہلی دلیل ہے۔جولوگ قانون سلطنت کے فہم سے بھی عاری ہیں،جولوگ خودانسانوں کی بنائی ہوئی ،ایجادات کے قفل اتارنے سے عاجز ہیں،ان کا کیا حق ہے، اپنی عقل سے برتر عقل کا کوئی درجہ ہی تناہم نہ کریں اورایے فہم کوصاحب شریعت کے نہم سے بالاتر سمجھنے لگیں۔

> ٣.....وَالْـُحُبُّ اَسَاسِیُ (محبت میری بنیاد ہے)واضح ہوکہ تغزل وابیات میں لفظ عشق کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے۔ مگر فرقان حمید اور حدیث یاک میں لفظ عشق اور اس کے مثتقات كااستعال نہيں ہوا،اس سے ظاہر ہے كہ بيا ايك دليل لفظ ہے اور اصل لغت كے لحاظ معنى حب عارى ب، قاموس ميس ب "الجنون فنون والعشق من فَيِّه جنون "كى بہتى اقسام ہيں عشق بھى كياز انجملہ ہے۔لہذ الفظ حب كى تحقيق برزيادہ

توجد كرنا حاصية ، زبان عرب مين اس لفظ سے يا في محاورات يائے جائے ہيں:

ا..... حَبَّبَ اللاسنان وانت روش اورصاف بير.

besturdubooks.wordbress. ٢ ..... حَبَّ السماء أياني نقراموايا كيزه ٢، انبي معنى كے لحاظ سے بلبلے كوحباب كہتے ہیں،

> س..... حَبُّ الْبَعِيرُ اون نے گھنے ٹیک دیے،اس محاورہ میں حب کولزوم وثبات کے معنی میں لیا گیا۔

> سم .... حَبّ واندوَّخُم يااصل شے،اى ليےسويدائے دل كو حَبَّةَ الْفَلْب كہتے ہيں ای لیےدانہ کوحب (جس کی جمع حبوب ہے) بو لتے ہیں۔

> ۵..... حَبَّ الْمَاءُ وه جو ہرجس میں یانی تھہرجا تاہے، یہاں حفاظت ونگہداشت کے مفہوم کو خوظ رکھا گیاہے۔

> اصل مادہ کے ان معانی کودیکھو،اور پھریہ بھی خیال کرو کہ لفظ مُحبّ کو جب کہوہ بطور اسم مستعمل ہوتا ہے۔ حرکت ضمہ دی گئی ہے ، جو جملہ حرکات میں قوی ترہے اور اس سے مقصدیہ ہے کہ مُت میں اوصاف صفاد بہااورعلو دارتقاءاور لزوم وثبات کا ہونا یا یا جائے ،مُت ہی کو جملہ فضائل کا اصل الاصول قرار دیا جائے اور حُتِ ہی کے حفظ وتمسک کو مایہ حیات انسانی ثابت کیاجائے۔

> بیشک محبت ان جملہ اوصاف پر حاوی و مشتل ہے، اللہ تعالی نے اثبات محبت کے متعلق كلام ياك مين فرمايا -: ﴿ يحبونهم كحب الله والذين امنو الشد حبا لله ﴾ "بيلوگ غيرول سے اليي محبت كرتے ہيں جيسى الله سے مگر جوايمان والے ہيں وہ الله کی محبت میں بہت زیادہ محکم ہیں۔"

> الله تعالیٰ نے اپنی محبت کا بندوں کو ہونا اور بندوں کی محبت کا الله عزوجل کو ہونا بردواموركا ثبوت فرمايا بفسوف ياتى الله بقَوُم يحبهم ويحبونه ."الله تعالى اليي قوم کواسلام میں لائے گاجن سے اللہ محبت کرتا ہوگا ،اوروہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے

besturdubooks.nord

احادیث یاک میں بھی اس امر کاوضوح کے ساتھ بیان فرمایا گیاہے:۔

ا ....ان احب الاعمال الى الله الايمان بالله ثم الجهاد "اعمال من التدنعالي كوسب سے زیادہ پیاراایمان ہے ہو پھر جہاد ہے۔"

٢ ..... احب العمل الى الله مَا دَاوَمَ عليه صاحبه. "سب ، بياراً عمل الله مَا دَاوَمَ عليه صاحبه. "سب ، بياراً عمل الله مَا دَاومت كر ا

سسسان الله يحب ان يو خذ بو خُصَتِه . "اللّٰدكو پندے كماس كى رخصت پر عمل كياجائے۔"

٣ .....احب الاعمال الى الله الصلواة على اول وقتها . "سباعمال سے زیادہ پہنداللہ تعالیٰ کووہ نماز ہے، جواول وقت پر پڑھی جائے۔"

اس آیت میں انسان کی اس محبت کا جواہے مادر، پدر، دختر، پسر، برادروخواہر، خولیش وقبیلہ، تجارت وصنعت، قصروباغ اور مال وزرہے ہوتی ہے، اثبات فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سب اشیاء کی محبت کا انسان کے لئے ہونا ایک فطری امرہے۔

اس کے بعد اجنبیت کا مسکلہ شروع فرمایا کہ اگر نہ کورہ بالا محبت مغلوب ہے اور اللہ

besturdubooks.wordpress! تعالی ورسول الله ﷺ کی محبت ان جمله انواع محبت پر غالب تر ہے، تب تو سب کچھٹھیک اليكن اگر خدانخواستہ الله ورسول على كى محبت سے ان اشياء كى ياان اشخاص كى محبت براھ كئى تب معاملة بخت مشكل ہےاوراس بارہ میں جو پچھ کھم اللہ تعالیٰ جاہے گاوہی جاری فرمائے گا۔ تحكم بالاميں قرآن كريم نے تدن اور تبتل كاراز منكشف كرديا ہے اور توحش وتر ہب کوچھوڑ کرافراط وتفریط کے وسط میں شاہراہ عدل قائم فر مادی ہے۔

> الله تعالی سے محبت کی حقیقت اگر معلوم کرنی ہوتو اس کے لیے ایک ہی لفط بیان کردینا کافی ہے، وہ عبودیت ہے، یہی محبت یا عبودیت جملہ محاس اعمال کی سرچشمہ ہے محبت ہی سے اثابت الی اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے اور محبت ہی خوف ورجا کا معدن ہے ہجبت ہی ہے جوانسان کو بھی مقام رضایر اور بھی مقام شکر پرمتمکن کردیتی ہے۔صبر بھی وہی صبر ہے جس کی بنامحبت برہو،ورنہاس کا نام پیچارگی ہوگا۔زہدبھی وہی زہدہے جس کا منشا محبت ہو،ورنداس کا نام عدم دسترس ہوگا،حیا بھی وہی حیاہے جس کی ولا دت محبت ہے ہو،جو ادب وتعظیم کی ہوامیں بلی ہوورنہاس کا نام انفعال طبع ہوگا۔فقر بھی وہی فقر ہے،جومحبت کو بجانب محبوب ہوادردل اپنی تمام ترقوت کے ساتھ محبوب کی جانب منجذب ہوجائے ،ورنہ اس کا نام تک دی ہوگا۔

> الغرض محبت ہی قوت القلوب ہے،اور محبت ہی غذاء الارواح ہے ہمجبت ہی قرة العيون ہے، محبت ہى حيوة الابدان ہے، محبت ہى دل كى زندگى ہے۔ محبت ہى كامياني كو دوام وبقا کا تاج پہناتی ہے۔محبت ہی بقا کو بلندی ارتقاء پر بٹھلاتی ہے۔

> > اب ہم مدارج محبت کاذکرکرتے ہیں۔

ا.....محبت کی ابتداءعلاقہ ہے ہوتی ہے، یعنی دل کاتعلق جو کسی جانب پیدا ہوجائے ٢....اس تعلق كواراده قوى بناتا ب-

س....اب کشش پیدا ہوتی ہے،اور جس طرح یانی نشیب میں خود بخو د جا تا ہے ای طرح محب کومجوب کی طرف وہ کشش لیے جاتی ہے۔ سى اب سوزش بيدا موتى ہےاور دل ميں ہروفت ايك جلن رہے گئت ہے۔

۵ ....اب بیار نمودار جوتا ہے اور صفت محبت سے دل آشنا ہو جاتا ہے۔

۲....اس پرترقی وافزونی ہوئی ہوئی تو شغف کا تسلط ہوجاتا ہے اور محبت کا اثر قعرقلب (دل کے گہراؤ) تک پہنچ جاتا ہے ،مصائب کے برداشت اور موانعات کی سکی نظرآ نے لگتی ہے، تدابیر قرب اور مواصلات وصل کی درسی میں شب وروز گزرنے لگتے بیں ۔محبوب کے سواباتی دیگر تفکرات منقطع ہوجاتے ہیں مجبوب ہی کی کا تصور جسم پراور محبوب ہی محبوب ہی کی کا تصور جسم پراور محبوب ہی محبوب ہی کی کا تصور جسم پراور محبوب ہی محبوب ہی کی کا تصور جسم پراور محبوب ہی محبوب ہی کی کا تصور جسم پراور محبوب ہی محبوب ہی کی کا تصور جسم پراور محبوب ہی مصروب ہی محبوب ہی مصروب ہی محبوب ہی مصروب ہی محبوب ہی

ے....اس سے اگلی حالت کا نام عشق ہے، پیلفظ اسم عشقہ سے بنایا گیا ہے، بیا یک بیل کے ۔..۔ اس سے اگلی حالت کا نام عشق ہے، پیلفظ اسم عشقہ سے بنایا گیا ہے، بیا یک بیل زرد پھولوں والی ہوتی ہے، جس درخت پر چڑھ جاتی ہے، اسے خشک کردیتی ہے اور یہی حال اس مرض کے مریض کا بھی ہوتا ہے۔

۸....اس سے آگے درجہ ينتم كا ہے، ينتم كے معنى "غلامى" ہيں۔اس وقت انسان خود اپنے ہى خيالات كا غلام بن جاتا ہے اوران سے رہائى بإنا اس كے اختيار سے باہر ہوجاتا ہے۔

۹ .....اعلی ترین درجہ کا نام عبودیت ہے ،جب کہ محب ہرایک دعویٰ ہے دست بردارہ وجاتا ہے جب کہ دنیا میں کوئی شے اس کی نہیں رہ جاتی ہے جب کہ اس کا جسم ،اس کا دل ،اس کی روح ،اس کی تمنااس کی مراد خودا ہے لیے بیس رہ جاتی ہے ،اور وہ ان سب کوخوشی دل ،اس کی روح ،اس کی تمنااس کی مراد خودا ہے لیے بیس رہ جاتی ہے ،اور وہ ان سب کوخوشی خوشی بچود کر معبود ہونے پر بس کرجاتا ہے اور اس امر پرقانع بلکہ شاکر ہوتا ہے کہ وہ اسے معبود کا عبد کہ لایا کر ہے۔

مقصود بيس بلكم بوب كامقصودم محت كامطلوب نبيس بلكم بحبوب كامطلوب

عام طور پرنہم انسانی اس کیفیت کے تعلق سے نار ساہے اور اس درجہ کی تحمیل صرف سیدنا ابراہیم نے اورسیدنا مصطفی انسانی کے الفاظ درود پاک میں یہی دونام ایک دوسرے کے مشہد دمشہ بہ کی طرح واقع ہوئے ہیں، ایک کو تفذیم کی اولیت حاصل ہے اور دوسرے کو اتمام کی افضلیت۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الكوم الك

بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختام سے پیشتر ان اسباب کا ذکر کردیا جائے جو جالب محبت اور جاذب محبت ہیںتا کہ کوئی سعادت مندان سے متع حاصل کر سکے،اسباب بقا وارتقائے محبت الہد درج ذیل ہیں:

ا....قراُت فرقان حمید:قراُت کے تحت میں تاویر معانی اور فیم مرادر بانی (ہردو) شامل ہیں۔

٢..... نماز فرائض كے علاوہ نوافل كى مواظبت وكثرت \_

۳۰۰۰۰۰۰ اندرذ کر ایس لفظ کے اندر ذکر لسانی ،اور قلبی دونوں شامل ہیں ،ذکر بالحال اورذکر بالعمل بھی اسی مفہوم کے اندر ہیں۔

س....اساءوصفات الهي كامطالعه ومشاهره بذر بعه قلب\_

۵....الله عز وجل کی نعمت بائے ظاہری وباطنی اوراحسانات مادی و روحانی کا تذکار۔

> ۲.....مقامات عبادت میں کمال اوب اور حضورتام کے ساتھ وقوف قلبی۔ ک.....ذوق حضور میں قلب کا انکسار کلی۔ ۸.....ایی خواہشات کا احکام ربانی برایثار۔

٩ ..... محبين وصادقين كى مجالست\_

ان اسباب سے منافرت جواللہ تبارک و تعالی اور بندہ ناچیز کے درمیان بعدودوری کا موجب ہیں، ان امور کی مواظبت سے امید ہے کہ وہ سرچشہ محبت جوانسان کی سرز مین قلب میں ودبعت ہے، اور جے ش و خاشاک علائق نے بند کر رکھا ہے، پھر فوارہ سال جوش زن ہواور پوری رفتار سے چاتا ہواکشت زارتمنا کی سیر الی کا ذربعہ ہے۔ السله مارز ق حبک و حب من یقربنی الی حبک .

قارئین کتاب کوحضور ﷺ کے الفاظ و المحب اساسی پرایک باراور تدبر کرلینا چاہئے کہ جس ایوان عظمت نشان کی بنیاد' محبت' ہو، وہ ممارت کیا ہوگی اوراس مکان کا مکین کس نشان کا ہوگا۔ بہی سبق ہے جوسیرت محمد سے پڑھنے والے کو یا در کھنا چاہئے۔

٣٠....والمشوق مركبي (شوق ميري سواري ) واضح موكر آن مجيد من لفظ "شوق" وارديس مواور بجائي اس كفظ" لقاء "كاستعال موائي اس كافظ" لقاء "كاستعال موائي الله وجنالبايي المحد ملائة واردي في المطلب بيام م كه معلائ ويدار كه بعد بهي شوق باتى ربتا م يانبيل ؟ بعض كى دائ بير كار شوق" تو اس سفركا نام م، جومحت كو بجانب محبوب لي جاتا م بالميذا جب منزل مقصود برينج محبوب كاخود بخو دخا تمده وكيا۔

محرصدیث پاک میں اس لفظ کا استعال ہوا ہے، صدیث زیرشر تیں بھی اورا یک دوسری سے حدیث زیرشر تیں بھی اورا یک دوسری سے صدیث میں بھی ہورا یک دوسری سے صدیث میں بھی ہوری انسانک لذہ النظر الی وجھک والمسوق المی لقائک د "تیرے چیرہ پرنگاہ ڈالنے کی لذت اور تیرے لقائے شوق کا سوال کرتا ہوں۔''

صدیث زیرشرح میں شوق کومر کب بنایا گیاہے، جس کے معنی یہ بیں کہ شوق آثار محبت میں سے ایک اثر کا نام ہے اور اس کا درجہ اصل محبت سے کمتر ہے، کیونکہ شوق محبت ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں شوق!

وہ چنگاری ہے جودل کوگر مائے رکھتی ہے وہ لیٹ ہے جوشع قلب سے اٹھتی ہے

besturdubooks.wordpress.com شوق ہی اعضاء جوارح کومنقاداعمال بناتا ہے اور شوق ہی اعمال میں مداومت بیدا کرتاہے شوق ہی ہے جوآلائے اخروی کونعم دینوی ہے بھی قریب تر دکھا تاہے اور شوق ہی ہے جوہرایک شکستہ برکو مائل برواز رکھتاہے،شوق ہی ہے جوغاروں کی گہرائی کو ناپتا اور بہاڑوں کی چوٹیوں کولکدکوب بنا تاہے، بیشوق ہی ہے جومحبت صادق کی راہ میں مشعل افروزى كرتاب اورية وق بى ب جوكسى درميانى منزل يرمحت آبله ياكوآ رامنبيس ليند يتا\_ یہ یا در کھنا جامعے کہ مقدار شوق مقدار محبت بر مبنی ہے، یہ محال ہے کہ فراوانی محبت میں شوق قاصریایا جائے یا کمی محبت کی صورت میں شوق کثیر الوجدان ہو ۔ سے ہے کہ سالک کے لیے شوق سے بوھ کر کوئی سواری نہیں ، یہ وہی مرکب ہے جو کھائیوں کو بھاندتا ہے اورامتحان کےخطرناک کیل پر سے صاف گزرتا ہوا جنت اللقاء تک پہنچادیتا ہے۔"فیطو ہی للمشتاقين وطوبي للمحبين"ــ

۵ ..... ذِكُرُ اللهِ أَنِيُسِي (الله كاذكرميراموس ب)

امام ابن القيمٌ فرماتے ہيں: ذكر ہى اہل ايمان كا ذادِ راہ ہے جسے لے كر وہ سفر کیا کرتے ہیں،ذکرہی وہمنشور (یاسپورٹ) ہے جسے دکھا کروہ آگے بڑھ سکتے ہیں،ذکرہی دلوں کی زندگی ہے،جس کے بغیر اجساد بمنزلہ گور رّہ جاتے ہیں،ذکر ہی وہ ہتھیار ہے جس سے رہزنوں اور دشمنوں کو ہٹایا جاتا ہے، ذکر ہی وہ یانی ہے، جس سے دل کی آگ بجھائی جاتی ہے،ذکر ہی وہ دواہے جس ہے باطن کا روگ دور کیا جاتاہے، قرآن مجید میں ذکر کو دس طریقے سے بیان کیا گیاہے:۔

ا..... ذكر كأتكم ويا كيا بحكم مطلق بحى :يسايهسا السذيس المسنو ااذكرواالسكه ذكر اكثير الكثير المنان والواالله كاذكركيا كرو، بهت ذكركرنا "اورحكم مقيد بهي واذكر ربك في نفسك تضرعاوخفية "ايخرب كوياد كرو،ايخ دل من عاجزى اورخوف سے ـ "وسبحوه بكرة واصيلا" الله كي بيح كيا كرومج وشام\_" ٢....غفلت ونسيانِ ذكرسے نبى فرمائى گئي و لاتى كونىواكسالىندىن نىسوااللە

ف انساهم انفسهم "مت نبوتم ویسے جنہوں نے اللہ کو بھلادیا اور اللہ نے ان کونسیان میں جھوڑا۔'' چھوڑا۔''

س....فلاح ونجات كوكثرت ذكر يرمعلق فرمايا ب و اذكر واالله كثير العلكم تفلحون "الله كالمربهت بهت كياكروكرتم فلاح ياؤ."

سمسلیل ذکری مرح و شافر مائی ب و السفا کویس الله محدور و الفاکوات اعدالله نهم مغفوة و اجوا عظیما "مرداور عورتی الله کابهت بهت ذکرکر نے واسلان کے لیے اللہ نے مغفرت اوراج عظیم مقرر کردکھا ہے۔"

۵ ..... عافلین ذکر کے خسران کا اعلان فرمایا گیا ہے: یا المذیب المنو الاتله کم اموالک موالک میں المنو الاتله کم عن ذکسرالی ومن یفعل ذلک فاولنک هم المخسرون اے ایمان والو! تمہارازرومال اور تمہاری اولاد تم کوائند کے ذکر سے عافل نہ کردیں جس نے ایما کیاوہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

۲ ...... ذکرکو جمله اعمال ب فضل واعلی بتلایا به السصلونة تسنهی عن الفحشاء و المنکو و لذکو الله اکبو "نماز بدکاریون وربر کامون سے بٹادیتی بودراللہ کا دکرتو بہت برد کر ہے۔

کستر آن مجید پر تدبر سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ اکمال صالح کا انعثام بیان ذکر پر ہوتا ہے، چنا نچ منماز پر خورک بیجے فاذا قسست المصلواۃ فاذکر وااللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبکم . "جبتم نماز سے فارغ ہوجا و تو اللہ کو یادکرو، کھڑے بیٹے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے۔ اور اختیا میم نماز جعر کو پڑیئے فاذا قسست المصلواۃ نتشروافی الارض وابت غوامن فیضل اللہ واذکر وااللہ کئیرا لعلکم تفلحون "جبنماز ہو چک ب اپنی جگہ کھیل جا کو اللہ واذکر واللہ کئیرا لعلکم تفلحون "جبنماز ہو چک ب اپنی اپنی جگہ کھیل جا کو اللہ کے نظام کر داور اللہ کا بہت بہت ذکر کروتا کہ تم فلاح یا کہ اللہ کے اللہ کے کہ اس نے تم کو ہوایت کی ہے۔ اور ای طرح اختیام تم میل میں نے تم کو ہوایت کی ہے۔ اور ای طرح اختیام تم می کے کو اللہ کی بردگی بردگ کروائی کے دائی کہ کو ہوایت کی ہے۔ اور ای طرح اختیام تھم کے کو کو ہوایت کی ہے۔ اور ای طرح اختیام تھم کے کو

99

besturdubooks.nordpress ويلحيئ فاذاقسضيتم مناسككم فاذكرواالله جبمناسك يوركر يكوتب اللدكاذكر کرو۔اوراختنام حیات بھی اگر ذکر ہر ہوتو اس کے لیے حدیث یاک میں داخلہ جنت کا وعدہ ے ادخلہ اللہ الجنة.

> ۸.....ذاکرین کوہی صاحبان عقل وہوش فر مایا گیا ہے:﴿ان فیسبی خیسلیق السمهوات والارض واختلاف اليل والنهار لأينت لاولى الالباب الذين يـذكـرون الـلُّـه قيـاما وقعو داوعلى جنوبهم، " آسانوں اورز بين كى پيراَئش بيں اورشب وروز کےالٹ ہلیٹ کرانے میں بیشک نشانیاں ہیں عقل ومغز والوں کے لیے جواللّٰہ كوكفرے بيٹھاوركروٹوں يريادكيا كرتے ہيں۔"

> ٩..... ذكرِ اللي جمله اعمال كے ساتھ ساتھ بإيا جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے كذكرى روح الاعمال بنماز كم تعلق ب ﴿ واقعم المصلوة لذكرى ﴾ "تمازكوقائم كروميرے ذكر كے ليے۔' حديث شريف ميں چنداعمال كاذكركر كے ان كاذكراللي كے ليهوناظا برفرمايا كياب: ﴿وانسما جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفاء والمروة ورمى الجمار لاقامة ذكرالله ووغانه كعيكاطواف ،صفاومروه كورميان سعی اور کنکریوں کا چلا ناذ کرالی کی اقامت کے لیے مقرر ہواہے۔'

> تستحيح مسلم كي حديث عن الي هررية مين الل ذكر كومفر دون فرمايا حميا ب يعني الل تفريد وتوحید\_ابودرداء سےمنداحمیں ہے، نی اللے نے فرمایا: ﴿الا انبد کم بخیر اعمالکم وازكاها عندمليككم وارفعها في درجاتكم وخيرلكم من انفاق الذهب و الفضة وان تلقو اعدوكم فتضربو ااعناقهم ويضربون اعناقكم قالوا وماذلك بارسول الله قال ذكرالله عزوجل ﴿ "كيامِن تهبين آكاه نهرون كرتمهار اعمال میں بہتر کیا ہے اور تمہارے مالک کے نز دیک سب سے ستھرا کیا ہے اور تمہارے دیات میں سب سے بلند ترکیا ہے اور جوزروسیم کے خرج سے بھی بہتر ہے جواس سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں کوملوان کی گر دنیں کا ٹویا وہ تمہاری گر دنیں کا ٹیس صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ

OESturdubooks, Worldpress,

كرسول وه كياب فرمايا الله كاذكر-"

صحیح مسلم میں ہے بی کی ان اللہ الاحقتهم السمالات و فرکر مایا: ﴿لایقعد قوم یذکرن الله الاحقتهم السمالات و فرکر هم الله فی من عنده ﴿ جولوگ الله کاذکرکرنے کو بیٹے ہیں، فرشتے ان کے گرداگردا جاتے ہیں، رحمت ان پر چھاجاتی ہے سکیندان پر نازل ہوتا ہے ،اور الله تعالی ان کا ذکر اپنے فرشتوں ہے فرماتا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت معاویہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم وی است کے حلقہ میں تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں بیٹے ہو، عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کررہے ہیں، اس امر پر کہ ہمیں اسلام کی راہ دکھلائی، اورا ہم پراحسان فرمایا فرمایا، کیا تسمیہ کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں قسمیہ عرض کرتے ہیں: فرمایا! ﴿احسا انسی لم است حلف کم تھمة لکم ولکن اتسانسی جسو یہ کہ والسلام فی اخبر نبی ان الله یساهبی بکم السمالات کے سنو! میں نے تم سے صلف نہیں لیا ہسبہ جھوٹ کے ہمت کے ہمین میرے پاس تو جریل ایمی آئے تھے، انہوں نے جمھے خردی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر

ایک اعرابی نے حضور ﷺ سوال کیا کہ کون سائمل انسل ہے بفر مایا: وان تنفار ق الدنیا ولسانک رطب من ذکر الله که "جب تودنیا جھوڑ ہے تیری زبان اللہ کے ذکر ہے تروتازہ رہے۔ ایک اور خص نے عرض کیا کہ جھے احکام اسلام تو بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں جھے صرف ایک چیز بتلاد یکے فر مایا: ولایز ال لسانک رطبا من ذکر الله که "تیری زبان برابرذکر الی میں جاری وئی چاہئے۔ مندوغیرہ میں جابر سے روایت ہے کہ نی ویش الم ایک اور فر مایا: ولی الساس ارتعوافی دیاض المجنف اے لوگو! چن ہائے بہشت کی سرکرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ چن ہائے بہشت کی سرکرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ چن ہائے بہشت کے کہتے ہیں بفر مایا: وحد مالد کو که "ذکری جاسیں۔ "اور فر مایا" وحت وائم الرابی برابر کیا کرو بق

besturdulooks.wordpre میں سے جوکوئی بیرجا ہتا ہو کہاس امر برغور کرے کہ اللہ کا درجہ خود اس کے دل میں کیا ہے ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ویسا ہی درجہ عطافر ما تاہے جو اس کے نز دیک اللہ کا درجہ

> تسیح ترندی دمسندوغیرہ میں ہے، نبی ﷺ نے اپنے پدر بزرگوارابراہیم سے روایت كياب:﴿اقرا امتك مني السلام واخبرهم ان تربة الجنة طيبة التوبة عذبة الماء وانها قيعان وان عراسها سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله ا كبو ﴾ "اپن امت ہے ميراسلام كهد يجئے اور بتاد يجئے كد جنت يا كيزه زمين، ميٹھے ياني والى ہے، وه سفيد جگه ہے اور وہاں كے كل ، بوٹے سجان الله والحمد الله الخ ہيں۔''

> صحیحین میں ابوموی سے روایت ہے۔ نبی اللہ نے فرمایا: ﴿منسل السلدی يــذكرربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، "جَوْحُصْ اللّٰدَكَاذَكُرَكُرْتَا ـــــِّاسَ كَي مثال زندہ جیسی ہےاور جو مخص ذکر نہیں کرتا،اس کی مثال مروہ جیسی ہے۔''

> روایت می میں ہے کہ نبی عظافے اللہ تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالی من ذكرنى فى نفسه لاكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خیبر منهم ﴾ ''جوکوئی خض میراذ کرچیکے چیکے کرتا ہے میں بھی اس کاذ کراپنی ذات ہے کرتا ہوں، جوکوئی میراذ کرکسی گروہ کےاندر کرتاہے میں بھی اس کا ذکرایسے گروہ میں کرتا ہوں جو ان کے گروہ سے بہتر ہے۔''

> یا در کھئے ، کہ ذکر کے تین طریقے ہیں :صرف زبان ذکر کرر ہی ہو، بیا دنی درجہ ہے۔ صرف دل ذکر کرر ماہو، بیمتوسط درجہ ہے۔ دل اور زبان دونوں ذکر کرر ہے ہوں ، بیدرجہ اعلیٰ ہے۔ یہ بھی یا در کھئے ،اقسام ذکر بھی تین ہیں:۔

ا....اساءوصفات اوران کے معانی کا ذکر ، ثنائے ریانی اور تو حیدالہیٰ ۔ ٢....امرونهي ،حلال وحرام كاذكرالله تعالى كانعام واكرام احسان اورعطيات كابيان بادر کھئے کہ مراتب ذکر بھی تین ہیں:۔

Desturdulooks. Mort Ress. C

ا.....وه ذكر جوغفلت ونسيان كواژا ديتاہے۔

٣.....وه ذكر، جو قيود ہے چھڑا كر بقائے شہودتك پہنچاديتا ہے۔

سسدوہ ذکر، جوانسان کواپی یادے فراموش کرکے ذکر حقانی ہی کے ساتھ وابستہ وزندہ کردیتا ہے۔مبارک ہے۔مبارک ہے دوہ انسان، جسے ذکر ربانی نے اپنا فریفتہ بنالیا ہے۔مبارک

ہے وہ صاحب ایمان جس نے فنائے عالم کاسبق بقائے رب العالم سے سیکھ لیا ہے۔

۲ سسالیْقَهٔ کُنُوی (اعتادالی میرافزاند ہے) اصل اس بارہ میں سیدنامویٰ کی ماں کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ فاذا خصت علیه فالقیه فی الیم و لا تنحافی و لا تنحافی و لا تنحونی جب تجھے موی کی جان کا ڈر ہو، تب اسے دریا میں ڈال دینا اور ایبا کرتی ہوئی نہوف کے فاتا نہ کم کرتا۔ بیر ظاہر ہے کہ اس خاتون بلند پاید کواگر اللہ عزوجل کے فرمودہ پراعتاد تو کی نہ ہوتا تو وہ بھی اینے ہاتھوں سے اسینے بچہ کو دریا میں نہ ڈال دیتی۔

للہذامیہ بھے لینا چاہئے کہ اعتاد ہی چشم توکل کی تیلی ہے، اور اعتاد ہی دائر ہ تفویض کا مرکز ہے، اور اعتاد ہی قلب سلیم کا سویدا ہے، یہ اعتاد بوقت یا س بھی ہوتا ہے اور انسان مصائب کی حالت میں اپنے رب پر اعتاد کرتا ہے اور اس کے خلاف ندز بان پر کوئی حرف مصائب کی حالت میں کوئی وسوسہ ،یہ اعتاد بوقت امید بھی ہوتا ہے ، اور انسان کو اللہ تبارک وتعالیٰ کی سابقہ ربو بیت اور ایسے عدم استحقاق کی حقیقت بخو بی منکشف ہوجاتی ہے۔

واضح ہوکہ ایسا اعتادتمام نظام عام پرچٹم بصیرت کے کھولنے سے حاصل ہوتا ہے جب کہ انسان کونظر آ جاتا ہے کہ جمادات کا ذرہ ذرہ ، نباتات کا پتہ پتہ ،ارضیات وساویات کا رہزہ رہزہ ہرایک عرض کا جو ہر اور ہرایک جو ہر کا وجود اس کے انعام سے فیض یاب اور اس کے احسان کی دولت سے مالا مال ہے، یہ نظارہ بندہ کے اعتاد کو تو ی بناتا ہے ،اوریقین کلی بندھ جاتا ہے کہ یہ ناچیز بندہ بھی اس کے لطف عام سے بھی محروم نہیں رہ سکتا۔

ے ۔۔۔۔۔واَلُحُوٰنُ رَفِیُقِی ﴿اندوہِ دل میرار فیق ہے )خوف وخشت بھی ایسے دولفظ ہیں جوار دومیں حزن کے مترادف سمجھے جاتے ہیں ہیکن زبان عرب میں ہرایک لفط کامفہوم

besturdubooks.wordpress.com الگ الگ ہے،خوف کا اطلاق زیادہ ترحسی اشیاء پر ہوتا ہے،خشیت کا اطلاق غیرحسی اشیاء پر بہ کشرت ہوتا ہے جزن اس اندوہ قلب کو کہتے ہیں جوکسی دوسرے کی بہتری وبہبودی کے متعلق دل ہی دل میں جوش زن ہوتا ہے، گولب خاموش ہوتے ہیں ، کتاب اللہ میں لفظ حزن کا استعال انبیاء واصفیاء کے لیے بہ کثرت ہواہے،اللہ نے نبی اللہ کی بابت فرمایا ہے: ﴿ لا يحزنك قولهم ﴾ "ان كى باتوں سے اے نبي آپ كوترن نہ ونا جا ہئے ۔ "

> چونکہ نبی ﷺ کی شفقت ورافت نوع انسانی کے ساتھ بہت برجی ہوئی تھی اور حضور بھان نافر مانوں کے عواقب امور کا خیال کرتے ہوئے اکثر اندوہ گین رہتے تھے،لہذااللہ تعالیٰ نے حزن نہ کرنے کاحضور کوارشا دفر مایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نبوی کی بھی روایت کی ہے جو نبی کریم ﷺ نے غارثور میں رفیق صادق ابو بکڑ سے فر مائی تھی یعنی لاتحزن صدیق کا فدائی دل نبی ﷺ کے رنج وآزار کود کیھ کریاش یاش ہور ہاتھا، تب ني الله عنه الله معنه عزم اكرباب حزن عقرانس تك پنجايا ـ

> اس ارشاد میں نقط لطیف بیرتھا کہ اس معیت ربانی کا درجہ جس میں نبی مصدیق واخل وشامل تھے،اس حزن سے برتر واعلیٰ ٹابت کیا جائے جسے عشق نے سلامتی یار کے متعلق بھیا تک بنادیاتھا۔

> یہ یا در کھنے کی بات ہے کہ اسم اعظم'' اللہ'' کے ظلال میں جومعیت شامل ہے وہ جملہ اساء حسنی کے ظلال سے بدرجہ علیا ہے اور کمالات عارف کی پیمیل اس اسم ذات''اللّٰہ'' كى سير ميں ہوتى ہےاور جب معيت الهي كاظہوران الله معنا ، كنور ميں ہوتا ہے توجملہ اساء کی ظلمت ورفعت بھی اس کے تحت میں داخل ہوتی ہے اور کا کنات کے جملہ اسباب وملل ساقط مصمحل ہوجاتے ہیں۔مادرمویٰ کوجودحی ربانی ہوئی،وہ پتھی:﴿لاتــحــافـــی ولا تحزني انا رادوه اليك و جاعلوه من المرسلين، "آپ خوف نه يجي اورنهزن سیجئے ،ہم اسے تیرے باس واپس کریں گے،ہم اسے مرسلین میں سے بنائیں گے۔'' ذرا غور کرو، کہ خوف حسی کے مقابلہ میں بھی ایک بثارت موجود ہے اور حزن غیر حسی کے ساتھ

بھی ایک بشارت شامل ہے۔خوف کے مقابلہ میں یہ کہ جے جسے تو دریا میں ڈال دے گی ،اللہ ہمی ایک بشارت شامل ہے۔خوف کے مقابلہ میں یہ کہ است تیرے ہی پاس واپس کر دے گا۔حزن غیر حسی کے مقابلہ میں یہ کہ اسے نبوت کی وہ نمت ملے گی ،جس کا ادراک ہوائی نہیں کر سکتے ،ان آیات پر تذبر اور تینع کے بعد حدیث زیرعنوان کا مطلب واضح ہوجا تا ہے ، کہ وہ حزن جو ہر وقت پیرائمن دل پاک رکھتا تھا ،وہ یا تو است معمد کی بخشش کا تھا یا امت عاصبہ کی ہدایت کا۔

دل قدی بین خال خدا کی محبت بحری تھی، اور عامة الناس کی ہمدردی وغم گساری حضور کے رگ و پے بین ساری تھی، ایک جان کی نجات کا خیال حضور گواس طرح رہتا جیسے گذر یا کواپی ایک ایک بحری کا، اس کی سوبر یوں بین سے اگرایک بھی علیحدہ ہوجاتی اور جھاڑیوں میں رہ جاتی ہے تو گذریا سمجھتا ہے کہ اگر اسے ساتھ نہ لیا گیا تو وہ بھیڑ ہے کا شکار ہونے والی ہے، وہ اس ایک کے بیچھے جاتا ہے اور اسے ہلاکت کے مندسے نکال لاتا شکار ہونے والی ہے، وہ اس ایک کے بیچھے جاتا ہے اور اسے ہلاکت کے مندسے نکال لاتا ہے۔ نبی کھی کا بیرس کر ن بھی قلب پاک سے الگ نہ ہوا، بسا اوقات تبجد میں سارا سارا وقت است کے لیے دعا کرنے میں وقف فرماد سے ، ایک رات کا واقعہ ہے کہ صرف اس ایک است کے دیمرف اس ایک تعدیم بھی میں اور اس ایک وان تعدیم بھی میں بوری رات بسر فرمادی نظان تعدیم بھی ہو انہ ہم خانہ میں عبد کے وان تعفیر لھم فانک انت العزیز الحکیم بھی ''اگرتوان کوعذاب دے گاتو بہ تیرے بندے بیں اوراگرتوان کو بخش دے گاتب تو غالب حکمت والا ہے۔''

۸....والْعِلْمُ سَلَاحِی ﴿ مِرابَتها علم بِ اواضَح ہوکہ مصوفین متاخرین نے علم کا درجہ حال ہے کم قرار دیا ہے، حالانکہ معالمہ بالعکس ہے۔ علم حاکم ہے، حال محکوم ہے۔ علم ہادی ہے، حال تابع ہے۔ علم امام ہے، حال ماموم ہے۔ دائر علم دنیاوآ خرت پروسیج ہے، دائرہ حال صرف صاحب حال تک ہے۔ حال ایک تنے بُرال ہے، الرعلم کی حفاظت نہیں تو یہ تلوارای کی کاٹ کرتی ہے جس کے ہاتھ میں ہو۔ حال ایک آگ ہے جس پر سیری تو یہ حال ایک آگ ہے۔ سیری کی نگرانی نہ ہو، حال ایک منہ زور گھوڑا ہے، اگراس کے منہ میں علم کالگام ہیں تو وہ اپنے سوار کی اور پھرخودا نی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔

besturdubooks.wordpress کیکن علم ہی ہے، جو حیات القلوب ہے، نور البصائر ہے، شفاء الصدور ہے، ریاض العقول ہے علم ہی لذت الارواح ہے ،اورعلم ہی مونس متوشین ہے علم ہی وہ میزان ہے،جس میں اقوال واحوال واعمال وزن کیے جاتے ہیں علم ہی وہ حاکم ہے جوشک ویقین اور صلالت وارشاد میں فیصلہ دیتا ہے علم ہی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے،اور علم ہی ہے رب العالمین کی تحمید و توحید نقیب ہوتی ہے ہلم ہی حلال وحرام میں فرق بتلا تا ہے علم بی مواریث وارحام کے مدارج ظاہر کرتا ہے۔

> امام احمد بن خنبل فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت اکل وشرب سے بھی قوی تر ہے، آب وخورش کی ضرورت تو شب وروز میں دوبار پڑتی ہے بگرعلم کی ضرورت ہرا یک سانس پر ہے۔علم ہی ہے جس کی تلاش میں کلیم اللہ موی نے سفر طویل اختیار کیا تھا ،اوراس سفر میں تین مسائل کوثمر سفر قرار دیا تھا۔ علم ہی ہے جس کی طلب و درخواست کرنے کا تھم اللہ عز وجل نے تو خیال کروکہ وہ کتا یا باز جسے شکار برسدھایا گیا،اور شکار برلگایا گیا ہو، جسے عربی میں معلم کہتے ہیں ،وہ تھوڑ اساعلم سکھنے ہے کس درجہ کو پہنچ جا تا ہے ، کہ اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہوتا ہے اور اس کی جنس کے دوسر ہے حیوان غیر مسلم کا بکڑا ہوا شکار حرام۔

> بيمعلم جارحدانساني كهلانے كالمستحق بن جاتا ہے، جب كداس كے ابنائے جنس تجس العین ہیں۔ بید درجہاس کو کیوں ملااس کا سبب صرف علم ہے ،صرف علم ۔اب بیجھی یا در کھیئے کے علم وہ ہے جس کی ابتدائی علامت اقامت دلیل ہے اور جس کی آخری شناخت رفع جہل ہے۔ ہاں علم کے تین مدارج ہیں:۔

> درجہ اول.....(یا ابتدائی)وہ علم ہے جو قوت باصرہ کے واسطہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ جواستفادہ صححہ سے قوت سامعہ کو حاصل ہوتا ہے، وہ جوایک بڑی تعداد انسانی کے تجربہ متواتر کا نتیجہ ہوتا ہے۔

درجه دوم .....وه علم ہے جواجسام ز کیہ وباطن طاہرہ میں پیدا ہوتا ہے،وہ جواہل ہمت عالیہ

pesturdul

اس مقام پران خالفین و معترضین کو بھی توجہ دلا نا ضروری ہے جو کہا کرتے ہیں کہ "اسلام بر ورشمشیر پھیلا یا گیا ہے، "غور کیجئے کہ نبی پھی توعلم کواپنی تلوار بتلار ہے ہیں اوران فقو حات عظیمہ کو جو حاصل ہو کیں ٹمرات علم قرار دیتے ہیں۔ درحقیقت اللہ کے نبی پھی کا فخر اینٹ چونہ پھر کی دیواروں ، خند قول پر قابض ہوجانے ہیں نہیں سکندر، تیمور، ہلا کو خان ، بونا پارٹ نے ایسے تماشے دنیا ہیں بہت کھیلے ہیں اللہ کے نبی پھی کا امتیاز تو دلوں کے قلعوں اورقلوب کے حصول کو فتح کر لینے ہیں ہے۔

بینظارہ خیبر میں نظرآیا کہ جن دنوں اسلامی نشکر نے ان یہود یوں کے جو ہمیشہ اٹل ایمان کے خلاف ملک بھر میں آتش جنگ وجدال کو بھڑکا نے رکھتے تھے، چند قلعے فتح کر لیے ہتو انہی ایام میں نبی وہنگ کے حضور میں حبشہ کے نومسلم سرداران دربار بھی حاضر ہوئے اورای اثنا میں ملک یمن سے بھی کئی سومسلمانوں کا قافلہ باریاب سعادت ہوا، لہذا اللہ تبارک وتعالی کومنظور یہ تھا کہ یہود یوں کو کھی آنکھ سے دکھلایا جائے ، کہ وہ اللہ کے اوراس کے بھروسہ پراڑے بیٹھے ہیں، جس کا علم سمندر پارجبشہ کو فتح کررہا ہے ، جس کا علم مین کے بلندترین پہاروں کی چوٹیوں پر اپنا علم صدافت نصب کررہا ہے ہوہ ملک ہیں جو بھی جاز کے ذریکین نہوئے تھے۔

بیجش وہی ملک ہے جس کے جزل اوٹرم نے یمن کوفتح کر کے ۲۰ ہزار فوج کالشکرِ جرار مکہ مکرمہ کے فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کے گرانے کے لیے مکہ سے جارمیل کے فاصلہ پر besturdibooks.wordpress

لا ڈالاتھا، بیدواقعہ (جسے قرآن پاک نے واقعہ اصحاب الفیل کے نام سے بیان فرمایا ہے) نبی گا دال تھا، بیدواقعہ (جسے قرآن پاک نے واقعہ اصحاب الفیل کے نام سے بیان فرمایا ہے گا گا کہ خود گا ورسا دافتہ اللہ اس کا بادشاہ رسول حجازی کی گفش برداری کی تمنا کرے گا اور سارا ملک اس کعبہ کی سمت اللہ تعالیٰ کے سامنے سرعبودیت کو جھ کا گا۔

یا در کھئے کسی ملک وقوم کو ہز ورشمشیر فتح یا مغلوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جملہ آور کے پاس شمشیرزن بھی موجود ہوں،جن کی دھاک ایسی بندھی ہوئی ہو کہ لوگ ان کی تکوارے ڈرڈ رکراپنا پہلا پیارا مذہب چھوڑنے برآ مادہ ہوجا ئیں۔اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایسے بہادر ،ایسے تلواریے،ضرار بن الازور،شرجیل بن حسنه عدی بن حاتم ،عکرمه بن ابی جهل مقداد بن الاسود الكندي مقدام بن معدى كرب، خالد بن وليد، زبير بن العوام، اورعلي مرتضٰیؓ جیسے کیوں کراس شخص کے مطیع وفر مابر دار ہو گئے تھے۔ان کی تلواروں پر نہتے ،غریب ومسكين ، بكريال چرانے والے ينتم نے كيول كر قبضه كرليا تھا، يہ ظاہر ہے كدا يسے جرى ، ايسے بطل تو خوف شمشیر ہے مطیع نہ ہوئے ہوں گے اور انہوں نے تو صرف خوف جان سے اپنے اینے قدیم پیارے مذہب کونہ چھوڑ دیا ہوگا۔ جب بیامرمسلم ہوجائے تو قابل غوربیرہ جائے گا کہ جب نبی ﷺ کے پاس کوئی ایس شئے کوئی ایسی قوت کوئی ایسی کشش موجود ہے،جو شیروں کا شکارکرتی ہے،تو پھران کوکیا ضرورت پڑی تھی کہ بھیٹروںاورلومڑیوں کے لیے تلوار کا استعال کریں نےوروفکر جتنا گہرا ہوتا جائے گا اس قدرجلدیہ واضح ہوجائے گا ، کہ حضور گا یہ فرمان العلم سلاحي حقيقت كامظهر ب،جس كاكوئي بطلان نبيس موسكتا \_جوكامياني نبي ﷺ کوحاصل ہوئی ،اس کا ذریعہ وہی علم سیح تھا جواللہ عز وجل نے حضور گوارز انی فر مایا تھا۔وہ علم، جوظلمات کو دورکر دیتا اور چلنے والوں کونو رمیں لے آتا ہے۔وہلم جو آنکھوں کوروشن، دل کو بینا بنادیتا ہے۔وہلم ہے کہ "ھلذا بصائر للناس"کی صفت ای برصادق آتی ہے۔ ٩ .....وَالسطَّبُ رُ دَائِسيُ (صبرميراشاندارلباس ٢) قرآن مجيد مين (٩٠) مقامات برصبر کا ذکر فرمایا گیا ہے کتاب حمید نے ۱۶ اطریقوں سے صبر کی توصیف فرمائی ہے،ہم اختصار کے ساتھ انشاء اللہ ان طریقوں کا ذکر کریں گے۔

اول .....الله تعالى نے صبر کا امر فرمایا: ﴿قال موسى لقومه استعینو ابالله واصب واصب لله واصب والله واصب والله و واصب والله واستعین والله و معرفی نے اپنی توم سے فرمایا کہ خدا تعالی کا سہار ارکھوا ورستقل رہو۔'' ﴿واستعین وابال صب و الصلواة ﴾ ''صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔'' ﴿اصبر و اصبر و ما صبر ک الا وصابر و الله ﴾ صبر کرو، تیرامبر توالله کے مبرکرو، تیرامبر توالله کے مبرکرو، تیرامبر توالله کے بے۔''

دوم .....عدم صبرت نمى فرمائى فرمايا: ﴿ ف اصب ک م اصب و لو العزم من الموسل و لاتستعجل لهم و "صبركيااوران ك الموسل و لاتستعجل لهم و "صبركيااوران ك لي جلدى نه يجيئ " و لاتسولوهم الادبار في "و شمنول كو پييمت و كهاؤ " ﴿ و لاته و لا تهنوا و لاتحز نوا في " ايناول تهود انه كرفم كيين نه و "

سوم .....انال صبر کی ثناء فرمائی: ﴿والمصابويين في الباساء والضواء وحين الباس او لنک الذين صدقو او او لنک هم المتقون ﴾ ''جو تکليف ميس اورتگي ميس اورتگي ميس اورتگي ميس اورتگي ميس اورتگي ميس اورترائي ميس مبركرتے بيس، وي بين جنهوں نے بيچ كرد كھايا اور يبي لوگ متى بيس بيس -''

چہارم .....اہل مبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر فر مایا:﴿و السّلَام یحب الصابرین﴾ ''اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔

پنجم .....اال صبر سے اپنی معیت کا اعلان فرمایا ﴿ ان الله مع الصابوین ﴾ "ب ب شک الله مع الصابوین ﴾ "ب بوشک الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ "ب یادر کھنا چاہئے کہ ایک معیت عامہ ہے جو بذریع علم واحاطہ ہوتی ہے اور ایک معیت خاصہ جس کا بتیجہ حفاظت ونصرت وتا ئیر الی ہوتا ہے آیت بالا میں معیت خاصہ بی کا ذکر ہے۔

 besturdubooks.wordpress. مفتم .....اعلان فرمايا كه الم صبركوجز ابطريق احسن عطام وكار، ولسنسجه زيس النذين صبروااجوهم باحسن ماكانوايعملون، "بمصركرت والولكوان عمل کی جزابہترین طریق ہےدیں گے۔"

> بشتم .... خبردی کرانل صبر کوعطید بلاحساب سلے گا۔ ﴿انسما يوفى الصابوون اجوهم بغير حساب، "مبروالولكوانكا جريورايورابلاحساب دياجائ كار" تنم ..... الل صبر كوبشارت دى كئى . ﴿ وبشسر المصابرين ﴾ "صبر كرنے والول كو بشارت پہنجاد ہیجئے''

> دىم ....الصرى نفرت والدادى صانت فرمائى - ﴿بلى ان تسصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم أهذايم دكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين ﴾ " إل إا كرتم صبروتقوى ركهواورد تمن تم يرفورا آجائية تمهاراربتمهارى مدد یا نیج ہزار ملائکہ سے جونشان والے ہول گے فرمائے گا۔ ''حدیث شریف ہیں ہے . و اعسلم ان النصو مع الصبر.

> یاز دهم ....الله تعالی نے خبروی که اہل صبر ہی اہل عزم ہوتے ہیں: ﴿ولـــمــن صبووغفوان ذلک لمن عزم الامور ﴾ "جس فصبركيااورمعافي دى يتوبيكام بوى ہمت کے ہیں۔''

> دوازدهم .... فرمايا كهاعمال صالحه اور حظوظ عظيمه والا الل صبرى موت بين: ﴿ويلكم ثواب اللُّه خيرلمن أمن وعمل صالحا والإيلقها الا المصلورون ﴾ ووحمهين خرائي موء الله كاعطيه ايمان اورنيك عمل والے كے ليے بهتر سے اور ال كوصرف مبروا \_ إى حاصل كرسكت بيل " ﴿ وم ا يلقها الاالذين صبرواوما يلقها الا ذوحظ عظيم "اس كومبروالي عاصل كرسكة بين اورات وبي ياسكة بين جو بروی قسمت والے ہیں۔"

سيزدهم ..... بتلايا كمآيات الهيل عدانتفاع وغبرت صرف الل صبرى حاصل كريكت

besturdubooke

یں: ﴿ان احرج قومک من الظلمٰت الی النور و دُکر هم بایام الله ان فی ذلک الأیات لکل صبار شکور ﴾ 'نهم نے موی کو کہاا پی توم کوتار کی سے نکال کرنور میں لا ،اور ان کو تاریخ الہیہ کا سبق دے کیونکہ اسی میں ہر صابر وشاکر کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔' اور فر مایا ﴿ومن ایا قب الجوار فی البحر کالاعلام ،ان یشایسکن السریسح فَی ظُللُلُ و اک علی علی ظهر ہ،ان فی ذالک لایت لکل صبار شکور ﴾ ''الله کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں اور علم کی طرح بلند ہیں ،اگر الله چاہے تو ہوارک جائے اور بیسب جہاز سمندر کے اوپر کھڑے کھڑے رہ جائے میں ،اس میں نشانات ہیں، ہرایک ہر کرنے اور شکر کرنے والے کے لیے۔''

چہاردهم .....تلایا ہے کہ مطلوب ومجبوب تک فائز ہونا مرعوب سے نجات پانا،
جنت العلیٰ کا داخلہ ان ہی لوگ کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
﴿والملائِكَة يد خلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم
عقبی الداد ﴾ "فرشتے ہرطرف ان کے پاس حاضرہوں گے ادر کہیں گے کہ اپنے صبر کے
بدلے آج تم سلامتی ہیں ہو، اور آخرت كا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔"

شانزدهم .....الله تعالی نے صبر کا ذکر فرقان جید میں اسلام وایمان اور یقین وتقوی اور توکل وشکر کے ساتھ ساتھ فر مایا ہے، اور اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ اللہ عزوجل کے ہاں صبر کا کیا درجہ ہے۔ یہاں تک سولہ اقسام کا ذکر ختم ہوگیا، اب بدیا در کھے کہ صبر ایمان کے ساتھ لیے ایسانی ہے جیسا کہ سربدن کے لیے ہے بدن پر سرنہ ہوتو زندگی کہاں، ایمان کے ساتھ صبر ہیں تو ایمان کہاں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے: ﴿ خیسر عیس ادر کنا ہ بالصبر ﴾ سیح حدیث میں ہے: ﴿عجب الامر المومن ان امرہ کله له

besturdubooks.wordpress. خيىر وليس ذلك لاحد الالمومن ان اصابته سراء شكروكان خيرله وان اصابته ضراء صبرفكان خير له ﴿ "مومن كى حالت بهى عجيبى بي يعنى اس كى حالت سرایا خیر ہے اور بیہ بات مومن کے سواکسی دوسرے کو حاصل نہیں ،اگر اسے کوئی شے خوش کرنے والی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور بیاس کے لیے بہتر ہوتا ہے،اور اگر اسے کوئی شے ضرر رسال پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے، اور ایسا کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔'' واضح ہوکہ صبر کے لغوی معنی حبس (روک کے ) ہیں۔محاورہ ہے (قُتِسلَ فسلانٌ صبوا) فلال مخض بائده كرمارا كيا؛ آيت ذيل مين بهي يهي معنى بين: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ﴾ "ايخ آ كوان لوگون کے ساتھ ساتھ رکھیے جوایئے رب کومبح وشام یکارا کرتے ہیں اور صرف ای کی ذات کے خواست گارہوتے ہیں۔''اصطلاح میں صبر کواس لیےصبر کہتے ہیں، کہاس میں بھی دل کو گریدوزاری سےاورزبان کوشکوہ سےاور جوارح کو بے قراری سے روک لینا ہوتا ہے معنی بالا کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا در کھو کہ صبر کی تین اصناف ہیں:صنف اول: طاعتِ الهیٰ پر صبر \_صنف دوم:معصیت اللی سے صبر \_صنف سوم:امتحان اللی پرصبر \_

> صنف اول ودوم میں انسان کے کسب کا بھی دخل ہے ،مگر صنف سوم میں کسب انسانی کوکوئی دخل نہیں ،سیدنا پوسف علیہ السلام کے حالات برغور کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی جدائی برصبراور جاہ میں گرادیے جانے برصبر بھی مقامات صبر میں سے ہیں ،مگر امراة العزيزكي بات يرا نكاركرنا صبركي اعلى قتم تفاخصوصاً جب امور ذيل كوبھي زير نظر ركھا جائے۔ا۔جوانی(۲)خالی مکان(۳)مجردی(۴)نفس کے مطابق خواہش کا ہونا (۵) بے وطنی جہاں خویش ا قارب کا نہ دباؤ ہوتا ہے، نہ ان کی طرف سے حیا ہوتی ہے (۲) محکوی (۷) حسین عورت کی ذاتی درخواست (۸)اس درخواست کے ساتھ ساتھ ہرقتم کا مکر وفریب (۹)لا کچ اورخوشامد (۱۰)دهمکی،پیسب ایسی چیزیں ہیں،جن کی موجودگی صدیق کے منصب صبر کونہایت بلند کردینے والی ہیں۔ ابن تیمید گا قول ہے کہ صبر برطاعات

کا درجہ صبر از پر ہیز محارم ہے اکمل وافضل ہے، کیونکہ نبی ﷺ کے نزد کیک فعل طاعت ترک معصیت سے زیادہ محبوب ہے اور عدم طاعت کا نقصان وجو دمعصیت کے نقصان سے زیادہ سی بیادر کھئے کہ صبر کی تین حالتیں ہیں۔(۱)صبر باللہ(۲)صبر لللہ (۳)صبر لللہ (۳)صبر لللہ (۳)صبر للہ۔

ا ..... مبر بالله كمعنى يه بين كه مبرات نفس كے ليے نه بوء بلكه الله كے ليے بوء جي است مبر بالله كامبر توالله بي مسرك الا بالله كامبر تيجة اور آپ كامبر توالله بى مسرك الا بالله كامبر تيجة اور آپ كامبر توالله بى كے ليے ...

۲..... مبریلند کے معنی بیہ ہیں کہ صبر کا باعث محبت الهیٰ اور ارادہ تقرب الہی ہو،نہ قوت نفس کا اظہار ہواور نہ خلق خدامیں تعریف کرنے کا شوق ہو۔

سسسبرمع الله کے معنی یہ بیں کہ بندہ اپنے نفس کواوامرِ اللی اور محارم اللی کا مطبع بنادے جہاں چلنے کا تھم ہوچل پڑے، جہاں رک جانے کا تھم ہو،رک جائے۔ یہ صبر صدیقین کا ہے اور یہی تخت ترقتم صبر کی ہے۔

خواجہ جنید بغدادیؓ ہے صبر کی بابت بوچھا گیاتو فرمایا صبر تو کڑوی سے کڑوی دواکو گھونٹ گھونٹ چینا ہے، وہ بھی اس طرح کہ پیشانی پربل نہآنے پائے۔ کی بن معاقہ کہتے ہیں کہ زاہدین کے صبر سے خبین کا صبر زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی یار سے صبر ہونا بہت زیادہ تعجب کا موجب ہے۔

ام المحد شین امام بخاری نے کتاب الاوب میں نبی کی سے بدروایت بیان کی کہ حضور کی سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا: ﴿المصبو و السماحة ﴾ "صبراور سیرچشی۔"اب بیمسئل خوب یا در کھے کہ اللہ تعالی سے اپنی حالت کاعرض کرنا ہے مبری میں داخل نہیں! حضرت یعقوب فرماتے ہیں: ﴿انسما الشکو ابشی و حزنی المی الله ﴾ "میں اپنی پریشانی اوراندوہ قلبی کی شکایت اللہ ہے کرتا ہوں۔"ایوب کی جناب احادیث میں دعا ہے: ﴿ رب انسی مسنسی الضووانت ارحم الم حمین ﴾ "اے رب جھے نقصان دعا ہے: ﴿ رب انسی مسنسی الضووانت ارحم الم خمین ﴾ "اے رب جھے نقصان

Oesturdubooks. Wordpress. Co

اورضرراً لگاہاورتوسبرحم كرنے والول سے زيادہ رحم كرنے والا ہے۔"

نبی ﷺ کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضور نے احکام اللی کی تبلیغ اہل ایمان کی تعلیم اہل خسران کے انذار ،اہل عالم کی تدبیر اور اعلائے کلمۃ الحق کی تدبیر میں کس قدر مصائب ونوائب ہموم وغموم کی برداشت فرمائی تھی۔

کبھی حضور بھے کے آستان فیض پرغلاظت گرائی جاتی جس سے تشت طبع اور پرشانی دماغ پیدا ہو، کبھی حضور بھی کی راہ پرگڑھا کھود کراہے باریک باریک کلا یوں سے بیاف دیا جاتا، گڑھے ہیں کانٹے بھردیے جاتے کہ حضور جب نماز تبجد کے لیے کلیں تو زمین سمجھ کراس پر پاؤں رکھیں اور گڑھے ہیں جا گریں، بھی حضور بھی پشت مبارک پر (بحالت جود) اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی اور اسے کفار کی تفری کطع کا سامان سمجھا جاتا، بھی حضور بھی پر پتر برسائے جاتے اور قرات قرآن پاک سے آپ کوروکا جاتا، کئی سال کا ایساز مانہ بھی حضور بھی پر گزراہے، جب حضور گوایک گھاٹی میں محصور رکھا گیا ہے، اور دانہ وخورش کا داخلہ بند کیا گیا۔ یہ حضور بھی کا حصلہ تھا، حضور گوایک گھاٹی میں محصور رکھا گیا ہے، اور دانہ وخورش کا داخلہ بند کیا گیا۔ یہ حضور بھی کا حصلہ تھا کہ خوالے سے حضور گوشر ف فر مایا۔ بچ ہے ایسے ہی مقدس رسول بھی صبر ک الاب اللہ کے تمغہ سے حضور گوشر ف فر مایا۔ بچ ہے ایسے ہی مقدس رسول بھی کے لب مبارک سے بیز بیا تھا کہ خوالے صبور د دانی کو فر ماتے اور صبر کو تجل وشان اور شوکت و وقار کا خلعت قرار دیتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ بقدر صبرہ علی بلاته و وقار کا خلعت قرار دیتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ بقدر صبرہ علی بلاته و شکرہ علی الابھ و بارک و سلم

ا .....وَالسِّرِضَاءُ غَنِيْمَتِی (رضاالٰی میری غنیمت ہے) واضح ہوکہ رضا کہ متعلق ائم تصوف کے تین اقوال ہیں۔

ا ..... اہل خراسان کہتے ہیں کہ رضا بھی مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے اور انتہائے توکل یہی ہے، اور اس مقام کو بندہ اکتساب سے حاصل کرسکتا ہے۔

انتہائے توکل یہی ہے، اور اس مقام کو بندہ اکتساب سے حاصل کرسکتا ہے۔

۲ ..... اہل عراق کہتے ہیں کہ رضاء مجملہ احوال ہے، یہ مکاسب میں سے نہیں ، بلکہ مواہب میں سے نہیں ، بلکہ مواہب میں سے ہے۔

ساستیرے گروہ نے ہر دواقوال کوجمع کردینا چاہاءوہ کہتے ہیں کہ رضاابتدائی درجہ میں کش عطید ربائی ہے، لہذا مجملہ درجہ میں کش عطید ربائی ہے، لہذا مجملہ احوال ہے، گروہ اول کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اہل رضاکی مرح وثنا فرمائی ہے، اوراس صفت کے لیے شوق دلایا ہے، اگر یہ مقام اکتسانی نہ ہوتا اور مقدور بشری ہے باہر ہوتا ہتو الیا نہ کیا جاتا ، نی کھے نے فرمایا ہے، اگر یہ مقام اکتسانی نہ ہوتا اور مقدور بشری سے باہر ہوتا ہتو الیا سلام نہ کیا جاتا ، نی کھے نے فرمایا ہے نے فرمایا ہے نے فرمایا ہے نے فرمایا کہ جو شخص دیست و بسم حصدوسولا کی ''ایمان کا ذاکھ اس محصد و اللہ کا درجہ و نے ہوئے و براور محمد کر سول ہونے پر راضی ہوگیا۔'' نیز فرمایا کہ جو شخص اذال میں کر یہ الفاظ پڑھتا ہے ہو رضیت باللہ درب و بالاسلام دینا و بمحمد دسولا کی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں احادیث اس شان کی ہیں کہ مقامات دین کا انہی پر مدار ہے ، غور کریں تو ان سے چارامور کا جوت ماتا ہے۔

ا....الله تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت پررضامندی۔

ب..... نبی ﷺ کی رسالت اور حضور کی اطاعت پر رضامندی۔ ج..... دین البحل پر رضامندی۔

د.....دین الهیٰ کے سامنے شلیم وانقیاد کا اقرار۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص میں یہ ہر چہارامور جمع ہوجا کمیں تو وہ صدیق ہے۔ ہاں! دعویٰ زبان سے آسان ہے مگر کامیا بی امتحان دشوار ہے بخصوصاً جب کہ معاملہ بیہوکہ نفس کی مرادخواہش اس کے خلاف ہو۔

یادر کھئے کہ الوہیت پر رضامندی کے معنی یہ ہیں کہ محبت وانابت اور تبتل الی اللہ میں تو حید حاصل ہوخوف ہوتو ای کا ہو۔امید ہوتو ای سے ہو، جملہ توی کا انجذ اب اس کی جانب ہو،اور عبادت کا مقصود تو حید فی الاخلاص ہو۔ ربوبیت پر رضامندی کے معنی یہ ہیں کہ تدبیر الہیٰ کی تو حید حاصل ہو، توکل واعتماد اور استعانت میں تو حید ہو،اللہ تعالیٰ کے ہرایک فعل کا خیر مقدم خوشنودی کیساتھ کر ہے۔

besturdubooks.wordpre's رسالت محرب پرخوشنودی کے معنی بدین کہ احکام نبویہ کے مقابلہ میں اطاعت کلی اور تسلیم کلی شیوہ بن جائے اور حضور کی محبت بھری تعظیم اپنی جان سے بردھ کر ہو۔ ہدایت اور تھم اور فیصلہ نبی ﷺ کی آستان باک ہی ہے حاصل کرے اور کسی دوسرے کی حکومت کا روا دارنہ ہو بخصوصاعلوم الہیات کے متعلق، جہاں کسی دوسرے کا قول چل ہی نہیں سکتا۔

> اسلام پرخوشنودی کے معنی ہے ہیں کہ جب اسلام کا کوئی تھم ازتشم امریا نہی ملے،اسے بورے انشراح خاطرے قبول کرے اور اس کے خلاف اگر چہوہ کتنے ہی معروف عالم کی طرف منسوب ہو، ہر گز قبول نہ کریں۔اس مقام پر پہنچ کر بہت سے نام کے عالم یا صوفی ودرولیش یا شیخ تم کومخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے ،مگر رضا باسلام تو یہی ہے کہ جو تھم اسلام کانہیں،اس پر ہرگز اہل ایمان کو یقین یا اطمینان نہیں کرنا جائے۔

> اب بدیادر کھے کرمنا کا مقام توکل وتفویض اور تشلیم کے بعد آتا ہے اور چونکہ اس کے حصول میں صعوبت بھی ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا حکم نازل نہیں فرمایا ، البنةاس كاشوق ضروردلايا ہے، يجي بن معالق سے سوال ہوا كمسلم مقام رضا كيوں كرحاصل كرسكتا ہے۔ كہاجب وہ جارباتوں ميں پختہ ہوجائے۔(۱)عطا كوقبول كرے(۲)عدم عطيه میں راضی رہے(۳) انقباض میں عبادت کرے (۴) انشراح میں حاضر درگاہ رہے۔ سیدنا امام حسین بن علی سے کسی نے ذکر کیا کہ ابوذر ایوں کہتے ہیں کہ ان کوفقر غنی سے اور مرض صحت سے زیادہ محبوب ہے۔امام نے فرمایا: الله تعالی ابوذر "بررحم فرمائے ،میرا قول توبیہ ہے کہ جس مخص کا اعتماد اللہ تعالی کے بہترین انتخاب پر ہےوہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے سوااور کسی شے کی تمناہی نہ کرے گا۔

> فضیل بن عیاض فے بشرحائی سے فرمایا تھا۔''رضا کا درجہ زہدسے برترہے، کیوں كه جوراضى ب وه اس حالت سے دوسرى حالت كا آرزومندى نہيں۔ اميرالمونين حضرت عمرفاروق نے ابوموی اشعری کولکھ کر بھیجاتھا:﴿ البحیسر کیلیہ فی الوضا فان استطعت ان توضى والافاصبر ﴾ "رضايل تومرايا خيرے اگرتم بيل استطاعت بي تو

Desturdubooks. North Riches

ال درجه مين رجو، ورنه "صبر" كيا كرو."

الله تعالى فقر آن كريم من فرمايا ب: ﴿ يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية موضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى ﴿ "الماطمينان والله نفس البيخ رب كي طرف رجوع كر دورال حاليك تورضا والاب اوررضا حاصل كرده ب، اب يدرب بندول مين شامل موجا ، ميرى جنت مين واظل موجا . "

یہ وہ قول ہے جود نیا ہے رخصت ہوتے وفت بھی بندہ سے کہا جائے گا،اور میدانِ قیامت میں بھی ای کلمہ سے مومن کومسر ورالوفت کیا جائے گا،اللہ پاک کے پہندیدہ عباد کی جماعت میں داخلہ اور جنت میں پہنچنا، ہر دوانعام راضی ومرضی ہونے کی صفت پر ہیں۔

اا.وَالْسعسنجسزُ فَنْحَسوِى ﴿عاجزى ميرافخرب )عام طور پرمشہورتوبيالفاظ ميں الفقر فخرى كے الفاظ ميں الفقر فخرى كے الفاظ مي كريم الفقر فخرى كے الفاظ مي كريم الفقر فخرى الفاظ مي كريم ال

صاحب مجمع البحار نے بھی والعجز فخری کے الفاظ کو بیان کیا ہے جیسا کہ حدیث زیر شرح میں موجود ہیں۔ بجز کے معنی در ماندگی ہیں اور کسی مفوضہ کا م کونہ کرسکنا ،اس کے مفہوم میں داخل ہے ،مفوضہ کام نہ کر سکنے کو کوئی مناسبت نبی وہن کی ذات اقدس سے نہیں ہوسکتی ،کیوں کہ حضور کی حیات طیبہ تو سرایا سعی بھمل جہداور کامل کانمونہ دی ہے۔

الہذا بجز سے مراد بجز بدرگاہِ احدیت ہے اور یہی معنی رب العالمین کے جاہ وجلال اورخاتم انبیین کے مقام واحوال پر صادق آتے ہیں۔ اہل ٹروت کے حال پر نگاہ ڈالئے کہ دنیا ہیں تھوڑی ہی کامیا بی کے بعد ان کے غرورہ پنداری کیا حالت ہوتی ہے اور رسول اعظم بھٹ کی سیرت کو بھی غور ہے د کیھئے۔ وہ رسول بھٹ جس کی نفرت وتا سیز مین کے ہر ذرہ اور آسان کے ہرستارہ سے ہوتی ہو، جس کا تھم نفوس پر فر مال رواہو، جس کی عظمت سے ما بین اسماء والارض پر آوازہ ہوہ وہ لحہ بہلے لحظہ بجز وافتقار اور تھرع وائتساری ہی ہے تھیات وطیبات درگاہ احدیت اور آستان صدیت پر پیش کر رہا ہے، اور افتقار کو افتخار بجھ رہا ہے۔

besturdubooks.wordpress

نی کی کی کے جات کے کا اور اور کی دعاؤں کے کلمات زاکیات کود کی کے جن سے خفلت قلب کا نوراور کیا ہے جن سے خفلت قلب کا نوراور کیا ہوں جا گراہ ہوں جا گراہ ہوں جا گراہ ہوں ہا ہے ہے ہوں کی خور کر ایک دعا کا الندراج کیا جاتا ہے ، ناظرین اس کے اسلوب بیان پرغور کریں علوم کانی کا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ جس دل کی زبان سے بیالفاظ نکلے وہ خود بھی اظہار بجز اور نیاز کواپنے لیے کس قدر مایہ نازونخ وانتیاز سمجھتا ہے اور جمعین کو بھی کس نمونہ پرتیار کرنا جا ہتا ہے۔

﴿ اللّهُ مَّ اِنَّکَ تَرای مَکَانِی وَتَسُمَعُ کَلامِی و تَعُلَمُ سِرِی و عَلابِیّتی ولای خُفی علیُک شیء مِن اَمُری و آنا الرَّجُل الْمُشْفِقُ وَمُقِرِّ المُعْتَرِفُ بِذَنْبِی و آنا الرَّجُل الْمُشْفِقُ وَمُقِرِّ المُعْتَرِفُ بِذَنْبِی و آنا المُسْتَغِیْتُ المُعْطِیْنَ ﴾ المُسْتَغِیْتُ المُسْتَعِیْتُ المُسْتَعِیْتُ المُسْتَعِیْتُ المُسْتَعِیْتُ المُسْتَعِیْنَ المُسْتَعِیْتُ المُسْتِعِیْتُ المُسْتِعِیْتُ المُسْتَعِیْتُ المُسْتَعِیْتُ المُسْتِعِیْتُ المُسْتَعِیْتُ الم

"یااللہ تو مجھے میری جگہ پردیکھ رہا ہے اور میرا کلام سن رہا ہے، میری پیداو پنہاں کو خوب جانتا ہے میری کوئی بات بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تو کا پنینے والا، ڈرنے والا ہوں، میں اپنی کمزوری کا افرار واعتراف کرتا ہوں میں تو فریادی اور پناہ کا خواہاں ہوں، تجھ سے مسکیین بن کرسوال کرتا ہوں گنہ گار ذکیل کی طرح تیرے سامنے چلا رہا ہوں، نابینا خوفز دہ کی طرح مدد کی پیکار کرتا ہوں میری پیکاراس شخص کی ہے، جس کی گردن نیجی ہوجس کی آئھوں طرح مدد کی پیکار کرتا ہوں میری پیکاراس شخص کی ہے، جس کی گردن نیجی ہوجس کی آئھوں سے آنسورواں ہوں، جسم جھک گیا ہواور ناک زمین پررگڑ رہا ہو، اے معبود مجھے محروم ندر کھنا، میرے ساتھ رافت اور رحم کا برتا و کرنا، اے مالک تو سب سے بڑھ کر فریا درس ہے تو سب سے بڑھ کر جود وعطا کر نیوالا ہے۔ "

اللہ اکبر! بیمعرفت کا وہ سبق ہے کہ اگر کوئی اہل ایمان دل اور زبان کے اس عجز وبیان کے ساتھ بارگاہ منان میں حاضر ہوتو ضروری ہے کہ رحمت اس کی دشکیری فرمائے ہمجبت اس کی شمع راہ بنے ،اخلاص وصدانت اسے خاک سے اٹھا کر کری قبول وعزت پر بٹھلائے۔

۱۲ والسنگهد حوفینی (زهریرابیشه) حرفت،ای صنعت یا وجکس کو کهته بین جسانسان ایخ گزاره کا فرر بید بنائے ، زهراصل لغت میں عدم رغبت کو کهته بین سوره بیس جسانسان ایخ گزاره کا فر ربید بنائے ، زهراصل لغت میں عدم رغبت کو کهته بین سوره بیست میں ہے ۔ ﴿ وَ کَانُو افْدِهُ مِنَ المَّوْ اهدین ﴾ '' قافلہ والوں کو یوسٹ کے پاس رکھنے کی رغبت نہ رکھنے کو زمد کہتے رغبت نہ رکھنے کو زمد کہتے بین ۔ بعض نے کہا ہے ، زمد ربیہ کے دنہ موجود پراعتما وہوا ورنہ مفقود پر تاسف ہو۔ امام المحد ثین احمد بن منبل فرماتے ہیں ، زمدی تین اقسام ہیں۔

ا ..... ترك حرام ميغوام كازېد ب\_

٢.....حلال ميں سے زائد شے کوچھوڑ دينا ، پيخواص کا زہر ہے۔

سسبہرایک ایس شے کا ترک کردینا جوتوجہ الی اللہ ہے روکنے والی ہو، بی عارفین کا زہر ہے۔ چنا نچہ صدیث کے ہر دوالفاظ پر غور کیجئے۔ حرفہ تو اس طریقہ کو کہتے ہیں جے انسان اپنی معاش کے لیے لازم شہرائے اور یہاں نی ویٹی نے '' زہر' ہی کو ابنا حرفہ بتلایا ، تو اس کی این کے عنی بیہو گئے کہ اپنی توجہ کو ان سب اشیاء جملہ اسباب اور وسائل ہے جو ماسوئی اللہ کی طرف نے جانے والے ہیں ، ہٹا کر پورے اہتمام اور پوری ہمت سے اللہ ہی کی طرف توجہ کرلی جائے والے وسائل اور وسائل کو چیچ پوچ سجھ لیا جائے وہ اعتاد جو پروردگار پر ہے ، سامان کو صاحرہ کو موجب طمانیت نہیں بناسکتا اور ای سامان کا فقد ان قلب میں کوئی تشویش نہیں بیدا کرسکتا۔ بیز ہدکی بلند ترین صورت ہے اور اس نہ بر پیاعتراض بھی عائد نہیں ہوسکتا کہ بیدا کرسکتا۔ بیز ہدکی بلند ترین صورت ہواور اس نہ کو فاقد ان قام ہے۔ زہد تو اکتاب ہے۔

ا و النَهِ قِيْنُ قُوْتِي (يقين ميري روزي ب) واضح موكدكاب ميد من يقين اورائل يقين كابيان آيات متعدده من مواجر واللذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبسالا خوه هم يوقنون ،اولنك على هدى من ربهم

besturdubooks.wordpress واولنُک هم المفلحون﴾ ''جولوگ ايمان رڪتے ہيں اس پر جو تجھ پرا تارا گيا، نيز اس پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیااوروہ آخرت بربھی یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت ر بانی پر ہیں اور یہی ہیں جوفلاح یانے والے ہیں۔

> آیات بالا برغور یجیئے کہ ہدایت اور قلاح کویفین ہی کاثمرہ بتلایا گیاہے ﴿وجعلنا منهم اثمة يهدون بامرنا لما صبرواوكانواباياتنايوقنون، "بم ناني ميل ـــ امام بنائے جو ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے کیونکہ انہوں نےصبر کیا تھااور ہماری آیات يريقين رڪھتے تھے''

> آیت بالا میں امامت فی الدین کے منصب کو صبر اور یقین کے اتنحاد کا نتیجہ فرمایا گیا ے: ﴿وفى الارض أيات للموقين وفى انفسكم ﴾ "يقين والول كے ليےزمين میں اور خودان کے قس کے اندرنشانیاں موجود ہیں۔"

> آبیت بالا میں بتایا گیا ہے کہ آیات ربانی کامشاہدہ اوراعلامات سجانی کامعا ئنداور بھراس مشاہدہ ومعائنہ ہے نفع کا حاصل کرنا اہل یفین ہی کے لیے حاصل ہے۔

> الغرض جو درجہ روح کا جسم انسانی میں ہے وہی درجہ یقین کا پیکر ایمانی میں ہے، یقین ہی اعمال قلب کی روح ہے، یقین ہی حقیقت صدیقیت ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ یقین نمسی ہے یاوہبی ہے، ہارے نز دیک بلحاظ اسباب تو نمسی ہے اور بدلحاظ اصلیت وہبی ہے۔ سہل تستری فرماتے ہیں کہ مکاشفہ سے ابتداہوتی ہے،اور پھرانسان معائنہ ومشاہدہ کے مدارج کو طے کرتا ہوا یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ذوالنون مصریٌ فرماتے ہیں کہ یقین کی علامات تمین ہیں۔

> > ا..... لوگول ہے میل جول کم ہو۔

۲.....۲ کے عطیہ پرمدح نہ کرے۔

س....کسی کے نہ دینے یراس کی ندمت نہ کرے۔

انہی کا ارشاد بیجھی ہے،یفین کی حقیقت بیہ ہے کہ ہرشے میں نظرالی اللہ ہو،ہر

besturdubooks.wordpess

معامله میں رجوع الی اللہ ہو، ہرحالت میں استعانت باللہ ہو۔

ایک صحابی جنگ احد میں خوشہ انگور ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھارہ ہے تھے عزم یہ تھا کہ انگور کھا کراور طاقت جسمانی بڑھا کہ شریک معرکہ ہوں گے، انہوں نے نبی بھی کوفر ماتے ساکہ شہادت کا شر جنت علیا ہے بیٹ کرانہوں نے انگوروں کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ ان کے ختم کرنے میں تو دیر لگے گی ، میں جنت کے لیے اتنی دیر کیوں کروں ، یہ کہہ کرانگور پھینک دیا اور در مگاہ میں پہنچا اور جو ہر شجاعت دکھلاتے ہوئے برم گاہ رضوان کو جاسد ھارے۔ نقیب مجمدی عبداللہ بن رواحہ انصاری کا حال بھی انہی سے ملتا ہوا ہے دشمن پر جملہ پر حملہ کررہے تھے کہ ان کا چر ابھائی بیخنی لے آیا، کہا یہ تھوڑی تی پی لو، طاقت پاکرزیادہ لڑسکو کے بیالہ ہاتھ میں لیا دو تین گھونٹ لے کر برتن پھینک دیا کہ مجھے اپنے احباب سے جلد کر ملاقات کرنا ہے ۔ بی ہے کہ یقین شکوک واوہا م کے تجاب کو چاک کر دیتا ہے، اس وقت تر ملاقات کرنا ہے ۔ بی ہے کہ یقین شکوک واوہا م کے تجاب کو چاک کر دیتا ہے، اس وقت

besturdubooks.wordpress. چرہ حقیقت بے نقاب ہوجا تاہے ،روایت ایمانی کا درجہ بصارت عینی سے بالاتر پہنچ جا تاہے،اوراییا دیدہ ورخض مغیبات کومشاہدات سمجھتا ہوا حقائق اصلیہ اورمعارف روحانیہ کوحاصل کرلیتا ہے۔

١ . وَالصِّدُقُ شَفِيعِيُ (صدق ميراساتُقى ٢)

جب ایک شخص کے ساتھ اس کو اغراض ومقاصد میں متفق ومتحد ہوکر دوسراشخص شامل ہوجا تا ہے تو وہ پہلے محض کاشفیع کہلاتا ہے ، لغت میں شفیع جمعنی جفت آتا ہے ، کتاب حميديس به ﴿والشفع والوتر ﴾ صدق، ہرشے کی اصلیت اور کمال کو کہتے ہیں، الفاظ ذيل برغور يحيجة: \_

> ا.....عزم صادق،ای اراده کوکهیں گے جوتام وقوی ہو۔ ۲.... محبت صادق ،ای محبت کوکہیں گے جو کامل واصلی ہو۔

س..... خبر صاوق، وہی اطلاع ہے جس میں اصلیت کے سب اجزا کامل وقوی ہوں،قرآن مجید میں صدق کے کی مقامات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نبی اللہ کو بید دعا تلقین فرمائی گئے ہے ﴿ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصيرا ﴾ "ا رب! مجھ خوبی كساتھ پہنچائيواور مجھ كوخوبی كساتھ لے جائیواور مجھ کواینے پاس سے ایساغلبہ دیجئو جس کے ساتھ نصرت ہو۔''

اس دعامیں مرخل صدق اور مخرج صدق کا سوال سکھلایا گیا ہے۔مرخل صدق سے مراد بندہ کی وہ توجہ ہے ،جو اللہ کے لیے اللہ کی جانب اوراحکام النی کی جانب بندہ کیا كرتاب،اس توجه مين شائبريب وشكنهين موتا،اس كى ترقيات كى كوئى انتهانهين موتى، نبی ﷺ کا داخلہ مدینة المنورہ بھی اسی مرخل صدق میں داخل ہے،جس کی برکات وانوار لاانتهاء ہیں مخرج صدق ہے مراد بندہ کی وہ عزیمت ہے جو ہوا وہوں اوراقتضائے طبع ونفس سے منہ موڑ کراورامور خاکی ہے دامان دل کوجھاڑ پچھوڑ کرسب سے الگ ہوجا تا ہے۔ كوئى حجاب ،كوئى رسم ،كوئى اميد منفعت ،كوئى خوف وضرر بنده كواس خروج صدق

ے روک نہیں سکتا۔ نبی وہ کا مکہ چھوڑ دینا، وطن ہے دوری ، تعلقات ہے بے تعلقی ، راہ بجرت کی بادید پیائی ای مخرج صدق میں داخل ہے۔ اور ارشادیا کے جھوٹ الذین المنوان لھم قدم صدق عندربھم کو ''اور جوایمان لے آئے ان کو بشارت سنا ہے کہ ان کے رب کے یاس ان کو یور امرتبہ لے گا۔''

آیت بالا میں قدم صدق کے دجود کی اطلاع اور بشارت دی گئی ہے۔قدم صدق سے مراد وہ اعمال صالحہ اور افعال حسنہ ہیں، جو فرمان پذیر بندہ نے اپنی حیات فانی میں اداکیے اور قبر میں جانے سے پیشتر بارگاہ رب العزت میں بھیج دیے گئے۔تقدیم اعمال تو مومن وکا فرمطیع وفاسق سب ہی کی طرف سے ہوتی ہے گرقدم صدق کا اطلاق سب مومن میں کے اعمال پر ہوتا ہے۔

سیدنا حضرت ابراہیم کی دعاجی ہے:﴿واجعل لیے لیسان صدق فی الا احسریت ﴿ "اورمیراذکرآئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔" یہاں اسان صدق کی دعا فرمائی ہے اسان صدق سے مراد ثناء حسن ہے اس بندہ کے لیے بہ طور جزائے حسن عطا ہوتی ہے جس کے افعال واعمال اوراقوال اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں معیار صدق پر پورے اتر تے ہیں۔

10. وَالْسَطُّاعَةُ حَسَبِیْ (طاعت کرنامیری عزت ہے) طوع (جس سے طاعت بنا ہے) کے معنی انقیاد امر اور اتباع تھم ہیں، جب کہ طبع اس تھم کی تغیل بورے بورے انشراح صدر اور نشاط قلب سے کررہا ہو۔ حسب، وہ بزرگی جو مال یا دین یا صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ یا سخاوجود کی وجہ سے حاصل ہو۔

حدیث بالا میں صنعت تضادموجود ہے ، پینی عام طور پرلوگ ان اشیاء کو باعث بزرگی و برتری مجھا کرتے ہیں جس میں اوروں پر تفوق پایا جا تا ہو۔ لیکن نبی ﷺ نے بندگ وفر مال برداری کواپنے لیے باعث برتری وتفوق قرار دیا ہے۔ بیٹک بدا یک ایسی خصوصیت ہے کہ انبیاء کے وہرگرامی میں عموماً اورامام الانبیاء سرور عالم کے عضریاک میں خصوصاً اس کا

ظهوراورنورنظرآ تاب\_

besturdubooks.wordpress.com صلح حدید بیں کفار نے ایک شرط یہ بھی کی تھی کہ جو محض قریش میں ہے مسلمان ہوکرمسلمانوں سے جاملے گا،اسے قریش کے باس واپس کردیا جائے گا،مگر جو مخص مسلمانوں میں سے نکل کر کفار میں جاملے گاوہ مسلمانوں کوواپس نہ دیا جائے گا۔

> شرط مذكورايخ ظاہرى الفاظ ميں ذلت آميز نظر آتى ہے، لہذا عمر فاروق، اسيد بن حفير اسعد بن عباده اور مهيل ابن حنيف جيسے غيرت مندان اسلام نے جو شبانه روز "اعز الاسلام و المسلمين" كاور در كهته يته اس شرط كي حميت مسلمين اورعزت اسلام کے منافی سمجھا۔ جب انہوں نے اس بارے میں حضور سے اپنی رائے کا اظہار کیا تو حضور نے نہان کے دلائل کی تردید کی اور نہان کے اقوال کی تضعیف ، بلکہ زبان عالی سے بیہ قرمایا: ﴿انبی رسول الله ولست اعصیه و هو ناصری ﴿ "مِسَ اللَّهُ وَلَسِ مِنْ مِنْ اس کے حکم کےخلاف ہجھیں کرسکتا، وہی میرامدد گاربھی ہے۔''

> اس سے صاف روش ہوگیا کہ نبی ﷺ کس قدر زیادہ طاعت وانقیادالنی کے یابند تتھے کہ حمیت وحمایت ظاہری اور وقارعزت عینی ہومسلموں کی جنبہ داری یا مرتدین کی تعزیر كے مسلمہاصول بھی حضور ﷺ كوذوق اطاعت اور كمال انقيادے الگ ندكر يكتے تھے۔

> الله تعالى في بهي اس حسن عمل كابدل اس جنس عمل كي صورت ميس حضور علي كوارزاني فرمایاءاورحضور ﷺ کی اطاعت کو جمله عالم و عالمیان پرفرض مین تشهرایا،فرمایا: ﴿ من يسطيع الرسول فقد اطاع الله ﴾ "جس في مرسول الله كاطاعت كاس في الله كي محمد الله كي محمد الله كي محمد الله كي اطاعت کی۔'اورفرمایا﴿ان تسطیعوہ تھندوا﴾ ''اےلوگو!اگرتم رسول کی اطاعت کرو گےتوبدایت بالوگے۔''

> ١١. وَالْحِهَادُ خُلُقِي (جهادميري خصلت ) جهاد، يوري كوشش يوكي كام كرنا محنت، طاقت اور توجه كوكس كام مين لكادينا خلق ، طبيعت، جبلت، پيدائش خصلت ـ جهادشرعيه كي دواقسام بين: جهاد بالمال جهاد بالنفس،الله تعالى فرما تاب: ﴿وتـجـاهدون

ليوسوم أواركن ماركي المركز المركز

فی سبیل الله بامو الکم و انفسکم انسادگیراه میں مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔' مال کی قربانی بھی بخت دشوار ہے، اور ایٹار جانی بھی بخت مشکل ، بہت لوگ جان کے بچاؤ میں مال کی پروائییں کرتے اور اکثر ایسے ہیں جو مال کے لیے جان کو بھی ہلاکت میں ڈ ال دینا آسان بچھتے ہیں، جہاں مال اور جان دونوں کے نثار کرنے کا سوال ہو، وہاں پورااتر نااللہ تعالی کے محض بندوں ہی کا کام ہے، بساوقات یہی مال وجان انسان کو اس کے فرائض ذ اتی وقو می اور واجبات اخلاقی ودینی کے اداکرنے میں سخت مائل ہوجایا کرتے ہیں گین راہ خدا کے فدائی ہر شے کواپنے مولی کی رضا پر قربان کردیتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے: ﴿و جاھدو افی الله حق جھادہ ﴾ ''اللہ کے بارے میں جہاد کر وجیدا کہ جہاد کر رخیا کے کر وجید کی رہے کا سوال کے جہاد کر رخیا کی جہاد کر رخیا کے دول کی رضا پر جہاد کر وجیدا کہ جہاد کر رخیا کی حق جھادہ ﴾ ''اللہ کے بارے میں جہاد کر وجیدا کہ جہاد کر رخیا کی حق جھادہ ﴾ ''اللہ کی جہاد کر رخیسا کہ جہاد کر رخیا کی حق جھادہ ﴾ ''اللہ کی جہاد کر رخیسا کہ جہاد کر رخیسا کہ جہاد کر رخیسا کہ جہاد کر رخیسا کہ جہاد کر سے میں جہاد کی حق جھادہ ہوں کے خوالے کی حق جھادہ ہوں کو حق ہوں کی حق کی دول کی حق جھادہ کو خوالے میں جہاد کر رخیسا کہ جہاد کر کے خوالے کی حق جھادہ ہوں کی حق جھادہ کی دول کے خوالے کی دول کی حق جھادہ کے 'اللہ کو حق جھادہ کی ''اللہ کی جہاد کر کے خوالے کی حق کی دول کی دول کو کی دول کی

اس جہاد سے مرادعلم اللی کی تخصیل، رضائے ربانی کا حصول، تقرب سبحانی کا خصول، تقرب سبحانی کا شوق، مدارج و حی کا ارتقاء مراد ہے اور پچھ شک نہیں کہ اس جہاد میں صرف طاقت اوراخلاص توجہ بمعنی لغوی اور ایمان وعمل صالحہ بمعنے شرعی بہمہ وجوہ درکار ہیں۔ جہاد کے معنی اعدائے دین کو تحت میں لانا، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے وسائل مالی و جانی کو بجتمع کردینا بھی ہیں۔

نی اکرم ﷺ سیرت پاک پرنگاہ ڈالیے کہ جہاد کی ان جملہ اقسام میں حضور ﷺ کاعزم وارادہ اور نیت کھنا جملہ افراد امت سے کس قدر براھے ہوئے تھے۔حضور ﷺ کاعزم وارادہ اور نیت وتمنا جضورگا آرام وقیام ای جہاد فی اللہ کے لیے تھا،وہ آسودگی وآرمیدگی جو خاصہ اہل حکومت ہے۔وہ دہمن وضعف جو لاحق احوال امراء ہے۔وہ کسل وجمود جو محبوب متر نہین ہے،ان میں سے کسی کا بھی کوئی اگر ذات گرامی پر نہ تھا،جدو جہد بھی وطلب ،ارتقاء اور ارتفاع اور ارتفاع اور ای اسواء عالیہ کا فیضان تھا کہ ارتفاع اور احتے،اور ای اسواء عالیہ کا فیضان تھا کہ ارتفاع کے محام حربار سے جدا،ضیاع وزرع سے دور، آرام وآسائش سے نفور ہوکر ہمہ تن ،جمد دل جہاد فی اللہ میں مشغول تھے،ای صفت عالیہ کے تحت میں انہوں نفور ہوکر کو خیر یاد کہا اور زیست دنیوی کو حیات دنیا قرار دیا،وطن سے نکلے اور تمام دنیا کو ہمت

بلند، عزم راسخ ،طلب صادق ،سعی موفورکی ایسی تعلیم دے گئے کہ مشرق سے مغرب تک ﴿ كلمة الله هي العليا ﴾ كا آوازه بلند ہوگیا۔

ائ موند کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے دنیا کا دارالعمل ہونا سمجھ لیا۔انفاس کا پاس ہونے لگا، حیات ارضی کے بعد حیات روحی کا نظارہ آئکھ کے سامنے ہوگیا۔ای تعلیم کا نتیجہ تھا کہ مدت قلیل میں فوائد کثیرہ ،فتو حات عظیمہ ،غنائم وافرہ ،نتائج عالیہ حاصل ہو گئے۔ کاش! مسلمان ای علم عمل کو مال زندگی سمجھیں اور سعی وطلب کو اپنی جبلت وفطرت بنالیں اوروہ بھی دنیا کی زندہ اقوام میں زندہ کہلانے کا لقب حاصل کرسکیں۔

نہیں نہیں ،دنیا میں آج زندہ اقوام کہلانے والی قوموں کامطمع نظر بہت پست ہے،اہل ایمان کواپنی نیت وفعل اورعزم عمل کے لحاظ ہے اپنی ہمت کو بہت بلندر کھناضروری ہے تاکہ انہیں انبیاء وصدیقین اور شہداء کی معیت حاصل ہوجائے اور سعادت دارین کا تاج جستاج خلافت بھی کہاجا تا ہے ان کے سر پررکھا جائے۔

2 ا . وَقُورٌ اللّٰهُ عَيْنِي فِي الصَّلُواةِ (ميرى آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) جَعُمر میں ایک دفعہ ہے ادائے زکوۃ کے لیے سال میں ایک دن کا مقرر کر لینا کافی ہے صومِ رمضان گیارہ ماہ کے بعد آتے ہیں۔ گرنماز ایک دن میں پانچ دفعہ پڑھنا فرض ہے ،سات برس کے بچکونماز پرلگانے اور دس برس کے بچکونر ک نماز پرتادیب کرنے کا حکم ہے ،سفر ہویا مرض مفلسی ہویا امیری ،اسیر می ہویا آزادی ،نوٹری پر ہویا گھر پر فرض نماز کسی وقت اور کسی جگہ ساقط نہیں ہوتی ،جب تَک ہوش وہواس درست ہیں ،نماز کی فرضیت قائم رہتی ہے ،اعمال میں نماز سب سے پہلے فرض ہوتی اور سب سے اخیر تک فرض رہتی ہے ،نماز ہی بابت سب سے پہلے سوال بروزمحشر ہوگا۔

عمادِدین نمازہ، شوکت اسلام نمازہ، اسلام کا خیمہ اس چوب پراستادہ ہوتاہ، مسجدوں کی تعمیر، اذانوں کا اعلان، خطیب اور پیش اماموں کا تقرر، سب کچھ نماز کے لیے ہے، حفاظ قرآن کی عزت ، محراب مسجد ہے آشکار ہوتی ہے، اور علمائے دین کی فضیلت منبر

مسجد سے نمودار ہے۔ نماز ہی اجتماع و نظیم کی سبق آموز ہے، اور نماز ہی پابندی اوقات کا خوگر بنانے والی ہے نماز ہی مختلف المز اج افراد کو واحد مرکز پرلاتی ہے، اور نماز ہی قوم کے پند کر دہ امیر کی اطاعت کاعملی سبق پڑھاتی ہے۔

نماز بنده کو بدن ،لباس اور مقام کو یاک ویا کیزه اورصاف مجلیٰ رکھنے کا ذریعہ ہے، نماز ہی سحرخیزی سکھلاتی ہے،اور نماز ہی ہیہودہ تھیٹروں ،تماشاؤں میں انسان کی صحت اورروبیہ اوروفت کی حفاظت کرتی ہے، نماز ہی دل میں ایک الی کشش پیدا کردیتی ہے، جس سے دل کا تعلق رب العالمین کی حضوری سے ہوجا تا ہے۔ نماز ہی ہرانسان کو در بارالہی میں حاضر ہوسکنے کا عزاز عطا کرتی ہے اور نماز ہی انسان اور رب میں سرگوشی وہم کلامی کا رز کھول ویتی ہے،نماز ہی کمال عبو دیت ہے اورنماز ہی تکیل انسانیت ،نماز ہی اخلاق حسنہ کی ہادی ہے اور نماز ہی عادات سیر کی سپر ہے بنماز ہی مغفرت ورحت ہے اور نماز ہی بربان ہے، نماز ہی ہے رب العالمین کے عالم کیملم وقدرت کا یقین مشحکم ہوتا ہے اور نماز ہی سے فرزندان اسلام کی عالمگیراخوت کا سلسلہ یا کدار بہتاہے ، نماز ہی سے احسانیات کے مراتب مطے ہوتے ہیں،اور نماز ہی سے تجلیات حضور کی اشاعت نور ہوتی ہے،جس دین میں نماز نہیں وہ دین ،وین ہی نہیں مونین کے لیے نما زکومعراج فرمایا گیا ہے،اورحالت سجدہ کو بندہ کا بارگاہ سجانی سے قریب تر ہونا بتلایا گیا ہے۔ بزرگان دین سجھتے تھے کہ پنجل من صرف نمازی میں سکیندیاب ہوتا ہے اور ہروفت سوچنے والا دماغ صرف نماز ہی میں انابت الی اللّٰد کا مزہ یا تاہے،نماز ہی ہے جس کا اثر انسان کے جسم اور دل اور د ماغ اور نفس روح اور سراوراهی بریکسال بر تا ہے اور نماز ہی ہے جو بہ حالت ارتعاب انسان کوملکوتی صفات بنادیتی

جملہ ادیان پر جونفیات اسلام کو ہے از ال جملہ بیا کی برای دلیل ہے کہ اسلام ہی بندہ کو پانچ وقت اللہ کے حضور میں لے جاتا اور بواسطہ دیگر براہ راست عرض معروض کا موقع عطا کرتا ہے، جب نماز کی میر برکات عامة اسلمین کے لیے ہیں۔ تو سچھ شک نہیں رہ

besturdubooks.wordbress.com جاتا کہ نبی اللے کی نمازا بنی نورانیت میں سارے جہان کی نمازوں سے اعلیٰ و برتر تھی۔ ایک ندنب ذليل،خائب وخاسر كي عبادت كوايك مصطفي ومجتبى سيدالوري، حبيب رب العليٰ كي نماز کے ساتھ کیا مناسبت ومشابہت ہو مکتی ہے۔البت حدیث یاک سے اس قدرمت نبط ہوا کہ نبی المناح كلمة خوانون كواني آنكھوں كى شنڈك نمازى كو بنانا جائتے ،جيبا كة مفوررسالت آب نے نماز کوقر ة العین فرمایا ہے، صلى الله علیه واله و اصحابه و سلم

> (بحواله معمولي رود وبدل كيساته ورحمة الحلمين جلدسوم) عَلَى حَبِيُبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا أَبَدًّا



besturdulooks more session

## خصوصیت نمبر ۲۵

رسول اکرم بھی جان مبارک کی اللہ تعالیٰ نے خودشم اٹھائی ہے تابیل احترام تارکین! رسول اکرم بھی اللہ تعالیٰ نے خودشم اٹھائی ہے تابیل احترام قارکین! رسول اکرم بھی اتبیازی خصوصیات میں سے یہ چھین نمبر خصوصیت ہے، جس کاعنوان ہے ' رسول اکرم بھی جان مبارک کی اللہ تعالیٰ نے خودشم اٹھائی ہے' بے شک دیگر خصوصیات کی طرح یہ بھی آپ بھی کی ایک عظیم خصوصیت ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شم نیسی اٹھائی، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی صرف اور صرف ہمارے نبی بھی کا خاصہ ہے، جبیسا کہ آنے والے اور اق میں قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم نے آپ بھی کی اس خصوصیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا ہے نبی بھی ہے تجی محبت کرنے اور آپ بھی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطافر مائے ، آئیں بارب العالمین ۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملا خلفر مائے:۔

چھین نمبرخصوصیت کی وضاحت قر آن واحادیث کی روشنی میں

رسول اکرم کی واللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات پرفضیات عطافر مائی ہے، آپ کی سے زیادہ اکرام واحتر ام کسی کو بارگاہ رب العزت میں حاصل نہیں، ایک تو یہ کہ صرف اور صرف آپ کی کے ذکر کو بلند کیا گیا اور دوسری طرف حق تعالی نے آپ کی جان کی قشم کھائی ہے چنانچ ارشاو باری تعالی ہے: ﴿لعمہ رک انہم لفسی سکر تھم یعمہون ﴾ (مور جمر) اے نبی کی ای جان کی قشم وہ اپنی مستی میں مرموش تھے۔''

بیتم اس تاریخی لمحے اور منظر کی توثیق کے لئے کھائی ہے، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے ان کے مہمانوں کواپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہدرہے تھے کہ:"لوگو! مجھے رسوانہ کرو۔"بیعذاب سے پہلے کی ساعت تھی اور

پھرسورج نکلتے نکلتے سخت آواز کے دھا کے نے ان کوآلیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کوہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس واقعے کی صحت اور شدت کے اظہار کے لئے رب العزت نے اپنے رسول کے کن زندگی کی قتم کھائی ہے۔

بیعق نے دلائل الدہ و میں اور ابونعیم اور ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات وکا ئنات میں کسی کوجم مصطفیٰ کی سے زیادہ عزت ومر تبہ عطانہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پنج ببریا فرشتے کی حیات پرکوئی فتم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم کی کا عمر وحیات کی فتم کھائی ہے جو حیات پرکوئی فتم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم کی کا عمر وحیات کی فتم کھائی ہے جو آنخضرت کی کا انتہائی اعز از واکرام ہے۔

مناسب ہوگا کہ اس موقع پر قرآن کیم کی قسموں پر مخصر گفتگو کی جائے۔قرآن کیم کی قسمیں قرآنی مطالعے کا ایک مستقل عنوان اور باب ہیں۔اس موضوع پر حافظ ابن قیم کی تالیف النبیان فی اقسام القرآن نہا بہت اہمیت رکھتی ہے۔علامہ جلال الدین سیوطیؓ نے بھی اپنی تالیف الا تقان فی علوم القرآن کی نوع کہ ہیں قرآن کریم کی قسموں پر کلام کیا ہے۔
منا سے خبر کی تحقیق اور تو کید مقصود ہوتی ہے، ''و'' حرف قسمیہ ہے، کیکن خبر سے بھی قسم کی اوا گیگی ہو گئی ہے۔مثل ہو اللہ یشھد ان المنافقین لکا ذبون کی (سرہ بہت نے میں کی اوا گیگی ہو گئی ہے۔ مثل ہو اللہ یشھد ان المنافقین لکا ذبون کی (سرہ بہت نے کہ بیشک منافقین جھوٹے ہیں۔'اللہ رب العزت نے یوں اس پیرائے میں اپنے قسم کھائی ہے۔

تحقیق وتو کید کے علاوہ قتم ،محاور ہ اہل عرب کا اہم حصہ تھی ، اور قر آن تھیم محاور ہ عرب کی بے مثال مثال ہے۔

ہمارے لئے اللہ کے سواکسی مخلوق کی متم کھانا منع ہے۔ ہمارا شاہداور گواہ وہی ہے جو ہر جگہ حاضر ونا ظر ہے اور کا گنات کی ہر چیز خواہ ابھی وقوع پذیر بھی نہ ہوئی ہواس کے دائرہ عمل میں شامل ہے، کیکن اللہ تعالی کوزیب دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات عالیہ کے علاوہ اپنی مخلوق کو بھی اپنے قول کی شہادت کے طور پر پیش کرے۔ قرآن محکیم میں اللہ تعالیٰ نے سات

Mipooks, Notol

مقامات پرانی ذات کیشم کھائی ہے۔

قرآن عظیم میں ارض وساوات، فرشتوں، مقاماتِ مقدسہ، ستاروں، سورج کی چڑھتی ہوئی روشنی، رات (اوراس کی نشانیوں) کی شم کھائی گئی ہے اوران چیزوں کی شم جوللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اوراقتدار کی مظہر ہیں۔ مخلوقات کی قسموں میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں مضاف کو حذف کردیا گیا ہے۔" تین" اور" زیتون" کی قسموں میں رب محذوف ہے۔" ورب الزیتون" یہ بات بدیمی اور بہت واضح ہے۔ فاعل کے بغیر مفعول کا وجود ممکن نہیں۔

قرآن علیم کی قسموں کا ان مضامین وموضوعات سے گہرارشتہ ہے جوقتم کے بعد پیش کئے گئے ہیں۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ اس مضمون کی صدافت پرشہادت دیتی ہے۔ کہیں کہیں کئی قسمیں ایک ساتھ آگئی ہیں، مثلاً سورہ افتنس کی پہلی سات آیتوں میں سات قسمیں ہیں:۔ا ۔۔۔ سورج کی اور دھوپ چڑھنے کی۔ ۲ ۔۔۔۔ چا ندگ قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ ساس دن کی قسم ۔ سسرات کی تاریکی کی قسم ہے۔۔ اسانی اور اس کی عزار کی کی قسم ہے۔۔ اسانی فس اور اس کی کرستگی کی قسم ۔ ۔۔۔۔۔انسانی نفس اور اس کی درستگی کی قسم ۔ ۔۔۔۔۔انسانی نفس اور اس کی درستگی کی قسم ۔ ۔۔۔۔۔۔انسانی نفس اور اس کی درستگی کی قسم ۔۔۔۔۔۔۔۔انسانی نفس اور اس کی درستگی کی قسم ۔۔۔۔۔۔۔۔انسانی نفس اور اس

جن چیزوں کی متم کھائی گئی ان کے تضاداور پھیلا ؤسے انسان کے بامراداور کامگار اور نامراد ہونے کی حقیقت اور مسائل انجر کرسا منے آھئے۔ اپنے نفس کوسنوار نے والامنزل تک پہنچ گیا، اور نفس کو خاک میں ملانے والاخسران میں مبتلا ہوا۔ تقوی اور فجور کی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور انسان کوان میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار عطا کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی قشمیں اللہ تعالیٰ کے دین اور راہ ہدایت، انسانی تقذیر اور مسائل کا نتات پر حاوی ہیں اور ہمارے دل اور ذہن کونیکی کی حقیقت اور ہماری حقیقت برمطلع کرتی ہیں۔

قرآن حکیم کی قسموں کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ ہمارا موضوع نہیں ،اور ویسے بھی

besturdubooks:

اس کتاب عظیم کی تمام حکمتوں کوکون سمیٹ سکتا ہے۔ بیٹ سمیں تو آہت آہت گردشِ ماہ وسال کے ساتھ انجر کر جمارے سامنے آرہی ہیں، لیکن ایک پہلو پر گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ بیہ ہے کہ قرآن حکیم کی بہت سے تشمیس رسول رب العالمین کے رہے اور ان کی رسالت کی صدافت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔

سورہ النجم کی سورۃ ہے جس میں ذکر معراج بھی ہے۔ کی دوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور اپنے حبیب کی خاص طور پردل دہی کی ہے اور حرف تسلی سے نوازا ہے ، عام الحزن کے بعد آپ کی کومعراج جیسی عظمت اور تحفہ عطا ہوا ، سورۃ النجم کی ابتدائی چارآ یتوں میں صاحب معراج کی کے علوے مرتبہ کا ذکر ہے ، اور ستارے کواس پر گواہ بنایا گیا ہے۔ ﴿والسجم اذا هوئی ٥ مهاضل صاحب کم و ما غولی ٥ و ما یہ طق عن الھوئی ٥ ان ہو الا و حی یو حی ۵ )

" دونتم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا ،تہارار فیق نہ بھٹکانہ بہکا ہے، وہ نفس کی خواہش ہے ہے۔'' خواہش سے نہیں بولتا، بیتو وحی ہے جواس برنازل کی جاتی ہے۔''

ستاروں کوانسانی تاریخ میں رہنمائی کے لئے استعمال کیا گیااور مخصوص حالات میں ستارے آج بھی قافلوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بالخصوص ریکستانی علاقوں میں جہال رات کو سفر کیا جاتا ہے، اور جدید آلات رہنمائی موجود نہوں۔

یہاں ستارے کے غروب ہونے یا غروب شدہ ستارے کی قتم کھائی جارہی ہے،
لیمنی اندھیراغائب ہو چکا ہے اور کا گنات کی ہر چیز روشن طور پرسامنے ہے بیروشنی اس بات
کی شاہد ہے کہ تمہارے رفیق (محمد اللہ ) ہراختیاری اور غیراختیاری بہکاوے اور بھٹکنے ہے
محفوظ ہیں۔ ستارے کے سفر اور آفتا ہے نبوت کی زندگی اور سفر نبوت میں بیہ بات بھی
مشترک ہے کہ:"جس طرح آسان کے ستارے طلوع سے لے کرغروب تک ایک مقرر
رفتارے متعتین راستے پر چلے جاتے ہیں ، بھی ادھرادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے ، آفتا ہے نبوت
کی اللہ کے مقرر کتے ہوئے راستے پر برابر چلے جاتے ہیں۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر

besturdubooks.wordbress.com یا ادھر پڑجائے۔ابیا ہوتو ان کی بعثت سے جوغرض متعلق ہےوہ حاصل نہ ہو،انبیاء کیہم السلام آ ان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار ہے دنیا کور ہنمائی ملتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام انبیاء كرام كى تشريف آورى كے بعد آفتاب محمدى الله مطلع عرب سے طلوع ہوا، پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزاز ل اور اختلال کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط ومحکم ہونا جا ہے ،جن سے ایک عالم کی ہدایت وسعادت وابستہ ہے۔ (تغیرعثانی) سورة البلدكا آغاز مكم معظمه كی قتم سے جوتا ہے اور دوسری آیت میں نبی اكرم عظم ے تخاطب ہاوراس طرح بلدالا مین اور رسول الا مین کارشتہ ابھر کرسامنے آجا تا ہے۔ ﴿ المقسم بهذا البلد o وانت حل بهذا البلد o و وقتم كما تا مول عين اس شہری ،اور بچھ پر قیدنہیں رہے گی اس شہر میں۔"

> الله تعالیٰ نے اس شہر یعنی مکہ کی شم کھائی ہے۔ مکہ مکرمہ جس کے آغوش میں تعبۃ الله ہ، دنیامیں اللہ کا پہلا گھر، اگلی آیت میں رسول اللہ ﷺ ہے خطاب ہے، ان دونوں آیات کے معنوی ربط سے بیم فہوم بھی ابھر تاہے کہ مکم معظمہ کا ایک شرف بیجھی ہے کہ اس میں رسول امين الله الما السام إلى السام الما البلد مين مفهوم موجود إن الفاظ كادوسرا مفهوم بيها منے آيا ہے كہ جس حرم ميں جانور كاشكار نہيں كيا جاتا اور جس كى حرمت كامشركين قریش اتناخیال کرتے ہیں وہاں ہرظلم وستم آپ بھاورآپ بھے کے رفقا کے لئے حلال کرلیا گیا ہے اور تیسرامفہوم ایک عظیم پیشن گوئی ہے، فتح مکہ کی خبر اور بشارت، اس اعتبار سے دوسری آیت کامفہوم ہوگا کہ عنقریب بیشہر کفر کی بیخ کنی کے لئے آپ ﷺ کے لئے حلال كرديا جائے گا۔ فتح مكہ كے موقع برايك دن كے لئے احكام حرم رسول اللہ للے كے لئے معطل کردیے گئے تھے۔اگر چہ فتح مکہ اس اعتبارے ایک تاریخ معجزہ ہے کہ آپ بھانے ایے تمام دشمنوں کے لئے بیاعلان فرمادیا تھا کہ:"لانشویب علیکم الیوم" کیکن دوایک

Oesturdubooks. Noi!

افرادجن کے جرائم نا قابل معافی تصفح کمہ کے موقع بیل کئے گئے۔

سورة يلين مين قرآن عليم كى تتم رسالت محمديد الله كان كيدوا ثبات كے لئے كھائى گئے ہے چنانچار شاد بارى تعالى ہے: ﴿ يُسْن ٥ والقرآن الدحكيم ٥ انك لمن المرسلين ٥ على صراط مستقيم ٥ ﴾ (سورة يلين)

''لیین فتم ہے قرآن کیم کی کتم یقیناً رسولوں میں ہے ہو(اور) سید ھے رائے پرہو۔' سورہ لیین فلی ہے۔ یہ فلی عہد کے اس دوراور مرحلے کی سورۃ ہے، جب نبی اگرم بھی قوت اور پامردی سے قریش اور اہل مکہ کو ان کی روش حیات کے نتائج سے ڈرار ہے تھے۔ لیین کو اس کی حیات بخش تعلیم اور انداز کی وجہ سے سیدالمرسلین بھی نے قرآن کا دل قرار دیا، اور اس کی حیات بخش کے پہلو پرغور فرمائے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ '' سورہ لیین اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔' اس کی مصلحت ہے کہ موت کے تجربے سے مومن اس یقین کے ساتھ گزرسکے کہ موت جنت اور حیات ابدی کا دروازہ ہے۔

"سورہ کیلین" کی بیرچارابتدائی آیات اوران میں قرآن کیم کی قتم ہر وردوعالم ﷺ
کے مرتبہ بلندگی ایک اور شہادت ہے۔ قرآن کیم کے حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ تعالی کے علم میں ہے، لیکن "لیمین" کے بارے میں صحابہ کرام" تابعین اور بعض ممتاز مفسر بن قرآن کیم کا قول ہے کہ" لیمین" کے معانی بین "یاانسان" بعض کے نزدیک بیر" یاسید" کا مخفف ہے۔ اور ان دونوں مفاہیم میں ہے آپ کی کوقبول کریں، دونوں صورتوں میں بین خطاب نی اکرم ﷺ ہی اولاد آدم کے سید ہیں۔"لیمین" کے بیمعانی حضرت ابن عباس، ممائندہ ہیں، اور آپ ﷺ ہی اولاد آدم کے سید ہیں۔"لیمین" کے بیمعانی حضرت ابن عباس، عکرمہ ضحاک، جسن بھری، جبیروغیرہ سے منقول ہیں۔ (تغیررہ ح المعانی)

اس خطاب کے بعد قرآن کیم کی قتم رب العزت نے کھائی اور حضور ﷺ ے خطاب کے پردے میں اہل عرب اور قیامت تک کے انسانوں کو بیہ بات بتائی گئی کہ مجمد ﷺ رسولوں میں سے ہیں اور صراط متنقیم پر ہیں۔ وہ جس راستے کی دعوت دے رہے ہیں وہی

انسانوں کے لئے سیدھاراستہ ہے۔

besturdubooks.wordpress.co کے اظہار کے لئے ہے،قریش اوراہل مکہ کو (ان کے بعد سارے انسانوں کو)ان کارپ بیہ بتار ہاہے کہ قرآن حکیم کی حکیمان تعلیمات اوراس کی حیات بخش وحیات سازتصورات محر عظا کے نبی برحق ہونے کا ثبوت ہیں۔ بیروہ کلام ہے جس کے بارے میں منکرین حق کو دعوت دی گئی کداس کی مثل ایک ہی سورة لے آؤ۔اور ایک سورت تو بوی بات ہے ایک آیت ہی کے آؤ۔اورسب نے اپنے آپ کوعا جزیایا۔

> فخر زمین وزمن ﷺ کے ذکر گرامی اور مرتبہ عالی کوسورہ الم نشرح کی آیت ودفعنالک ذکوک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔مفسرین اور قرآن تھیم کےمعنوی ربط پر ذكرر كھنے دالےسورة الضحیٰ اورسورة الم نشرح كوتوام سورتیں قرار دیتے ہیں۔قرآنی قسموں میں حضور ﷺ کے مرتبہ، نبوت اور صداقت کے اس مختصر بیان کو ہم سورۃ انصحیٰ برختم کریں گے، انشاءاللد

> سورہ کضی نبوت محمدی ﷺ کی ابتدائی عہد کی سورہ ہے۔اس عہد کی سورتوں میں توحید، آخرت اورایمانیات کاذکر ہے یا آپ ﷺ ہے محبت البی کا وہ اظہار ہے جو کارنبوت کی گراں باری کوآ سان اور سہل بنانے کے لئے ضروری تھا۔ابتدائے نبوت میں مختصر وقفوں کے لئے سلسلۂ وجی ایک بار سے زیادہ مرتبہ منقطع ہوا۔سلسلۂ وجی کے آغاز کے پچھ عرصے بعد ہی دحی کا سلسلہ بند ہوا جسے زمانہ فترت وحی کہتے ہیں۔ دحی کا تجربہ ایک عظیم تجربہ تھا۔ وحی البی کے بوجھ کو صرف رسول کے اعصاب اور ان کا قلب ہی سہار سکتا ہے، ورنداس بوجھ سے تو بہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجائیں۔ بعد کے دور میں جب نبی کریم ﷺ کے لئے نزول وحی، معمول کا تجربہ بن گیا تھا، وحی کے نازل ہوتے وقت اگر آپ ﷺ سی اونٹنی پرسوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی اینے بہیٹ کوز مین سے لگادیتی اور بیٹھ جاتی۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختصر عرصوں کے لئے وحی کے سلسلہ کوروک دیتے۔ بہوقفہ اتنا

besturdubooks.wordpress.com ہی ناگزیر اور فطری تھا۔ جیسے دن کی روشنی اور ہنگاموں کے بعدرات کی تاریکی اور سکون جو انسان کوننیند کی دولت عطا کر سکے،اس لئے اس سورہ کا آغاز دن کی روشنی اور رات کے سکون كي قيمون عيموا إلى المناحي والله والمناك والمناك والمناك والمناك (سورة والفيل)

> فتم ہے دعوب چڑھتے وقت کی (روزِ روثن کی )اور رات کی جب جھا جائے۔اور ان دونوں قسموں کے بعداللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور حبیب محمد ﷺ تسلی سے نواز ، آپ ﷺ کواینے لطف وکرم سے یقین دلایا کہوہ آپ اس سے ناراض نہیں اور نہاس نے آپ کوچھوڑ ا ہے۔ بیرتو محض تمہید ہے، اس کے بعدرب ذوالجلال نے بشارت دی کہ آنے والا دور بہتر ہوگا اور وہ اپنے رسول بھا کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ بھا کا دل خوش ہوجائے گا۔ هماو دعک ربک و ما قلی o وللاخرة خيرلک من الاولي، "تمار \_رب نے تم کونہیں چھوڑ ااور نہوہ ناراض ہوا۔اورآنے والا دور ( آخرۃ ) پچھلے دور ( اولیٰ ) ہے بہتر

> رسول کا تکیاورسہارااس کارب ہوتا ہے۔وہ اس کے پیغام ہدایت کوانسانوں تک پہنچانے کے لئے ساری دنیا کی مخالفت اور دشمنی مول لیتا ہے۔ وہ غیر اللہ کی خوشنو دی اور ناراضگی کے خیال سے بالاتر ہوتا ہے۔ربراضی توجہاں راضی ۔رضائے رب انعام رسول ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کے اظہار کے ساتھ ساتھ بینوید دی کہ آخرت، اولیٰ سے بہتر ہے۔اس آیت کا بنیادی اور پہلامفہوم وہ حقیقت ہے جو ہررسول کے پیغام کا بنیادی حصہ رہی ہے۔ آخرت اور آنے والی دائمی زندگی یقیناً اس دنیا اور اس کی عارضی زندگی ہے بہتر ہے۔ بید دنیا تو آخرت کی تھیتی ہے۔لیکن اس سورۃ کے سیاق وسباق، پس منظراور موضوع کے پیش نظریہ بات ایک بدیمی حقیقت کی طرح ابھرتی ہے کہ یہاں آخرت اور اولی کے معانی میں بچھلا اور موجودہ دور اور آنے والا دور شامل ہے۔ اللہ تعالی نے این رسول ﷺ کومڑ ہ سنایا کہان آ زمائشوں اور قریش کی ایذارسانی اوران کے طنز واستہزا ہے غمگین نہ ہوں۔ بیکون ہیں بیہ کہنے والے کہتمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ہم تمہیں بی

besturdulooks.wo

بشارت دیتے ہیں کہ ہرآنے والا مرحلہ اور دور، پچھلے مرطے اور دور سے بہتر ہوگائم کے بادل جھٹ جائیں گادراللہ کا اور اہل ایمان کی زندگی کے مطالع پر چھائیں بادل جھٹ جائیں گادراللہ کا ابررحمت ہسلمانوں کی زندگی کوسرسبز وشاداب کردے گا ، خالفتیں دم تو ڑجائیں گی اور اللہ کا ابررحمت ہسلمانوں کی زندگی کوسرسبز وشاداب کردے گا ، خالفتیں دم تو ڑجائیں گی ، ونیا تمہ محدود ندرہے گی بلکہ آنے گی ، ونیا تمہارے بیغام کو قبول کرلے گی ، اور بات اس دنیا تک محدود ندرہے گی بلکہ آنے والی دنیا اور زندگی تو تمہارے اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی خوشنودی قائم رہنے والا اظہار اور اعلان ہوگی۔

ہر بشارت، ہرخوش خبری اور ہر سعادت اس سعادت میں سمٹ آئی ہے کہ تمہارے کئے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔اوراللہ سے زیادہ صادق القول کون ہوسکتا ہے۔اورمستقبل کی ان بشارتوں کی بنیادحضور کھی کی زندگی کی ان تبدیلیوں کو بنایا گیا ہے جو قریش مکہ کے سامنے تھیں۔قریش جانتے تھے کہ بیدائش سے پہلے ہی آپ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا،لیکن آپ بھی کو اس طرح پرورش اور شفقت کے سائبانوں کے پنچے رکھا گیا کہ جس کی مثال کسی بیتیم کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ چھسال کی عمر تک ام النبی حضرت آمنه کی آغوش مہروعطامیں آپ بھے نے سانس لی۔ان کی وفات کے بعد آپ بھے کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کی زندگی پرسایه گستررہے، وہی عبدالمطلب جورب کعبہ پراٹوٹ یقین رکھتے تھے۔ وہ ابر ہمہ کے لشکر والوں سے اپنے اونٹ واپس ما نگنے گئے تھے، اور کعبے کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہاتھا کہاس کی حفاظت اس کارب کرے گا۔حضور الله كى بيدائش سے بہلے ہى وہ اس بات پر يفين ركھتے تھے كنظن آمند ميں پرورش يانے والا بچہ جب اس دنیامیں آئے گا تو زندگی کے ورق پر اپنانشان ثبت کردے گا۔ان کی وفات کے بعدوه الله كى ان طاقتوں بيں شامل ہو گئے جن كا كام نبى آخرالز ماں ﷺ كى حفاظت كرنا تھا۔ اور پھراہل مکہ نے یہ بھی تو دیکھا تھا کہ بت برستی بسق و فجور،عیش وعشرت اورظلم کی جِعائی ہوئی فضامیں پلنے والا بینونہال (ﷺ) اگر چے معاشرے کی ہر گمراہی سے محفوظ رہا کین اے اپنی منزل کی خبر نہھی۔اسے اپنی منزل تو عہد شباب کے نقط عروج پر ملی جب جیرانی اور

besturdubooks.wordpress! تلاش کورنڈ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ایمان، رب شناسی ، کا کنات فہمی اور انسان سازی کی اس دولت میں بدل دیا جسے نبوت کہتے ہیں۔

اہل مکہ نے ریجی ویکھا تھا کہ اپنی عالی نسبی کے باوجود آپ ﷺ کے دامن میں دولت دنیا نہ تھی۔ پھررب جلیل نے آپ کورزق کریم سے نوازا۔ اللہ تعالی نے پہلے تو آپ ﷺ کو مکہ کی سب سے باثروت خاتون کا تجارتی نمائندہ اورشریک تجارت بنایا اور پھراس خاتون کی عائلی زندگی وجود محمدی ﷺ کے نور سے روشن ہوگئی اور وہ آپ ﷺ کی شریک حیات بن كئيں۔ايى شريك حيات جس نے سب سے يہلے اسلام قبول كيا،جس كا گھريبلا دارالاسلام بنا،جس گھر کی فضاؤں میں علی المرتضٰی کی پرورش ہوئی ،اور جہاں زید بن حارثہ تحریم آدم وآدمیت کا نشان سے ،اور محبت نبی کے عظیم نشانوں اور علامتوں میں سے ایک قرار یائے۔ بیساراپس منظراور بشارت عظمیٰ جارآ بیوں میں سمٹ آئی ہے۔

﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى o الم يجدك يتيماً فاوى o ووجدك ضآلا فهدى ووجدك عآئلاً فاغنى ٥٠

"اورعنقریب آپ کارب آپ کواتنادے گا کہ آپ خوش ہوجائیں گے، کیا ہم نے تمہیں چتیم نہیں پایا اور پھر (عزت کا) ٹھکانا دیا اور ہم نے تمہیں متلاثی (اور حق کے لئے سرگردال) نہیں یا یا اور پھرراہ دکھائی ،اورہم نے آپ کونا داریایا آپ کوغن کردیا۔'' سورهٔ صلحی ،سورهٔ الم نشرح ،سورهٔ کوثر ،سورهٔ محمد ،سورهٔ فنخ ،قر آن حکیم کی کئی سورتوں اور بہت ہے مقامات کی طرح رفع ذکر محد ہے۔

(بحواله جسه جسدارمقام محرقرآن كي أييني من)



pesturdulooks. Moress.

## خصوصیت نمبر ۵۷

## رسول اكرم الله كال عنيمت حلال كرديا كيا

قابل احترم قارئین! رسول اکرم کی امتیازی خصوصیات بیل سے بیستاون نمبر خصوصیت ہے، جبکا عنوان ہے ' رسول اکرم کی احتیازی خصوصیت کی جارہی ہے، کیکن اس وضاحت کی جارہی ہے، کیکن اس وضاحت کی جارہی ہے، کیکن اس وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتا تا چلوں ، کیونکہ میری زندگی کا بہی سب سے بہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح این تعجوب کی میں نے دیاض الجمنہ بیں بڑاسر مایا ہے کہ بحمد اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی بیس نے دیاض الجمنہ بیس بیٹی کردوضہ دسول کی اس میں آزام فرمانے والے عظیم بیٹی بیٹر ادر ہم سب کے بیارے بیٹی کردوضہ دسول کی خصوصیت کو کھی اور ہم سب کے بیارے آتا ہی کی خصوصیت کو کھی اور تر تیب دیتا بہت بڑی سعادت ہے، میری دی وہ دعا ہے کہ اللہ تعالی بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھر اپنے اور پھر اپنے مجبوب کی محبوب می مجدور کی دعا ہے کہ اللہ تعالی بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھر اپنے محبوب کی محبوب می مجدور کی دیا ہے۔ دوضہ کی تعالی بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھرا ہے مجبوب کی تو فی عطافر مائے آئیں۔

بہرحال محترم قارئین! جیسا کے خوان سے ظاہر ہے کہ ہمارے نبی گئے کے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو طال کردیا، جبکہ دیگرا نبیاء کرام اوران کی امتوں کے لئے مال غنیمت طال نہیں ہوتا تھا، چنا نچے جیسیا کہ خود زبانِ اقدس سے آپ گئے نے ارشاد فرمایا کہ میر کے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا اور دیگرا نبیاء کو یہ خصوصیت نہیں ملی، مزید تفصیل کے لئے آنے والے ضفات کا مطالعہ فرمائے، جسے قرآن وحدیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی فائد سے سے خالی نہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی فائد سے سے خالی نہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مرتب کیا گیا ہے ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کا مطالعہ بھی فائد سے سے خالی نہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں میں کو حضور بھی ہے ہے۔

اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمائے:۔

ستاون نمبرخصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

رسولِ اقدی کا ارشاد پاک ہے کہ میرے گئے بینی میری امت کے لئے تمام مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، جبکہ مجھے پہلے جونجی گزرے ہیں ان میں جن کو جہاد کا تھم دیا گیا وہ تمام مال غنیمت دوسروں کو دے دیتے تھے، اور اپنے او پراس کو حرام رکھتے وہ سب مال کو جمع کر لیتے تھے، یہاں غنیمت میں حیوانات کے علاوہ سب چیزیں مراد ہیں جیسے کھانے ہینے کی چیزیں اور دوسرامال ومتاع، کیونکہ جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے جو مال غنیمت میں آئے ہوں وہ لڑنے والوں کی ہی ملکیت ہوتے ہیں، انبیاء کے لئے ان میں کوئی بھی چیز مال غنیمت کی حیثیت سے لئی جائز نہیں ہے، کتاب وفا میں ای طرح ہے، بعض روایتوں میں عنیمت کی حیثیت سے لئی جائز نہیں ہے، کتاب وفا میں ای طرح ہے، بعض روایتوں میں بیہے کہ آپ بھی کی امت پر غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔

چنانچہ ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پچھلے نبی جب مال غنیمت سے
پانچواں حصہ نکا لتے تو آسمان سے ایک سفیدرنگ کی آگ آیا کرتی تھی ،اوراس مال کو کھالیا
کرتی تھی اگراس میں کوئی خیانت نہ ہوئی ہو، لیکن مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس مال کواپنی
امت کے غریب لوگوں میں تقسیم کروں (یعنی پانچویں جھے کو)۔

تحجیلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا بلکہ بیآ تخضرت کی امت پر حلال کیا گیا ہے۔ مشکلوۃ کی حدیث ہے جسے حضرت ابوہریٹ نے نقل کیا ہے کہ ''ہم سے پہلے کسی پر کھی مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ کہ ہم پر بیاللہ تعالی کافضل ہے کہ اس نے ہمار ہے صعف اور کمزوری کود کمھے کرغنیمت کے مال کو ہمارے لئے جائز فرمادیا ہے۔''

تجھیلی امتوں میں بیدستورتھا کفینمت کا مال اکٹھا کرتے اوراس کوجنگل میں لیجا کر رکھ دیتے ،اگراس مال غنیمت میں سے کسی نے کوئی خیانت اور بددیانتی نہیں کی ہے تو آسان ہے آگ انرتی اوراس مال کو کھالیتی جس ہے وہ سمجھ لیتے کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا ہے گھی چنانچ چرحفرت یوشع ابن نون کا واقعہ حدیث میں آیا ہے جے ابو ہریرہ ٹے نے آنخضرت ﷺ ہے نقل کیا ہے بیرحدیث مشکلو ۃ میں ہے جس کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جارہا ہے:

" حضرت یوشع ابن نون نے ایک بستی جنگ کے ذریعہ فتح کی ،اس کے بعد انہوں نے نیسے منے نیسے کا مل جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا آگ آئی گر اس نے اس مال کونہیں کھایا، حضرت یوشع نے یہ ماجرا دیکھ کر ساتھیوں سے فرمایا۔ تم لوگوں میں سے کسی نے یقینا خیانت اور بدیانتی کی ہے (یعنی اس مال سے پچھ چھپالیا ہے) البذا اب یہ ضروری ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدی میرے ہاتھ پر بیعت کرے، چنا نچے بیعت شروع ہوئی تو ایک شخص کا ہاتھ حضرت یوشع کے ہاتھ پر بیعت کرے، چنا نچے بیعت شروع ہوئی تو ایک شخص کا ہاتھ حضرت یوشع کے ہاتھ پر رکھتے ہی چپک کر رہ گیا، حضرت یوشع نے فرمایا:" تمہمارے قبیلے معنی سے کسی نے بدیانتی کی ہے' آخر اس قبیلے کے لوگ ایک گائے کا سرلا نے جوسونے کا بنا ہوں سے کسی نے بدیانتی کی ہے' آخر اس قبیلے کے لوگ ایک گائے کا سرلا نے جوسونے کا بنا مواقعا اور جے انہوں نے چھپالیا تھا اس کو انہوں نے جیسے ہی باقی مال کے ساتھ رکھا فورا آگ آئی اور اس سارے مال کو کھا گئی۔ یہاں یہ بات بھی واضح ونی چاہئے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے جنگ کے بنتچہ میں فتح کے بعد جنگ ک

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حفزت موٹی وحفزت پوشع بن نون کوفتو حات میں جس قدر مغانم حاصل ہوتے تھے ان کونذرآتش کردیا جا تا تھا،تو رات میں جانوروں تک کوجلا دینے اور بستیوں میں آگ لگادینے کاذکر ملتا ہے۔

نی اکرم کے خودات میں سب سے پہلے غودہ بدر میں غنیمت حاصل ہوئی،
مال غنیمت جمع بھی ہوا،اور تقسیم بھی کیا گیا،لیکن پھر بھی گشکر میں ایسے لوگ موجود تھے جو
شریعت موسوی کی نظیر پر مال غنیمت کالینا خطرناک امر سمجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہی کے
اطمینان کے لیے بیآ بیت نازل فرمائی ﴿لو لا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما
اخذ تم عذاب عظیم ،فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا ﴾

besturdubooks.wordpress.cof

''اگراللہ کی طرف سے پہلے کتاب میں ایسانہ ہوتا تب جو پچھتم نے وصول کیا ہے اس کے لیےتم پر بڑاعذاب ہوتااب توغنیمت کوحلال طیب سمجھواور کھاؤ۔''

یہ مغانم کثیرہ ہی ہیں جوسلطنت ہائے ایران اور روما پرفتو حات حاصل کرنے ہیں مسلمانوں کوحاصل ہوئیں چونکہ بیدوعدہ مونین کومخاطب فرما کرکیا گیاتھا، اس لیے اس وعدہ کا ایفاء بھی خلافت راشدہ کے وقت میں ہوا، جب کہ سرور کا گنات کھی عالم بقا کوسدھار گئے تھے۔ واضح ہوکہ بیا ایک وعدہ نہ تھا، بلکہ مونین سے تین وعدے کیے تھے، دوسراوعدہ بیتھا کہ دیمن کے ہاتھ تھے، دوسراوعدہ بیتھا کہ دیمن کے ہاتھ تھے مواد ہیں گے، اس وعدہ کے مطابق خلافت راشدہ کے وقت میں کوئی دیمن اسلامی فوجوں برغالب بیس آسکا تھا۔

تیسراوعدہ برایت صراط متنقیم کا تھا اور وہ بھی اپنی ظاہری وباطنی برکات کے ساتھ ای طرح پوراہوا جس طرح پہلے دووعدے۔اس آیت سے مجاہدین عہد خلافت راشدہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

(بحوالدر حمۃ اللعالمین جلد ہوم)

یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

علی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلُقِ کُلِهِم

besturdubooke

1055.00

## خصوصیت نمبر ۵۸

رسول اکرم بھی کواللہ تعالی نے اپنا ایک برد الحسان قر اردیا

قابل احترم قارئین! رسول اکرم بھی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیا شاون نمبر
خصوصیت ہے،جہ کاعنوان ہے 'رسول اکرم بھی کواللہ تعالی نے اپنا ایک برد الحسان قراردیا'
جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، لیکن اس
وضاحت سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتادیا جائے تو بہتر ہے کہ بحد اللہ دیگر
خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو بھی میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر روضہ رسول بھی سے
سائے میں تر تیب دیا ہے۔ اللہ تعالی این بارگاہ میں مقبول ومنظور فرمائے آمین۔
سائے میں تر تیب دیا ہے۔ اللہ تعالی این بارگاہ میں مقبول ومنظور فرمائے آمین۔

بہر حال محترم قار کین! ذیل میں آنے والی خصوصیت بھی آپ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نی کی ایک اللہ تعالی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نی کی ایک اللہ تعالی نے مؤمنوں پراحسان فر مایا جوانہیں میں ارشاوفر مایا جس کا مفہوم ہے کہ' ہے شک اللہ تعالی نے مؤمنوں پراحسان فر مایا جوانہیں میں ہے ان میں رسول معود فر مایا۔' (سرہ الرمران) جبکہ پہلے انہیاء کرائم میں ہے کی بھی نی یارسول ہے متعلق اللہ تعالی نے یون نہیں فر مایا کہ اس نی یارسول کو بھیج کرہم نے تم پراحسان کی دویا بصرف اور صرف آپ کی بی سے متعلق فر مایا ، بے شک بیصرف اور صرف آپ کی ای خصوصیت کی کی خصوصیت ہے، آنے والے صفحات کے ذیل میں آپ کی کی ای خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، جسے ہم نے ''مقام محمد قرآن کے آئینے میں'' نامی کتاب سے چیدہ چیدہ نقل کیا ہے، امید ہے کہ موضوع کی مناسبت سے انشاء اللہ اس کا مطالعہ بھی فائد سے خالی نہیں ہوگا ، جسکے مطالع سے انشاء اللہ اس کی تو فی عطافر مائے ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی تا اللہ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا ، لیکنے طاح ظے فرمائے ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی تا ہے بھی جسے کرنے کی تو فین عطافر مائے آئیں۔

اٹھاون نمبرخصوصیت کی وضاحت قر آن واحادیث کی روشنی میں

besturdubooks.wordpress.com انسان بلکہ تمام مخلوقات کا وجوداللہ کی رحمت کا بتیجہ ہے۔ ہمارے رب کی ربو ہیت اور رحمت کا ذکرسب سے پہلے کیا گیا۔ یہی اللہ جورحت اور رحیم ہے۔ دنیا سے عقبیٰ تک ہر ایک کے لئے اس کی رحمتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔اس کی ربوبیت بھی اس کی رحمت کا اظہارتمام ہے۔وہ ہرمر حلے پر ہماری ہرضرورت کو پورا کرتا ہے اور یوں ہماری صلاحتیں اپنی تکمیل کو پہنچی ہیں۔ ہماری کمیوں کو دور کر کے وہ ہماری بشریت کی تکمیل کرتا ہے۔ بیاس کی رحمت ہے۔اوراللہ کی نعمتوں نے ہماری اور کا سُنات کی زندگی کومتنوع مالا مال اور ہمہ جہت بنا دیا ہے۔سربلندی،خوش حالی،سکونِ قلب، کا کنات کاحسن،اعتدال اور تو از ن بیرسب اللہ کی نعتیں ہیں جوہمیں بلاطلب ملی ہیں اور دینے والے نے ان کی نشان دہی تو کی ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے۔نشان دہی بھی اس لئے فرمائی ہے کہ ہماری فکر میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کا احاطہ کرسکیں۔احاطہ تو بڑی بات ہے ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کی تو فیق نہیں ہوتی، کیونکہ رنعتیں بہت عام ہیں اور ان کے حصول کے لئے ہمیں کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔سورج کی روشن، زمین کی قوت ِنمو، ہوا، یانی۔ہم میں سے کون ان نعمتوں کا پوری طرح ادراک کرسکتا ہے؟ ..... ہماری معاشرتی زندگی کا ہرخوشگوار پہلو اس کی نعمت ہے۔ایمان کی دولت اس کی نعمت ہے،خوشی ،خوف الہی ، جہاداوراس سے حاصل ہونے والا مال غنیمت، اُللّٰدی ہدایت، اقوام عالم میں ہمارے امت وسط ہونا،معرفت الہی، رسول الله ﷺ کے رہے کا کسی حد تک ادراک۔ بیسب اللہ کی نعمتیں ہیں۔اس پھیلی ہوئی کا کنات کی بہت مختلف اور بظاہر کوئی باہمی تعلق ندر کھنے والی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ ان سب کے درمیان تعلق اور ربط بیدا کرتا ہے۔

> الله کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کثرت کی وجہ ہے ہمیں یا ذہیں آتیں ۔ سورہ رحمٰن کے آئینے میں رب جلیل کی نعمتوں کاعکس ہمارے پردہ ذہن پرمنعکس ہوتا ہے۔قر آن کا عطیہ،آسان

besturdulo

کی بلندیاں، میزان عدل اور توازنِ تخلیق \_ زمین کا ہمارے لئے بچھایا جانا \_ اس کے میوے،
انسان، پھول اور ان کی خوشبو کیں ۔ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بیسورہ رحمٰن کی
ابتدائی ۱۳ آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو قرآن کے صفحات اور اپنی زندگی میں دیکھنا
شروع کیجئے تو زندگی تمام ہوجائے گی \_ اور نعمتوں کا احاطہ نہ ہوسکے گا۔

الله تعالیٰ کی تعتیب اس کی رحمت کا اظہار ہیں۔اس کے کئی اسائے حسٰی یعنی صفاتی نام، رحمت، رحم اور انعام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ باسط، رزاق بلطیف۔

اللہ نے بیسب کچھ دیا اور کہیں اپنا احسان نہیں جتایا کیونکہ احسان جتانا اس کی شان کریمی کے شایان نہیں ۔ اور احسان جتانا تو عبادالرحمٰن کی شان کے مطابق نہیں قرآن میں کتنی جگہ اس کی غدمت کی گئی ہے۔

سورة المدثر ميں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ لَا تَمنُنُ تَستَكْثِرُ ﴾ "اورزیادہ حاصل كرنے كے لئے احسان نه كرو\_"

یہ بات کار نبوت کے سلسلے میں نبی کریم بھا ہے کہی جارہی ہے۔ یہ ہدایات ربانی میں سے ایک ہدایت ہے جو نبی بھی کودی گئیں۔ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، پاکیزگی کا بلند ترین معیار پیش کرو۔ یہ دراصل قریش مکہ اور انسانوں کو نبوت کے فرائض ہے آگاہ کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ ہرنی اپنے فرائض کسی اجری خواہش اور تمنا کے بغیر انجام دیتا ہے اور ہادی اعظم بھی کا سین تو در وانسانیت کا خزین تھا۔

''منن'' کا مادہ م ن ن ہے۔اس کے مادے کے گی الفاظ اردو میں مستعمل ہیں۔۔ ممنون ہمنونیت ،منت وغیرہ۔

من الله کاوہ احسان ہے۔ جو کسی منصوبہ بندی کسی محنت اور مشقت کے بغیر انسان کو حاصل ہوجائے۔ الله کے ایسے کتنے ہی احسانات انسان پر ہیں۔ اس کی وحی ''من' ہے جو ہم کو غلط فیصلوں ، غلط طرز حیات ، انسان کش نظریات سے بچاتی ہے۔ آزادی الله کا احسان ہے۔

"أنبيل ميل سے أيك رسول ـ"

besturdulooks.wordpress الله کے احسان کا احاطہ تاممکن ہے اور اس کے بیسارے احسانات ہماری زندگی کے لئے ضروری ہیں ، اور ہمیں زندگی دینے والے نے کہیں احسان نہیں جمایا۔ ہال صرف ایک احسان کا تذکره فرمایا۔اس رسول کو بھیجنے کا احسان ، جومومنوں پراللہ کی آیات کی تلاوت كرتاب، اوران كى حكمت سكھاتا ہے۔آيات اللي، تزكيد، كتاب اور حكمت كے بغير زندگي سراسرخساره هی۔

> چنانچة رآن كريم من الله تعالى كاارشاد كراي ب: ﴿ لَهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَ المُؤمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مِّن أَنفُسِهِم يَتلُوا عَلَيهِم اينه ويُزَكِّيهِم ويُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكمَةِ وإنْ كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَللٍ مُّبِينِ . ﴾ (سرة العران) '' بے شک اللہ نے مومنوں براحسان فر مایا جوانہیں میں سے ان میں رسول مبعوث فرمایا جوان براس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیه کرتا ہے (انہیں یاک کرتا ہے) انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے،اگر چہوہ اس سے قبل صریح محمراہی میں تھے۔'' اس آیت سے نبوت کے فرائض کے ساتھ ساتھ سرور کا کنات، صاحب کوڑ ﷺ کی ذات اوران کے کمالات کے کتنے پہلومنور ہوجاتے ہیں۔ ﴿ رسُسو کارمَس أنفُسِهِم ﴾

> رسول الله الله المحال كو ياس الله كابيغام ليرآئ تصوه أنبيس كراتمي شناسا، ہم قوم، ہم شہر تھے، ان کے سامنے آپ کی ساری زندگی تھی، وہ ان عظا کی امانت اور صداقت کے شاہد تھے۔ان ہے بہتراس حقیقت کوکوئی نہیں جانتا تھا۔ بیال کمہ براللہ کا احسان تھا کہ اس نے انہیں مرحبہ آدم ہے آشنا کرنے کے لئے انہیں میں سے صادق اورامین کا انتخاب کیا۔ وہ جوان کے درمیان رہتا تھا، وہ جس سے ہر بات آسانی سے کی جاستی تھی۔جس کی جان سوزی گداز قلب، شفقت، بهدردی، اور پغرضی کاوه برآن مشاہده کرتے تھے، جوان کے درمیان بیٹھتااور گفتگوکرتا تو بلاکسی امتیاز کے۔

سنات، آپ ایک گفتگو ہے، آپ ایک خاموثی ہے، آپ ایک کا نداز تبسم اور اسلوب الکم ہے، آپ ایک گفتگو ہے، آپ ایک کا در قلب بدلنے لگتے۔ جوابیان لائے ان کے دلوں کی صفل ہوگئی۔ ان کا ایک ایک لیحہ رضائے اللی کے مطابق بسر ہونے لگا۔ ان کا ذبین ایبا بنتا گیا کہ عقیدے کے تمام عقدے اور عمل کے تمام پہلوان پر واضح ہوتے گئے اور اگر بھی کوئی وہنی البحض پیدا ہوتی تو آپ ایک کی پر حکمت تشریحات اور حکیمانہ طرز عمل اس کو دور کر دیتا۔

اوراہل مکہ وقریش کوالٹد تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یاد دلایا ہے جومحمر عمر بی اللہ کا صورت میں انہیں عطا کیا گیا تھا۔

آپ نے خداکی توفیق واعانت سے ممل وعلم کے ان اعلیٰ مراتب پراس در مندہ تو م
کو فائز کیا جوصد یوں سے انہائی جہل وجیرت اور صریح گمراہی میں غرق تھی۔ آپ کی چند
روز ہ تعلیم وصحبت سے وہ ساری دنیا کے لئے ہادی ومعلم بن گئے۔ (تغیر عانی)

اور بیقرآنی خطاب قیام قیامت تک ہرمسلمان سے ہے۔ صفحات قرآن سے آج
تک اس صادق والمین کی آ واز ابھر رہی ہے۔ فداہ امی وابی۔ ان کا اخلاق اور اسوؤ حسنہ آج
مجھی ہمارے لئے تزکیف کا راستہ ہے۔ کتب احادیث میں ان کے الفاظ آج بھی ہمیں
کتاب اللہ کے حقیق مفاہیم کی تعلیم وے رہے ہیں، اور ہمارے لئے دبستانِ حکمت ہیں۔
کتاب اللہ کے دفوز کانسخہ۔
کتاب احادیث اور اسوؤرسول وہ انتخانا نات راہ ہیں اور ہماری فلاح وفوز کانسخہ۔

(بحواله جنه جنه ازمقام محرقر آن کے آئیے میں)

ذیل میں اب حضرت مولا نامفتی محود الحن گنگون کے خطبات سے حضرت کی ایک تقریم چیش کی جارہ کی ہے۔ انداز میں آپ وہ کا کی ذات کے سب سے بڑے احسان ہونے کا بتلایا ہے، کہ س طرح اللہ تعالی نے حضور وہ کا جارہ کے اسلام منایا، یا در ہے کہ ریخ رینہیں بلکہ تقریر ہے، اس لئے پڑھتے وقت تقریر کے اسلوب ہی کو کھوظ رکھا جائے ، کیوں کہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگون آپک بزرگ

شخصیت ہیں ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اپنا ایک نور ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے من وعن نقل کر دیا جائے ، البتہ آخر میں کچھ وضاحت کے طور پر پچھ تفصیل بھی پیش کر دی گئی ہے ، لیجئے اب ہمارے موضوع کی مناسبت سے حضرت کی تقریر ملاحظہ فرمائے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العالمین۔

ارشادبارى تعالى ہے:"لقد منَّ اللهُ عَلَى المُؤمِنِينَ اِذْبَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مِّن اَنْفُسِهمُ ....الخ"

الله جل جلالہ وعم نوالہ نے اس آیت شریفہ میں اپنے ایک بڑے احسان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مونین پرایمان لانے والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا جوانہی میں سے ہے، انہی کی تتم میں سے ہے۔ انہی کی نوع میں سے ہیہ بہت بڑا احسان ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔

\*urdubooks.v

کو، اپنے خالق کو اور اپنے رازق کو پہچانے نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نام تو ان کامسلمان ہے لیکن بھی مسجد میں نہیں آتے ، بھی قرآن نہیں پڑھتے ، بھی سرنہیں جھکاتے خدا کے سامنے ، بھی کلم نہیں پڑھتے ، جانے نہیں ، تو اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ، کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی ، مسجد میں آنے کی ، اگر مہر لگادیں دلوں پرتو کوئی آسکتا ہے؟ ..... ہرگز نہیں آسکتا ہے؟ ..... ہرگز نہیں آسکتا ہے ؟ ..... ہرگز نہیں آسکتا ۔

ایک صاحب بابو،ان کے ساتھ ملازم، ملازم نماز کا بہت پابند، کہیں ساتھ لئے جا
رہے ہیں، چلتے چلتے بازار سے پھے سامان سوداخر یدا، ادھراذان ہوگئ، ملازم نے کہا حضور میں تو جارہا ہوں میرے آ قانے میرے مولا نے مجھے بلایا ہے،اس نے کہا تیرا آ قا تو میں ہوں تھے کس نے بلایا؟ .....اس نے کہا نییں ایک دوسرا آ قا ہے جوہم سب کا آ قا ہے،اس نے بلایا ہے،اذان ہوگئ، مجد بیل جانے کے لئے تھم ہے، چنانچ دہ باہر بیٹھ گئے اور ملازم نے بلایا ہے،اذان ہوگئ، مجد بیل جانے کے لئے تھم ہے، چنانچ دہ باہر بیٹھ گئے اور ملازم محد کے اندر آگیا، ملازم نے نماز پڑھی، کچھ تبیح وظیفہ پڑھنے لگا، دیر ہوگئی نہیں گیا، وہ صاحب آئے،آواز دی ادرے آ تانہیں کیا ہوگیا؟ ..... ملازم نے کہا جائے نہیں دیتا، اس نے کہا ادھرادھرکوئی وہاں بیٹھانہیں ہے، کہا ادے کون جانے دیتا وہاں کون ہے؟ ..... دیکھا ادھرادھرکوئی وہاں بیٹھانہیں ہے، کھرکون جانے نہیں دیتا۔ جوآ ہے کواندر محد میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہی کو محد سے باہر جائے نہیں دیتا۔ جوآ ہے کواندر میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہی کو محد میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہوں کو محد میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہوں جو تہیں دیتا۔ جوآ ہوں کو محد میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہوں کو محد میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہی کو محد میں آئے نہیں دیتا۔ جوآ ہے کوانہیں دیتا۔

الله میاں کی طرف سے کتنا ہوا احسان ہے کہ اسپنے دربار میں اس نے آنے کی اجازت دے دی، دنیا میں کسی کلکٹر سے کسی و پی سے کسی ہوئے آدمی سے ملنا چا ہوتو کتنی دیر کسی ہوئے ۔ اس کے یہاں درخواست بھیجو، ملاز مین سے بات کرو، ٹیلی فون پر بات کرو، وقت بتا و ابنا مقصد بتاؤ، کیوں آئے ہو یہ بتا تا پڑے گا، پھر بھی البحض ہے اجازت ملے یا نہ ملے۔ الله میاں کے یہاں کچھ نہیں، کوئی درخواست نہیں دیتا، کسی کی سفارش نہیں، آؤوہ اعزاز۔ واکرام سے بلاتے ہیں، اجازت ہے، آؤآؤ، اس لئے الله تعالیٰ کے احسان تو بہت ہیں بے شار ہیں، قرآن یاک الله نے نازل فرمایا، کتنا ہوا احسان ہے، ایک ایک حرف پروی وی سے شار ہیں، قرآن یاک الله نے نازل فرمایا، کتنا ہوا احسان ہے، ایک ایک حرف پروی وی

besturdubooks. Worldpiess! نيكيوں كا تواب ملتا ہے، ايك ايك سورة عالى ، ايسا كه تواب بہت برا بقل ہوائلہ شريف ايك مرتبہ پڑھنے پرایک تہائی قرآن شریف کا ثواب ملاہے، پلیین شریف ایک مرتبہ پڑھنے پر د*س مرتبہ قر آن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے،ایسی ایس نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں،نماز* کی دولت عطا ہوئی حضور ﷺ کی بدولت عطا ہوئی ، یانچ وقت حاضری کی تو فیق ملی ،اوراللہ تعالی قدروانی سے بلاتے ہیں، صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی گھرے وضو کر کے مجد کے لئے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ے،ایک قدم پرایک درجہ بلند ہوتا ہے، کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا اکرام ہے، کتنا بڑا اعز از ہے، وہیں سے اعز از شروع ہوتا ہے، اپنے گھر آنے والے کے لئے، بیاحسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے،ان پرشکرادا کرنا جاہئے ۔جیسی بڑی نعمت ہوتی ہے دیبااس کابڑاشکر ہوتا ہے،حق تعالی نے نی کریم علی کو جاری ہدایت کے لئے بھیجا، بہت براانعام ہے، قرآن یاک حضور عظ كى بدولت ملا،روز وحضور على كى بدولت ملا، زكوة كاحكم حضور على كى بدولت ملا، حج حضور ﷺ كى بدولت ملا، كتنے بوے احسانات ہے، يانچ ونت سارے محلے والے جمع ہوتے ہيں، ایک دوسرے کوسلام کرتے ہیں،اس کی خیریت پوچھتے ہیں،اگر کوئی مخص نہیں آیا تو تحقیق کرتے ہیں کہ کیابات ہے، خیریت پوچھتے ہیں طبیعت تواجھی ہے، کہیں باہرتونہیں گیا، کوئی عارضاتو پیش نہیں آیا، ایک ہدردی یہی ہے، جونماز کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ہفتے میں ایک روز جمعہ کے دن ساری بستی کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو د کی کرخوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو د مکھ کراپنامحسن سجھتے ہیں، اپنا ہدر داور خیرخواہ سمجھتے ہیں ، کنٹی بڑی ہمت اور قوت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نماز کی بدولت۔

الله تعالى فرمايا: ﴿ لقد مَنَّ الله على المُؤمِنينَ ﴾

جولوگ عربی سے وا تفیت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ال 'تا کید کے لئے آتا ہے، '' قد'' مختقیق کے لئے آتا ہے، بانتحقیق بالیقین اللہ تعالیٰ نے بہت بڑااحسان فرمایا،احسان تو سب کے لئے ہے جنا ہے دسول اکرم ﷺ کی ذات عالیہ، ذات ِمبارکہ اور ذات ِمقدسہ سہ

besturdubooks.wordpres. سان ہے،آسانوں کے لئے بھی،زمینوں کے لئے بھی،فرشتوں کے لئے بھی، جنات کے لئے بھی،حیوانات کے لئے بھی بشر کے لئے بھی،سب کے لئے رحمت ونعمت ہے، جناب رسول اکرم بھیا کی ذات مقدسہ کیکن فائدہ اٹھانے کے لئے مؤمن ہونا شرط ہے، جولوگ جناب رسول اکرم ﷺ پر ایمان لاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، بیاحسان خاص طور پرمؤمنوں کے لئے ہے، ایمان لانے والوں کے لئے ہے۔جیما برواحسان ہوتا ب، ویمانی بردااس کاحق بھی موتاہے۔

> جناب رسول اكرم الله كحقوق بشارين ان كواگرسمويا جائة تمن قتم مين سموياجاسكتاہے:۔

> (۱) پہلات ہمجت کا، جناب رسول اکرم اللہ کا دات مقدسہ سے محبت ہونی جاہیے، خودصديث بإك مِن آثلب: ﴿ لا يُعْوِمِنُ أَحَدُ كُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن والِدهِ و وَلَٰدِهِ وَالنَّاسِ اَجَمَعِينَ﴾

> ''تم میں ہے کوئی محض مؤمن کہلانے کاحق نہیں رکھتا ،مومن کہلانے کا مستحق ہی تہیں ہے جب تک کرمیری محبت اس کے دل میں اس کے مال باب سے اس کی اولا دسے، سب انسانوں سے زیادہ نہ ہوجائے۔''

> للندا پہلاحق محبت کا ہے، جناب رسول اکرم علی کی ذات مقدسہ سے محبت ہونی عاہے، ہرمسلمان کے قلب میں محبت ہونی جاہئے ،محبت جوہوتی ہے آ دمی کوایے گھرہے مجمی محبت ہوتی ہے، اپنی دکان ہے، اپنے عبدے سے، اپنی اولا دسے، اپنے مال سے، کیکن جناب رسول اکرم ﷺ کی جومحبت ہے، وہ سب محبوں سے بالاتر اور اعلی ہونی جا بھے ،اس کا اندازہ ہوتا ہے مقابلے کے وقت، ایک کی محبت کا تقاضا کچھاور، جناب رسول اکرم اللہ ک محبت کا تقاضااور ، تو آ دمی کس کی محبت کو اختیار کرتا ہے ، جنا برسول اکرم اللے کی محبت کویا کسی ادر کی محبت کو،اس کود کیھنے کی ضرورت ہے،اس کے لئے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ كرام كا حال صحابه كرام في جناب رسول اكرم على سي كس طرح محبت كى ب، اوركيب

كىيەمقالىلە كەدىت كىياكىيانوبت آئى؟.....

besturdulooks.wordpress.com اسلام کا سب سے بہلا جہادغزوہ بدر کہلاتا ہے، قصہ طویل ہے،اس میں تھوڑا سا عکڑا یہاں نقل کرتا ہوں ،قر آن یاک میں بھی غزوہ بدر کا تذکرہ آیا ہے،احادیث میں تشریح ے آیا ہے، جب غزوہ بدر ہوا ادھرے چلے جناب رسول اکرم ﷺ، کثرت ہے مسلمان پیادہ تھے،ایک ایک اونٹ پر تین تین آ دمی باری باری سوار ہوتے تھے،ایک دو کھوڑے تھے، ایک دوملواری تھیں، باتی کس کے پاس ملوارنبیں، کھوڑ ابھی نہیں تھا، وہاں پہنچ کر پہلا کام کیا جناب رسول اکرم اللہ نے کہ اللہ کے سامنے نماز یا ہ کر دعا کی ، کہ یا اللہ اسنے برسوں کے بعدريمسلمان تيار موئ بين ايمان لائے بين ،١١٣ يخمسلمان ،كل صحاب كرام ١١١٣ وى ایمان لائے ہیں مدتوں کی محنت کے بعد ، بردی مشقتوں ہے بردی مصیبتوں ہے ،اگرآج ہی قل ہوئے تو کل تیرانام لینے والا کوئی نہیں رہے گا،اس پر حضرت ابو بکرصد ہی نے عرض کیا بس بس حضور ﷺ دعا قبول ہوگئی،ایک چھپر ڈال دیا تھا کہ جناب رسولِ اکرم ﷺ اس چھپر میں رہیں ،اگرکسی کوکوئی ضرورت پیش آئے ،کوئی بات کہنی ہواس چھپر تک آ جائے ، بہچانے کے لئے چھپرڈال دیا گیا، تلاش نہ کرنا پڑے، ادھرادھر کہاں ہیں جناب رسول اکرم ﷺ، بلکہ چھپرکود کمچھکر یہاں آ جائے، اور پہرے کے لئے حفاظت کے طور بر، حضرت ابو بکر صدیق جویز تھے، کہ حضور کے پاس رہیں گے،اگر پچاس قدم کے فاصلے برہمی کوئی شخص جناب رسول اكرم اللك كاطرف نظرا فعاكر ديكمتا توحصرت ابو بكرتكوار لئے ہوئے شيرى طرح اس پرجھٹتے تھے، جناب رسول اکرم اللے کی حفاظت کے لئے۔قدرت کی بات اس جہادیس حضرت ابو بکر تو ادھر تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکرمشرکین کے ساتھ کا فروں کے ساتھ تھے، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے،اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہستر مشركين قتل ہوئے اورستر گرفتار ہوكر قيدى بنالئے محنے، الله نے وہ دن دكھايا كه حضرت عبدالله بن ابی برجعی ایمان لائے ،ایک دن اینے والدے کہنے گئے کہ بدر کی لڑائی میں آپ ایک موقع پرآئے تھے،نشانے پرآئے تھے، میں جا ہتا تو آپ کوٹل کردیتا،کیل باب ہونے کا besturdubook

خیال کیا کہ آپ میرے باپ بھی ہیں، حضرت ابو بکڑنے کیا جواب دیا، جائے ہو؟ ..... انہوں نے جواب دیا کہتم نے باپ ہونے کا خیال کیا، کین اگر تو میر نشانے پرآجا تا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، میں خیال نہ کرتا کہ تو میرابیٹا ہے، میں تجھے فورا قتل کر دیتا، تیری مجال حضور ﷺ کے مقابلے میں تکوار لے آئے، یہاں سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو بکڑے دل میں حضور ﷺ کی مجت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی، ایسے مقابلے کے وقت پیتہ چانا ہے کہ کس کی بات میں حضور ہے کی خبیں۔

حضرت ابوسفیان کی بیٹی حضرت ام جیب مضور کی زوجہ مطہرہ ان کے پاس ان کے باپ ابوسفیان آئے ، ابوسفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب باپ آئے ہوئے ہیں تو جو بستر بچھا ہوا تھا جلدی سے لیبیٹ کرالگ رکھ دیا ، باپ نے بوچھا یہ کیا ، دنیا کا دستور سے کہ جب باپ جا تا ہے بیٹی کے پاس تو بیٹی اس کے لئے بستر بچھا دی ہے ، تو نے بچھا بچھا یا بستر اٹھا کے رکھ دیا ، انہوں نے بتایا ، یہ بستر نبی کریم کی کا بستر پر ہے ، تو نے بچھا بچھا یا بستر اٹھا کے رکھ دیا ، انہوں نے بتایا ، یہ بستر نبی کریم کی کا بستر پر بستر بھی کا فرہو ، شرک ہو ، ایمان نہیں لائے ہو ، اس قابل نہیں کہ حضور کی کے بستر پر بیٹھ سکو ، معلوم ہوا کہ حضور کی محبت زیا دہ تھی باپ کی محبت ہے۔

صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں، ساری زندگی بھری ہے، ای طریقے پر کہ
ان حضرات کے یہال محبت حضور ﷺ کی زیادہ تھی، اور اس سے بنة چلتا ہے کہ حضور ﷺ کا
ایک حق ہے محبت کرنا، کین اتنا یا در ہے کہ خالی محبت بغیر عقیدت کے بغیر اطاعت کے خالی محبت کادم بھرنا نجات کے لئے کافی نہیں۔

دوسراحق ہے عقیدت کا عقیدت کے کیا معنی ؟ ..... یہ یقین کرلیں اور یہ فیصلہ کرلیں کہ حضرت نی اکرم بھی جودین لے کرآئے جو کتاب لے کرآئے ، جواحکام لے کر آئے وہ سب حق ہیں ، وہ سب سے ہیں ، ایسے سے کہ ان کو اختیار کئے بغیر نجات نہیں ، نجات حضور بھی کے ارشاد کی تعمیل میں ہے ، یہ یقین رکھنا ، یہ عقیدت رکھنا یہ دوسراحق ہے حضور بھی کے ارشاد کی تعمیل میں ہے ، یہ یقین رکھنا ، یہ عقیدت رکھنا یہ دوسراحق ہے حضور بھی کی ایس سال کی زندگی حضور اکرم بھی کی ایس تھی مکہ مرمہ کی کہ سب لوگ

besturdubooks.Worldpiess! آپ سے محبت کرتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی، آپ کو این کہتے تھے سچے بہت سچے امانت دار الوگ آب اللے کے باس اپن امانتیں رکھتے تھے، آب اللہ کوسچا مانتے تھے بھی محبت كرتے تھے بيكن ہواكيا؟ ..... جب الله تبارك وتعالى نے آيت تازل فرما كى: ﴿و أنسلنِهُ عَشِيهِ وَتَكُ الْأَقْوَبِينَ ﴾ "كمَّ بِهُ الشَّابِ خَاندان كِلُوكُون كوالله كعذاب س ڈرائیے،اللہ کے احکام کی دعوت و پہنے۔"

> لعنی نبوت کا آپ نے اظہار فر مایاء آپ ﷺ کے ساتھ میہ عقیدت رکھنا کہ آپ کی ہر بات میں نجات ہے،آپ بالکل سے ہیں،آپ اللے نے کو وصفار کھڑے ہو کرآ واز دی سب كسب هجرامي ، ييسى آواز ب، اس ي يهلي توكسى في اس طرح تويكار انبيس تعااور آواز سارے مکہ میں کھیل گئی، ایک تو وہاں آبادی اور بڑے بڑے محلات اور مکانات تواس زمانے میں تھے ہیں ، اس لئے جو آواز اللہ کے حکم سے دی میں تھی اس کو کون روک سکتا تھا، کون رکاوٹ بن سکتا تھا؟.....کوئی رکاوٹ نہیں تھی ، چنانچے سب لوگ دوژ کر آئے ، ریے کیا قصہ پیش آیاہے، کیوں ایسے بیکارا جارہا ہے، اور جوخود بیس آسکاکسی مشغولی کی وجہ سے دوسرے آدمی کو بھیجا کہ دیکھوکیا معاملہ ہے چحقیق کرو، جب وہ سارے جمع ہو گئے تو حضور ﷺ نے پہلے تو امتحان لیا فر مایا اگر میں بیکہوںتم کو کہ بہاڑ کے یاس مثمن کالشکر تھبرا ہوا ہے جومبح ہوتے ہی تم پرحمله کردے گائم رات ہے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کرلو، کیاتم مجھے بچا مانو کے؟..... یہ يوچها،سب نے كہا:"ماجربنا عليك الكذب" آب ( الله على علامياني كالبحى کوئی تجربہ ندہوا،آپ نے آج تک جو بات فرمائی، سج فرمائی، ہم ضرور مانیں سے، تتلیم كريں مے،اس كامطلب بيہ ہے كہ ہم اپنى آنكھوں سے د كھے رہے ہیں،كوئى دشمن كالشكر تو موجودنبیں، کیکن جب آپ (ﷺ) فرماتے ہیں تو ہم اپنی آئکھوں کو جھٹلا دیں سے،اور آپ (ﷺ) کی باتوں کو مانیں گے، تب آپ ﷺ نے فرمایا: میں خدا کا بھیجا ہوار سول ہوں، آپ لوگون کی طرف آیا ہوں، خدا کے عذاب سے ڈرو، مرنے کے بعد دوبارہ پھرزندہ ہونا ہے، اور ذر سے ذر سے کا حساب ہوگا وہاں بر،اس مجمع میں اس مجلس میں جو مخف سب سے زیادہ

besturdubooks.

 besturdubooks.wordpress.com مھكانا ديا،اينے يہال مهرايايہ مارے وشمن بيں، ہم نے ان كونكالا ہے، اور آج تم مارے علاقے میں طواف کرتے ہوخوشی خوشی ،اس پر حضرت سعد انے کہا: دیکھ اگر تونے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تیراشام کاراستہ روکوں گا۔

> دستورية تفاكة قريش مكه كريخ والے ملك شام جايا كرتے تھے، ايك سفرتووه كرتے تھے يمن كا اور ايك سفر كرتے تھے شام كا، قرآن ياك بيں بھى اس كا ذكر ب: ﴿ لِايلْفِ قُرَيشِ إِلْفِهِم رَحَلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيفِ ﴾ " يُونَدَقر لِين فُوكر موسع إلى (لیعن) جاڑے ادرگرمی کے سفر کے خوگر ہوگئے ہیں۔''

> ایک جگہ جاتے بتھے سردی کے زمانے میں اور ایک جگہ جاتے بتھے گرمی کے زمانے میں اور سارے سال کی ضرور بات وہاں سے خرید لاتے تھے کے والوں کے لئے اور جتنے ڈاکو تھے دہ قریش کے قافلے کو پچھ ہیں کہتے تھے، شام جانے کاراستہ مدینہ طیبہ کے قریب تھا، حضرت سعدنے کہا، اگر تونے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تمہارا ملک شام جانے کا جو راستہ ہے مدینہ طبیبہ میں تمہارا وہ راستہ روکوں گا۔ شام نہیں جاسکے گا،امیہ نے کہا سعد سے زورے نہ بول ابوجہل کے سامنے بیقوم کا بروا آ دمی ہے، یہاں کا سردار ہے، انہوں نے اسے بھی ڈانٹامیں نے سناہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بچھے قتل کریں گے،اب امیہ نے کہا مجھے؟.....سعدؓ نے کہا ہاں، کہاں کے میں کہ کہیں اور؟..... کہا پنہیں بتایا کہاں، بس حضور ﷺ کی فرمائی ہوئی بات اس کے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ بالکل عمکین ہوگیا۔ پھر جا کراینی بیوی ہے گھر میں کر اکر سعد نے ایسا کہا، چنانچہ میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں، کے میں ہی بيشوں گا،اس داسطے كەمكە يران لوگوں كا تنا تسلط تھا قبصنەتھا كەسجىتە تتھے كەحضور ﷺ يہاں آ ہی نہیں سکتے قبل کی نوبت آئے گی تو باہر ہی آئے گی ، میں باہر جاؤں گا ہی نہیں ، یہ بیوی ہے بھی کہددیا پھر جب بدر کا قصہ پیش آیا ،ابوجہل لوگوں سے کہتا ہے، چلو بدر ، چلو بدر ، توامیہ ہے بھی کہا،امیہ نے کہا میں نہیں جاؤں گا،سعد نے کہاحضور الم نہیں قبل کریں گے،ابوجہل نے یٹی پڑھائی، اگر تونے انکار کیا تو اور لوگ بھی بیٹھ جائیں گے، چل تھوڑی دور پھر چیکے

سے واپس آجانا، اس نے کہا اچھی بات ہے، ہوی سے کہاذراسامان تیار کرنا میں جارہا ہوں،
اس نے کہایا وہیں رہاتمہارے دوست سعد نے کیا کہا تھا، کہا بھے یاد ہے، کین میں زیادہ دور
نہیں جاؤں گا، جلدی واپس آؤں گا۔ گیا، چلنا رہا چلنا رہا یہاں تک کہ بدر پہنچا اور اللہ نے
وہاں قبل کرایا اس کے جی کے اندر غیر اختیاری طور پر ایسی بات بیٹھ گئی کہ حضور بھی نے جو
بات فرمائی وہ ہو کے دہے گی، کیکن ایمان اس کا نام نہیں، ایمان اس کا نام ہے اپنے اختیار
سے اپنے آپ کو پیش کردینا اور طے کردینا کہ میری زندگی حضور بھی کے حکم کے ماتحت
گزرے گی، اس فیصلے کانام از بان ہے جوابے اختیار سے ہوتا ہے۔

دوسراحق کیاہے؟ .....عقیدت کا عقیدت کا حاصل یہ ہے کہ آپ بھی کوسچارسول مانے اور یقین کے ساتھ جانے کہ نجات ہے ،اور مانے اور یقین کے ساتھ جانے کہ نجات اس میں ہے ،حضور بھی کی اتباع میں نجات ہے ،اور یہ طے کر کے فیصلہ کر ہے کہ میری زندگی حضور بھی کے حکم کے ماتحت گزرے گی ، جو پچھارشاد فرمائیں گے وہ کروں گا۔ بیعقیدت ہونا ضروری ہے بیتو دوسراحق ہوا۔

اور تیسرائ ہے، حضور ﷺ نے اپنی سب سے زیادہ چیتی اور لا ڈلی بیٹی حضرت فاطمہ گوفر مایا
ہمند میں ندر ہنا کہ میں پیغیبر کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی، وہاں اپناعمل کام آئے گا۔ دنیا
میں چیدرو پے کی ضرورت ہوتو مجھ سے لے لیکن عمل کرو، اپناعمل کام آئے گا، ظاہر ہے
میں چیدرو پے کی ضرورت ہوتو مجھ سے لے لیکن عمل کرو، اپناعمل کام آئے گا، ظاہر ہے
میں چیدرو پے کی ضرورت ہوتو مجھ سے لے لیکن عمل کرو، اپناعمل کام آئے گا، ظاہر ہے
میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تواضر ہوئیں، ایسی عجبت تھی جس کو بیان نہیں کر سکتے اتی محبت تھی ، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تواضر ہوئیں ضدمت اقدس میں ، حضور ﷺ نے فر مایا کیے آئا
ہوا، فاطمہ تو دکھاؤں ، اس لئے آپ (ﷺ) کے واسطے لے آئی ، جب حضور ﷺ حضرت فاطمہ کود کھتے تھے، تو ان کو ، بازی کو اسطے لے آئی ، جب حضور ﷺ حضرت فاطمہ کود کھتے تھے، تو ان کو گلے لگا لیتے ، لیٹا لیتے ، سینے سے لگا لیتے ، بیار کرتے ان کو ، بوی عورتی ہا خاطمہ کود کھتے تھے، تو ان کو گلے لگا لیتے ، لیٹا لیتے ، سینے سے لگا لیتے ، بیار کرتے ان کو ، بوی عورتی واطمہ خور ہیں ، تو حضرت فاطمہ کود کھتے تھے ، قوان کو گلے لگا لیتے ، لیٹا لیتے ، سینے سے لگا لیتے ، بیار کرتے ان کو ، بوی عورتی جب خورتی واطمہ خورت فاطمہ کود کھتے میں گی ، سب کی سر دار حضرت فاطمہ خورت فاطمہ کو حضور ﷺ کے حضورت فاطمہ کو حضور ﷺ کے میں جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں گی ، سب کی سر دار حضرت فاطمہ خورت فاطمہ کو حضور گلے ہوئی کے میں جائیں گی ، سب کی سر دار حضرت فاطمہ خورت فاطمہ کو حضور گلے کو میں جائیں گی ، سب کی سر دار حضرت فاطمہ خورت فاطمہ کو حضورت فاطمہ کو حضور کے میں جائیں گی ہوئی کے میں کو میں کھی کو میں کو کیس کی سر دار حضرت فاطمہ خورت فاطمہ کو حضور کے فاطر کے میں کو کیس کے کہ میں کو کھیں کے کو میں کی کی کی کو کیس کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھی کے کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے

besturdubooks.nordpress بھی زیادہ تھی عقیدت بھی، جانتی تھیں کہ ہیے رسول ہیں،ایمان لا ئیں سبھی کچھ تھا،ان کو بھی فرمایا کہ بغیراطاعت سے کام نہیں <u>جلے گا۔</u>

حضور ﷺ کی بھو پھی کوحضور ﷺ نے فر مایا کہتم دیکھواس خیال میں ندر ہنا کہ پیغیبر (ﷺ) کی پھوپھی ہوں، بخشی جاؤں گی ،اینے اعمال کام آئیں گے،اس رشتہ داری کی بنا پر کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر رشتہ داری کی بنا پر کوئی بخشا جاتا تو حضرت نوح کے بیٹے بخشے جاتے ،حضرت ابرامیم کے والد کی پخشش ہوتی کہ وہ پیغمبر کے باب تھے، اگر بخشش ہوتی تو حضرت لوظ کی بیوی کی بخشش ہوتی کہ وہ پیغیبر کی بیوی تھیں لیکن نہیں ایسانہیں۔﴿ لَيــــــسَ لِلانِسان إلَّا مَاسَعيٰ ﴿ (انِم)" انسان كو (ايمان كے بارے بيس) صرف اين بى كمائى ملے (بيان القرآن)

جوآ دمی خود ایمان لایا اس کا ایمان اس کے لئے ذریعہ نجات ہے، اور اگر اسکے خاندان کے دوسرےلوگ ایمان لائیں وہ ذریعہ نجات نہیں ،کوئی مخص یوں سو ہے کہ میں بڑے کھرانے کا آ دمی ہوں، بخشا جاؤں گا،اس کوسوچنا جا بھے کہ جب حضور ﷺنے اپنی بیٹی كوفر مايا، تو پير اور ل كے لئے كيا منجائش ہے؟ .... سوچنا جائيے كه كوئى شخص كيے كه ميں بادشاه کالڑکا ہوں، ہاں بادشاہ کا بیٹا ہے کیکن خود اپناعمل بھی ہوتا جا بیتے ،اگر اپنے پاس کچھ مہیں توبادشاہ کون کی گدی پر بٹھادے گااس لئے اطاعت کی ضرورت ہے۔

حديث من من آناب كرحضور المنتشريف لائ منبرير، آپ الله فرمايا: (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِجلِسُوا ﴾ "اللُّوك إبينه جاؤً" جوجهال تقد بين بينه كنه ، ينهين سوجاكه میں پہلی صف میں بیٹھوں ، دوسری صنب میں بیٹھوں ، جس کے کانوں میں بیآ واز آئی وہ وہاں یر ہی بیٹھ گیا، بیٹھی اطاعت،حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ اس وقت مسجد سے باہر <u>ت</u>ھے مسجد کے اندرنہیں آسکےان تک بیآ واز پہنچ گئی، باہر ہی بیٹھ گئے، جب حضور ﷺ نے ان کودیکھا تو فر مایا ابن مسعوداندرا جاؤ، تو وہ آ مکے ، انہوں نے پنہیں سوچا کہ حضور ﷺ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ، مسجد ك اندر بيضے كوكہا، يا ميں معجد ك اندر جاكے بينھوں كا، ينہيں سوجا ـ سوچنے كيے ان

pestudubod

حضرات کو ہروفت موت کا تصور عالب رہتا تھا، اگریہ ہو چتے کہ اندر چل کر بیٹھوں گا، کیا خبر گھی کہ اندر چہنچنے سے پہلے پہلے موت آ جائے، گردن پکڑ لے، کل قیامت بیں سوال ہوگا ہمارے رسول وہ گا کی آ واز تمہارے کا نوں بیں پڑی بیٹھ جاؤ، تم بیٹھے کیوں نہیں؟ ..... کیا انہوں نے کہا تھا کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ، اسلے فوراً تھم کی تنیل کرنا ان حضرات کا کام تھا، اور موت کا تصوران حضرات کا کام تھا، اور موت کا تصوران حضرات کو ایسا تھا۔

ایک مرتبہ صنور بھٹکا گذر ہوا ، حفرت عبداللہ بن عرابی دیوارکولیپ دے تھے ،ان
کی والدہ بھی لیپ رہی تھیں ، حضور بھٹانے پوچھا کیا کر ہے ہو ،عرض کیا حضرت دیوارلیپ
دے ہیں پرانی ہوگئی ہے ،گر جانے کا اندیشہ ہے ،اس لئے لیپ دے ہیں تا کہ بچھ دوز کھڑی
دے دیوار ،فر مایا کہ موت اس سے قریب ہے ، دیوار کے متعلق تو تم اندازہ لگار ہے ہواتی دیر
تک کھڑی رہے گی ،لیکن موت اس سے قریب ہے ،موت نہیں دیمتی ،جلدی سے جلدی بھی
آجاتی ہے۔ آپ بھٹکا فر ماان سنا اور فور آئی بنائی دیوار گرادی۔ ای طرح ایک اور واقعہ ہے
کے جاتی ہے۔ آپ بھٹکا فر ماان سنا اور فور آئی بنائی دیوار گرادی۔ ای طرح ایک اور واقعہ ہے

ایک مرتبداونٹ پرسوارتھی صحابہ کرام کی جماعت، حضور ﷺ موجود ، تشریف لے جارہ ہیں ، سرخ چا دریں کینی اونٹوں پر پڑی ہوئی ہیں اورا یک بجیب منظر تھا خوشنما ، حضور اللہ بجیب منظر تھا خوشنما ، حضور اللہ بخیب منظر تھا خوشنما ، حضور اللہ نے کہا کہ میں و کھے رہا ہوں کہ تم لوگوں کی طبیعتیں سرخی کی طرف مائل ہوتی جارہی ہیں ، بس فوراً سے وادروں کو بھاڑ بھاڑ کرختم کیا ، جو چیز آقائے نامدار اللہ کا این مرواس کور کھنے کے لئے تیار ہیں ، بیتھا اطاعت کا مادہ۔

حضرت عمر فاروق ایک جبہ بین کرخدمت اقدی میں حاضر ہوئے ،ریٹی جبتھا، حضرت نے فرمایا ریٹم تو مرد کے لئے ناجائز ہے، اٹھے جبہ کواتارا، سامنے تندور تھا رولی کھانے کا، جاکے تندور میں ڈالا جبہ کوآگ میں، دوسرے وقت حاضر ہوئے، حضور میں فرمایا اس جباکا کیا ہوا؟ .....عرض کیا حضرت (میں) میں نے اس کوجلا دیا، حضور میں فرمایا کیوں تمہارے لئے ہی تو ناجائز تھا، بچیوں کے لئے کپڑے بنوا دیے، ان کے لئے فرمایا کیوں تمہارے لئے ہی تو ناجائز تھا، بچیوں کے لئے کپڑے بنوا دیے، ان کے لئے

besturdubooks.wordpress. ورست تھا انکین بھائی جس مخص کے دل میں حضور ﷺ کی محبت جی ہوئی ہے ہر چیز کی محبت پر عالب ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ حضور ﷺ ویہ لباس ناپند ہے، وہ توبیسوچتا ہی نہیں کہ کسی اور کام آسکتا ہے کہبیں، وہ تو یہ مجھے گا کہ وہ چیز آگ میں جلانے کے قابل ہے جو حضور الفیکو نالبند ہے۔حضور ﷺ کی اطاعت کا داعیہ یہاں تک تھا کہ حضرت علی اونٹ پرسوار ہوئے سفر ا كبو" اونث كوفيحى مارى اور بنسے كئ نے يو جھاليد كيون كيا؟ .... فرمايا كه حضور الليكوميس نے د یکھاای طرح اونٹ پرسوار تھے،ای طرح پیکلمات پڑھے،اسی طرح اونٹ کو پیخی ماری اور بنے، اتی اتی باتوں پر حضور الکا انتاع کرتے تھے۔

> حضرت عبدالله بن عمر مدینه طبیبه اور مکه مکرمه کے راستے میں سفر کرتے ہوئے ایک حکداونٹ سے اترے اور ایک درخت کے نیجے ذرا دیر لیٹے ، آرام کیا اور اس کے بعد سوار ہوئے چل دیکے سی نے بوجیما کہ ایسا کیوں کیا؟ ....فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حضور عظما نے اس جگداتی دریآرام فرمایا ہے، ایک جگداترے اپنے اونٹ سے، اونٹ کو بھایا،خود بھی بیٹھ گئے جیسے آدمی پیٹاب کرنے کے لئے بیٹھتا ہے، پیٹاپ تونہیں کیا بس بیٹھ مجئے بیشاب کرنے کی ہیت بنائی کس نے یو چھار کیا بات ہے؟ .... کہا کہاں جگہ پرحضور علی نے پیشاب کیا تھا، بعنی جو چیزیں حضور اللے نے عیادت کے طور برنہیں کی تھی ، اپنی ضرورت کے لئے ہیں کیں،ان مں بھی بہلوگ اتباع کرتے تھے۔حضرت حذیفہ سے سی نے یوجیعا كه حضور ﷺ دن رات من كيا كرتے تھے؟ ..... تو انہوں نے كہا كمبح انھواور آ جاؤ حضرت عبدالله بن مسعود کے یاس ،اور دیکھتے رہوجس طرح بیوضو کرتے ہیں سمجھ لوای طرح حضور اقدى الله المنافز ماتے تھے، جس طرح ينماز برھتے ہيں، نماز بيس قيام ، ركوع بهجده اور قعده كرتے بين سمجھ لوحضور اقدى اى طرح سے كرتے تھے، جس طرح جلتے بيں سمجھ لوكہ حضور الله ای طرح مطلے تھے، جس طرح کسی کے سلام کا جواب دے کرمصافحہ کرتے ہیں، جس طرح یہ بیٹھتے ہیں بھی کے سوال کا جواب دیتے ہیں اس طرح غرضیکہ ہر چیز میں انہوں نے

turdubooks

اييخ آپ كوحضور وللكاكے رنگ ميں رنگ ليا تھا، ڈھال ليا تھا۔

حضورا کرم بھی کا توریخم ہے اور ہم کٹا کٹا کے منڈ امنڈ اکے اسے ختم کردیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں، پیعقیدت اور محبت کا تقاضا نہیں، لہذا بغیر عقیدت اور اطاعت کا تقاضا نہیں، لہذا بغیر عقیدت اور اطاعت کے جوشخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ کب قابل قبول ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ قابل قبول نہیں اس کا دعویٰ ، نبی اکرم بھی کی احادیث بیشار بحری ہیں، ہر چیز کے متعلق ہدایات موجود ہیں تاریخی کے جولوگ زیادہ عبادت کریں ایسی جوحضورا کرم بھی نے نہیں کی جضورا کرم بھی اے ٹابت نہیں، اس کو بھی پینڈ نہیں فرمایا۔

تین فخض آئے حضورا کرم ﷺ کے مکان پر،اور پوچھا کہ حضور ﷺ رات بھر کیا عمل کرتے ہیں،ون بھر کیا کرتے ہیں؟ ..... بتلا یا کہ رات میں بیمل کرتے ہیں،ون میں بیمل کرتے ہیں،ان متنوں نے آپس میں بیہ معالمہ طے کرلیا، ایک نے کہا کہ میں بمیشہ روزہ besturdubooks.wordpres. ر کھوں گا، بھی بےروزہ ہیں رہوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات نماز پر موں گا بالکل نہیں لیٹوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا،عورتوں کے باس نہیں جاؤں گا،حضور ﷺ کواس کی اطلاع ملی ،حضور اکرم ﷺ نے سب کو بلا کر فر مایا: میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں ہم سے زیادہ تقویل مجھ کو حاصل ہے بکین میں رات میں سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں ،ابیانہیں کہ ساری رات جا گوں بلکہ رات میں پجھ حصہ سوتا ہوں، پچھنماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں،اییانہیں کہ بميشدروزه ركھوں، عام طور برمعمول تھا بيركواور جعرات كوحضور الكروزه ركھتے تھےاور فرمايا کہ پیراور جعرات کے روز بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کئے جاتے ہیں، اور گناہ گارلوگوں کومعاف فرماتے ہیں، میں جا ہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال ایسے حالات میں پیش ہوں کہ میں روز ہ دارہوں ،اور فر مایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں۔

> ﴿ فَسَمَن دَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي ﴾ "جَحْض ميرى سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں ہے ہیں۔''

> میعنی اگرساری رات جا گنا، ساری رات عبادت کرنا اور پیمر نکاح نه کرنا، اگر ان چىز د ل كوكو كى اختيار كرتا تو وه قابل قبول نېيى، تو جو چېزىں گناه كى بيں تو وه گناه بيں ہى، جو چزیں طاعت اور عیادت ہوں مرحضور ﷺ کی منشا کے مطابق نہ ہوں وہ بھی اللہ کے یہاں متبول نہیں ،مقبول وہ چیزیں ہیں جوحضور ﷺ کےطریقے برہوں،حضور ﷺ جس طرح نماز میں قیام کرتے ہیں وہ متبول،جس طرح رکوع کرتے تھےوہ متبول،جس طرح سجدہ کرتے تھے وہ مقبول، جس طرح قرآن یاک پڑھتے ،لباس پہنتے وہ مقبول جیسی صورت مبار کہ وہ مقبول، اور جو چزیں حضور اکرم ﷺ کے طریقہ کے خلاف ہوں وہ اللہ کے یہاں مقبول

> اس کے حضور ﷺ جیسا بڑانی ، بڑاانعام ہم کوملا، اس کے مطابق شکرادا کرنے کی ضرورت ہے اورشکراداکرنے کے لئے بیتن چیزیں ضروری ہیں جوہم نے بیان کی ، کہ مجت

Desturdubooks, wordyress.

اعلیٰ درجہ کی ہو،عقیدت اعلیٰ درجہ کی ہو کہ اپنی آئکھوں سے دیکھ کرکسی بات پریقین نہیں ،اپنے اعمال پریقین نہیں،حضور ﷺ کے ارشاد پریقین ہے، تیسری چیز اطاعت،حضور ﷺ کی بجا آوری، حضور ﷺ کے طریقه برزندگی گزارنا، بیتین حق ہیں، اگران تین حقوق کوادا کیا تو اللہ كے يہاں مقبول، اگر ادانہيں كيا تو اللہ كے يہاں مقبول نہيں، دنيا ميں بھى برى عزت، آخرت میں بھی بڑی عزت اطاعت ہے ہی ہے، صحابہ کرام میں کیابات تھی؟ ..... یہی بات تھی کہ ہرایک ان میں سے اطاعت کرتے تھے، کہ ہر کام حضور ﷺ کے طریخے پر ہو،حضور ﷺ کی اطاعت میں ہو،حضور ﷺ کے اتباع میں ہو،اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کواعلیٰ اور اشرف بنایا، با کمال بنایا، انبیاء کے بعد صحابہ کرام گا درجہ ہے، صحابہ کرام میں سے چھوٹے سے چھوٹے صحابی ہوں یا بڑے سے بڑے۔ صحابہ کرم میں بھی فرق ہے کوئی باب تھے، کوئی بیٹے ،کوئی دادا کوئی استاذ تھے،کوئی شاگرد، کچھ خدمت اقدس میں زیادہ حاضر ہوئے کچھ کم ہوئے۔ میسیج ہے، کیکن ہمارے لئے سب کے سب سارے صحابہ واجب التعظیم ہیں،اور کسی کی شان میں کسی گستاخی، کسی ہے اوبی کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو کچھان کے دلوں میں ڈالا، جو کچھ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہم کو وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائے ، لکھنے والوں کو بھی اور برا ھنے والوں کو بھی ، آمين يارب العالمين\_ (بحواله خطبات مجمود جلدِ سوم از افا دات مولا نامفتي محمود الحسن كتكوييّ)

بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ انسان پراللہ تعالی کے بے شارانعامات واحسانات ہیں ، ان تمام انعامات میں ایک انعام اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایسافر مایا جوسب سے بڑا انعام تھا ، اور جس کی وجہ سے تمام انعامات کی تحمیل ہوگئی ، تمام انعامات کمل ہو گئے ، تمام انعامات کی تحمیل ہوگئے ، تمام انعامات کھکانے لگ گئے ، وہ انعام اگر نہ ہوتا تو باقی سارے انعامات ادھورے رہ جاتے ، اس ایک انعام کی وجہ سے تمام انعامات کمل ہوگئے۔

میرے پیارے اور انتہائی قابل احترام قارئین! وہ ایک انعام ہے سرکار دوعالم ﷺ کو بھیج کر جمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنا، بیدا یک انعام ہے جس نے سارے انعامات کو کلمل کردیا، اگر سرکار دوعالم تشریف نه لاتے ، اور ہمیں ہدایت نه کات و باقی سارے انعامات ادھورے رہ جاتے ، ہم ان سے صرف دنیا کی چندروزہ زندگی میں تو فا کدہ اٹھا سکتے ، گرمرنے کے بعدوہ ہمارے کام کے نہیں تھے ، بلکہ وہی انعامات ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بن جاتے ، اس بات برآپ جتنا بھی غور کرتے جا کیں گے ، انشاء اللہ آپ پرحقیقت کھلتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے جینے انعامات تھے،ان کے استعالی کا طریقہ سرکار دوعالم کے جایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اس طرح استعالی کرو گے،جس طرح میں بتار ہا ہوں، تو یعمتیں دنیا میں جس طرح تمہارے کام آرہی ہیں ای طرح آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گی اور تم ان سے فائدہ اٹھا سکو گے، اورا گرتم نے ان کو غلط طریقے سے استعالی کیا، اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے استعالی کیا، میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعالی نے، اورا زندگی میں فائدہ اٹھا سکو گے، مطابق استعالی نے بعد یہی نعمتیں تمہاری تابی اور بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ مرنے کے بعد یہی نعمتیں تمہاری تابی اور بربادی کا سبب بن جائیں گی۔

آپ سوچیں اورغور کریں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعمت ہیں، ان کے استعال کا طریقہ سرکار دوعالم ﷺ نے آکر بتایا ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن دیکھنے کے لئے استعال کرو، تو ایک ایک حرف پر ثو اب کے انبار جمع کرتے رہو گے جو تہارے لئے ذخیرہ آخرت سے گا، انہی آنکھوں سے والدین کے چہرے پر رحمت اور شفقت کی نگاہ ذخیرہ آخرت سے گا، انہی آنکھوں سے والدین کے چہرے پر رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لئے استعال کرو گے، تو ایک ایک نگاہ پر جج مقبول کا ثو اب پاؤ گے۔ صحابہ نے فرالنے کے لئے استعال کرو گے، تو ایک ایک نگاہ پر جج مقبول کا ثو اب پاؤ گے۔ صحابہ نے فرالنہ تعالیٰ کی سوم تبہ بھی نگاہ ڈالے تب بھی جج مقبول کا ثو اب کے بینے سراگر ایک دن میں کوئی سوم تبہ بھی نگاہ ڈالے تب بھی جج مقبول کا ثو اب طے گا؟ ۔۔۔۔۔ آپ ﷺ نے فرالیا: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔

اگریمی آئکھیں تم نامحرم عورتوں کودیکھنے میں استعمال کرو گے، یا ٹی ، وی اور وی ہی ، ق آر کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لئے استعمال کرتے رہو گے ، تو مرنے کے بعد تہماری یہی آئکھیں تہماری بربادی اور تباہی کا سبب بن جائیں گی۔ besturdubooks.wordpre ای طرح کان الله تعالی کی بہت بڑی نعت ہیں ،ان کے استعال کا طریقہ آپ عظم نے بتایاان کانوں کواللہ تعالیٰ کا قرآن سننے میں دین کی باتیں سننے میں استعال کرو گے تو آخرت کے لئے تواب کے انبار لگالو مے ،اور اگران کا نوں کو گانا سننے کے لئے استعال کرو گے، غیرمحرم کی باتیں سننے کے لئے استعال کرد گے، یہی کان مرنے کے بعد تمہاری تاہی اور بربادی کاسبب بن جا کیس کے اوران میں یکلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔

> اس طرح زبان الله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے استعال کا طریقہ بھی سرکار دوعالم ﷺ نے آ کر بتایا کہ اگر اس زبان کوشیح استعمال کرو گے قر آن یاک کی تلاوت میں درودشریف پڑھنے میں استعال کرو گے تو آخرت کا اتنابرا ذخیرہ ثواب کا جمع کرلو گے جس كاتم تصور بهي نهيس كريكتة اسى زبان كو "سبحان الله الحمدلله" كهني مين استعمال كرو كي، تو جنت میں تمہارے نام کے اتنے بڑے بڑے درخت لگ جا کیں گے، جن کے سائے کو تیز ر فنارگھوڑے برسوار ہوکرسوسال میں بھی طےنہیں کیا جاسکتا۔

> سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا: جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کوسی بات پراورکسی کام پرافسوں نہیں ہوگا ،تمردنیا میں جو وقت ان کا اللہ تعالیٰ کی یا داور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے غفلت میں گزراہوگا،اس وفت پرانسوس ہوگا،جب دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ الحمد للداور ایک مرتبه سجان الله كہنے يرا تنابر الوابل رہاہے، تو افسوں كريں كے كه دنيا ميں ہم نے اپنے فلاں وفتت کو کیوں ضائع کیا کاش اس وفت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو آج اجر وثواب اور زیادہ مل جاتا۔بعض بزرگ ایسے گذرے ہیں جوروٹی کھانے کے بجائے ستو بھا تک کر گذارہ کیا کرتے تھے، پوچھنے پروجہارشادفر مائی کدروٹی کھانے اورلقمہ چبانے میں بهت زیاده وقت ضائع موجاتا ہے، اتن دریمیں تو بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاسكتا ہے،اس لئے ہم ستو بھا تك كرگذارہ كرليتے ہيں، تا كه ہماراوفت ضائع ہونے سے نچ جائے۔

افسوس اورصد افسوس ، ایک ہم ہیں جن کے باس دنیا کی سب سے زیادہ فضول اور

besturdubooks.

بے قیمت چیز ہے تو دفت ہے، جس کو پانی کی طرح بہارہے ہیں اور ضائع کررہے ہیں دوستوں کے ساتھ کمپ شپ لگانے ہیں، ٹی دی دیکھنے ہیں، کرکٹ جیجے دیکھنے ہیں سننے میں، غیبت کرنے میں ہرطرح وفت کو ہر بادکرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

بہر حال بات دوسری طرف نکل گئی، خلاصہ یہ ہے کہ زبان اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیفیر وہ اللہ تعالی ہوئے طریعے کے مطابق استعالی ، توجس طرح تم دنیا ہیں اس سے فائدہ اٹھا تے رہو گے، اور اگر خدانخو استہ صورت دوسری ہے، اور اگر خدانخو استہ صورت دوسری ہے، تم نے بیزبان گانا گانے ہیں جھوٹ ہو لئے ہیں غیبت کرنے ہیں، بہتان لگانے ہیں، دھوکہ اور فریب دینے ہیں، طعنہ دینے ہیں، گالی دینے ہیں، فخش با تیں کرنے میں استعال کی تو بھی زبان تم باری بربادی کا سبب بن جائے گی۔

سرکاردوعالم ﷺ نبان کی این جا میں جانے والے اکثر لوگ اپنے زبانوں کی کا ف کی وجہ ہے جا کیں گے، اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا: جوآ دی اپنی دو چیزوں کی حفاظت کی صافت وے جس اس کو جنت کی صافت ویتا ہوں، ایک وہ چیز جواس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے بعنی زبان ۔ اوردوسری وہ چیز جواس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے بعنی شرم کا ہاری طرح سوچتے جا کی بات کھلتی جائے گی، مال اور اولاد کی نعمتیں ہیں، ان کواگر سرکار دوعالم کی خال کے ہوئے طریقہ کے مطابق استعال کیا جائے تو یہ مال دنیا ہیں بھی کام آئے گاصد قہ جاریہ بنا کر قیامت تک اس کا تو اب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کو غلط طریقے ہے استعال کیا گیا ہتو پھر مرنے کے بعد بھی مال اور کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کو غلط طریقے ہے استعال کیا گیا ہتو پھر مرنے کے بعد بھی مال اور کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کو غلط طریقے ہے استعال کیا گیا ہتو پھر مرنے کے بعد بھی کی بعثت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کو غلط طریقے ہے استعال کیا گیا ہتو پھر مرنے کے بعد بھی کی بعثت اولا دانسان کی تباہی کا سب بن جا کیں گی وجہ سے تمام انعامات کی تعمیل ہوگئی اور تمام

اس لے اللہ پاک نے ارشادفر مایا: ﴿ لَقَد مِنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِّن اَنفُسِهِم ﴾ جلدسوم كه

bestudibooks.

بهرآب بيكاكي بعثت الله تعالى كاجتنا بزااحسان وانعام تقااس انعام كاشكر بهي اتنا بی زیادہ ہونا جائیے شکرادا کرنے کی علماءنے تین صورتیں بتائی ہیں پہلی صورت رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعت کا قلبی شکر ادا کرنا جاہیے ، دوسری صورت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعت کا اسانی يعنى زبانى شكراداكياجائ،"الحمدالله المحمدالله"كهاجائ، تيسرى مورت بيب كاس نعمت کاعملی شکرادا کیا جائے ،اوراس نعمت سےاس مقصد کوادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً آئکھیں الله یاک نے دی ہیں،ان کاشکرول سے بھی ادا کیا جائے اور زبان ہے بھی اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا جائے ،اورعمل ہے بھی شکرادا کیا جائے ، بیآ تکھیں جس مقصد کے لئے عطا کی گئیں ہیں اس مقصد میں ان کو استعمال کیا جائے ،قرآن پاک کی تلاوت میں، رزق حلال کمانے میں والدین کی زیارت کے لئے، بہن بھائیوں اور بچوں کے اویر شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لئے ،اس طرح اور جتنے کام جائز اور درست ہیں ،ان کو پورا کرنے ك لئة أنكهون كواستعال كياجائ بتوييملى شكر بوگاليكن ايك آدمى زبان سي تو"المحمد لله المحمدالله" كبتار بتاب مرساراون غير محرم عورتون كود يكمتاب، في وى، وى سے آركے نظاروں سےلطف اندوز ہوتار ہتا ہے،تو وہ ٹی وی دیکھنے کے دوران بے شک تبیح ہاتھ میں كر "الحمد الله "كاوردكيول نه كرتار ب، اس كاية الحمد لله" كهناشكراد أنبيس تمجها جائے گا، آتکھیں جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اس مقصد میں ان کواستعمال نہیں کیا تو یہ اس کی ناشکری ہے۔

ای طرح کان، دل، دماغ، زبان، اور پورا بدن، اور مال اور اولا داور دنیا کی ہر نعمتوں کا کامل شکر تب ہی ہوگا، جب دل میں بھی شکر ادا کیا جائے اور زبان ہے بھی شکر ادا کیا جائے ، اور مملی شکر بھی شکر ادا کیا جائے ، اور مملی شکر بھی ادا کیا جائے ، کہ جس مقصد کے لئے بیر ساری نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں اس مقصد کے لئے ان کواستعال کر کے اس مقصد کو یورا کیا جائے۔

تو سرکار دوعالم ﷺ کی بعثت الله تعالیٰ کاسب سے بڑا انعام تھا، تو اس انعام کاقلبی شکر بھی ادا بھی کیا جائے اور لسانی شکر بھی ادا کیا جائے اور عملی شکر بھی ادا کیا جائے کہ جس مقصد کے لئے اللہ پاک نے آپ وہ کا کومبعوث فرمایا، اس مقصد کو پورا کیا جائے، اورجس کام کے لئے اللہ پاک نے آپ وہ کا کومبعوث فرمایا، اس کام کو پورا کیا جائے، اورجس کام کے لئے آپ وہ کا کو بھیجا گیا تھا، وہ کام کیا جائے اور وہ مقصد ہے کہ اپنی چوہیں تھنے کی زندگی کو، اپنی رفتار کو، اپنی قشکوکو، اپنی شکل وصورت کو، اپنی وضع قطع اور اپنی لباس، اپنے ایسے بیٹھنے کو، اپنی شرنے کو، اپنی شادی اور ٹی کو، اپنی ساری چیزوں کو آپ لباس، اپنے ایشے بیٹھنے کو، اپنی ہرنے کو، اپنی شادی اور ٹی کو، اپنی ساری چیزوں کو آپ اباس، اپنے ایشے بیٹھنے کو، اپنی ہرائی کو اپنی شادی اور ٹی کی کو اپنی ساری چیزوں کو آپ اور فلاح ہے مطابق بنایا جائے ، اور اس کی کوشش کی جائے ۔ اس میں ہم سب کی کامیا بی اور فلاح ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور وہ کی کی تام تعلیمات پر دل وجان سے ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یار ب العالمین ۔

کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یار ب العالمین ۔

یَا رَبَ صَلَ وَ سَلِمُ ذَائِمًا اَبَدًا عَلْمَ حَبْدِیکَ خَیْرِ الْحَدُلُق کُلِھم

## besturdubooks. WorldPiess

## خصوصیت نمبر۵۹

رسول اکرم بھی کا نام آپ بھی کہ الات کا آ مینہ وار ہے

قابل احرام قارئین! رسول اکرم بھی اخیاری خصوصیات میں سے بیانٹ خینبر
خصوصیت ہے، جمکا عنوان ہے ''رسول اکرم بھی کا نام آپ کے کمالات کا آئینہ وار
ہے'' آج جعرات کا دن ہے فجر کی نماز سے فراغت کے بعد روضہ رسول بھی کے سامنے
بیٹیا ہوں اور رسول اکرم بھی کی اس خصوصیت کور تیب و سے رہا ہوں، کیکن کھا دل کے
ساتھ اقراد ہے کہ اس میں میراکوئی کمال نہیں ہے شک بیاللہ بی کافضل ہے کہ اس ذات
باری تعالیٰ نے جھ جسے گناہ گار اور حقیر انسان کو یہ سعادت عطافر مائی کہ میں صاحب
باری تعالیٰ نے جھ جسے گناہ گار اور حقیر انسان کو یہ سعادت عطافر مائی کہ میں صاحب
ہوں، اس پر میں اسپ اللہ کا جتنا شکر اوا کروں کم ہے، اور امید بھی یہی ہے کہ جس اللہ تبارک
وتعالیٰ نے اتنی تو فیق عطافر مائی ، وہی اللہ انشاء اللہ میری اس کاوش کو مقبول ومنظور بھی فرمائے
گا، اور روز قیامت میری یہی کاوش میری نجات کا باعث ہوگی ، انشاء اللہ۔

ببرحال محترم قارئین! دیگرخصوصیات کی طرح یہ بھی ایک عظیم خصوصیت ہے جو کہ
آپ کے نام سے متعلق ہے کہ ہمارے نبی کھی کونام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایساعظیم
عطا ہوا ہے کہ جو ہمارے بیارے نبی کھی کے کمالات کا آئینہ دار ہے، جبکہ دیگر انبیاء کے
ناموں میں یہ خصوصیت نبیں پائی جاتی جیسا کہ مزید تفصیل آپ آنے والے صفحات میں
ملاحظہ فرما کیں گے، جہال ہم نے کممل وضاحت کے ساتھ آپ کھی کے نام کی خصوصیت کو
بیان کیا ہے، اگر چہ تجھی جلدوں میں بھی اس موضوع پر بھی تفصیل آگئی ہے کین چونکہ آپ کا
بیان کیا ہے، اگر چہ تجھی جلدوں میں بھی اس موضوع پر بھی تفصیل آگئی ہے لیکن چونکہ آپ کا

besturdubooks.wordpress. نام کی بی خصوصیت برایک ممل کتاب بن سکتی ہے انشاء الله، چنانچدای لئے ہماری اس ممل كتاب ميں مختلف مواقع برآپ ﷺ كے ناموں كى خصوصيات كو واضح كيا كميا ہے، انشاء الله آب كے نامول سے متعلق خصوصيات يرده كر جارے ايمان ميں اضافه جوگا، دعاہے كه الله تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی ﷺ سے سجی اور کامل محبت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین يارب العالمين، ليجيّ اب الخصوصيت كي تفصيل ملاحظ فرماييّ: ـ

انسٹھنمبرخصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

واضح موكدانبياء عليهم السلام من سيكس بعى نبى كاايسا نام نبيس بإياجا تاجواي مسمى (نام والے) كے كمالات نبوت كا آئينہ دار ہو۔مثلاً

آدم عليه السلام كم عنى كندم كول بين-ابوالبشر كابية م ان كى جسماني رنكت كوظام

ابراہیم علیہ السلام کے معنی ہیں بڑے گروہ کا باپ۔ یہودی عیسائی اورمسلمان، تینوں تو میں آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔

اساعيل عليه السلام كيمعني بين السائله ميري فريادين وحفزت ابراهيم عليه السلام نے اللہ جل شانہ ہے اولا دصالح کے لیے دعا کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں حضرت اساعيل عليه السلام پيدا موئے۔

اسحاق علیہ السلام کے معنی ہیں ہننے والا۔آپ علیہ السلام ہشاش بشاش چہرے والے تھے۔

يعقوب عليدالسلام كمعنى بين بيحصية نے والا۔ بدائي بھائى عيسو كے ساتھ جروال پیداہوئے۔

موی علیہ السلام کے معنی ہیں یانی سے نکلا ہوا۔ جب ان کا صندوق یانی میں سے نكالا كمياتب بينام ركها كميابه بليكونم

کی کی بہترین آرز دوں کا ' ترجمان۔

بوسف علیہ السلام کے معنی ہیں زیادہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام حسن وجمال میں لا ثانی تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے عنی ہیں مرخ رنگ۔ چرہ گلگوں کی وجہ سے بینا متجویز ہوا۔
جیسا کہ ہم نے اوپر وضاحت کی عام طور سے اشخاص کے نام اور اوصاف باہم کوئی
نبیس رکھتے ، شاذ و نادر اتفاقی حیثیت سے تناسب بھی مل جاتا ہے ، کین ایسا بھی نہیں
ہوا کہ کسی انسان کا وہ نام رکھا گیا ہو جو اس کی تمام زعر گی کا آئینہ اور اس کی حیات کی تفصیل
ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر دیئے گئے ان تمام ناموں اور ان کے معنوں پرغور
کریں۔ ان جس سے ایک بھی اپنے مسمی (نام والے) کی عظمت روحانی یا نبوت کی طرف
ذراس ابھی اشارہ نہیں کرتا۔ گر ہمارے حضور قطانے دونوں اساء ذاتی کی شان ہی نرالی ہے۔

احمد الحمد الفاور محمد الفاظات بیار الدارات حسین بین کدان کے سفتے ہی ہر نگاہ فرط تعظیم اور فرط ادب سے جھک جاتی ہے، ہر سرخم ہوجا تا ہے، اور زبان پر درود وسلام کے زمزے جاری ہوجاتے بیں کدان الفاظ کے معنی دمنہوم بھی ان کے ظاہری حسن و جمال کی طرح حسین اور دل آویز بیں صرف نام کے لغوی معنوں سے نام والے (مسٹی) کی عظمت و برتری کا اظہار ہور ہا ہے محمد بھی تھے سے مبالغہ کا صیفہ ہے۔ جس کا عام اور سادہ ترجمہ ہے ''وہ ذات جس کی تعریف کی گئی' یعنی محمد بھی ہی ہی ۔ اور احمد مقدس ہستی بیں جن کی تعریف وقصیف زمین و آسان کی تمام مخلوق نے کی ہے۔ اور احمد بھی کے معنی بین جس کی تعریف کی تعریف کی محمد بی تعریف کی جسان کی تمام مخلوق نے کی ہے۔ اور احمد بھی کے معنی بین جس کی تعریف کرنے والوا یعنی احمد بھی وہ مقدس ہستی ہیں جن کی تعریف کرنے والوا یعنی احمد بھی وہ مقدس ہستی ہے۔ جنہوں نے تعریف کرنے والوا یعنی احمد بھی وہ مقدس ہستی ہے جنہوں نے تو کو کی میں سب سے بردھ کر اللہ جل شانہ کی حمد وستائش کی۔

 besturdubooks.wordbress. ساری زندگی کا مقصداور مشن قرار پایا بعن حمد کسی مخص کے نام ہے اس کی زندگی کے مشن کا اظہارایک بہت ہی نادرالوقوع بات ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے آپ ﷺ کی ولا دت بر آپ ﷺ کے بیدوونوں نام رکھے ان کے وہم وگمان میں بھی نہ ہوگا کہ جالیس سال بعد بیہ نومولودكيا دعوى كرنے والا ب\_سورة الحمد بھى جےقرآن مجيدكاديباچه كهنا جا ہے، درحقيقت پورے قرآن کا اور اس پیغام کا خلاصہ ہے جو آپ ﷺ نے دنیا کو پہنچایا۔اس سے پت چانا ہے کہ آپ عظامے بید دنوں نام قدرت الہیدی طرف سے خود آ بت عظیم ہیں،ایک معجزہ ہیں کدان کامسمی ( نام والا ) ضرورا مام الانبیاءاور تمام کا نتات وما فیہا کاسرتاج ہے۔ (رحمة اللعالمين جلدسوم)

> یہ وہ خصوصیت ہے جس ہے باتی انبیاء کرام کیہم السلام کے اسائے گرامی ساکت وخاموش ہیں۔ایک حدیث شریف ہے کہ زمین پر میرا نام محمد اللہ ورآسان پر احمد الله الله الله الله الراس ك فرشت آب الله كواحم الله كام سے جائے ہيں جب كرزمين والول كے ليے آپ كا نام محمد الله اس سے بنة چانا ب كردر حقيقت عالم ارواح من آب كانام احمد الله تقاتها صوفيه كرام كامتفقاعقيده بكراح فقاور محد الله يك بى مستى كى دوجدا جداحقيقتيں ہيں۔حضرت مجد دالف ثانى رحمة الله عليه نے لكھا ہے كه: ''احمہ الله كاس نام مبارك كوالله جل مجده كا خاص تقرب حاصل باورية به الله كالدوسر نام (محمد الله) سے ایک منزل زیادہ اللہ جل مجدہ کے نزدیک اور قریب ہے۔ "( کو بات ربانی ) جیبا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا احمہ اللہ ورقمہ اللہ اصل مادہ حمد (ح ہم ہد) ہے۔حمد ے محمد اللے ی طرح بنایا گیا ہے۔ جسے علم سے معلم (امام بن ابن قيم، جلاء الافيمام) (ارباب تصوف کا کہنا ہے کہ محمد اللہ جل مجدہ کے نام احدے شتق ہے) حمد کے معن تعریف کرنے اور ٹناء بیان کرنے کے ہیں، حواہ بیتعریف کسی ظاہری خوبی مثلاً ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف مثلاً کسی ہنرمندی یا کسی فن میں مہارت

جلب<sup>ر حوج</sup>ن

کی بناپر حداصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور نضائل هیقیہ اور محاس واقعیہ کومحبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔

لفظ محمر تحمید ہے جوباب تفعیل کا مصدر ہے۔ جس کووضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے کیا محیا ہے۔ (مولانا ادریس کا عملوی "سیرة المصفیٰ ہلداول)

لہذالفظ محمد کے جوتھ یہ کا اسم مفعول ہے معنی ہوں گے وہ قابل تعریف ہتی جس کے واقعی اوراصلی کمالات اورمحان کو محبت اورعظمت کے ساتھ کشرت سے باربار بیان کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں تھمید حمد سے زیادہ بلغ ہے۔ یعنی محمد وہ ہے جس کی اچھی خصلتیں بہت ہوں۔ قاموس میں ہے کہ تھمید کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی باربار تعریف وتوصیف (حمد) کرنا۔ اور محمد کو ای سے شتق کیا (نکالا) گیا ہے۔ گویا کہ وہ باربار جمد (تعریف) کے گئے۔ لہٰذا محمد کے (جوتھ یہ کا اسم مفعول ہے) ہے معنی ہوں گے کہ وہ قابل تعریف ذات جس کے واقعی اوراصلی کمالات اور محاس کو مجبت اور عظمت کے ساتھ کشرت سے باربار بیان کیا جائے۔ جس کی باربار تعریف کی جائے، چونکہ سرور کا نتات بھٹاکی تعریف باربار اور ہم جائے۔ جس کی باربار تعریف کی جائے، چونکہ سرور کا نتات بھٹاکی تعریف باربار اور ہم بارٹ کے دائے ومنا قب سے ہور ہی ہے اور ہوتی رہے گی ،اس لئے آپ بھٹاکا نام نامی اسم گرائی محمد الگرائی محمد الگرائی کھر (ھٹٹا) رکھا گیا۔

ہمارے حضوراحمہ وہ ہیں، احمہ کے عنی ہیں جمر (تعریف) کرنے والا ۔ تواعد کی روسے بہلفظ محمود یا حمید کا اسم تفضیل ہے، بمعنی زیادہ یا سب سے زیادہ قابل تعریف اور یا حامہ کا، جس کا احتمال کم ہے، بمعنی اللہ جل مجدہ کی زیادہ یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔

(کتاب التفاء ، حقوق المصلف)

بعض کے زدیک احمد اسم مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے زدیک اسم فاعل کے معنی میں ہے اور بعض کے زدیک اسم فاعل کے معنی میں۔ اگر اسم مفعول کے معنی لئے جا کیں تو احمد کے معنی ہوں گے۔"سب سے زیادہ تعریف' تو بیٹک مخلوق میں سے کوئی بھی آپ میں اسے کوئی بھی آپ میں کے دیادہ قابل تعریف نہیں ہے اور ندہی آپ میں کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے تو

besturdubooks.wordpress موں مے کہ مخلوق میں اللہ جل شانہ کی سب سے زیادہ حمد وستائش کرنے والا۔ یہ بھی نہایت درست اور سی ہے، دنیا میں آپ اور آپ کی امت نے اللہ جل شانہ کی وہ حمدوثنا کی جو کسی نے آج تک نہیں کی ،۔ای وجہ ہے انبیاء سابقین نے آپ ﷺ کے وجود باوجود کی بشارت لفظ احمد الله المحاورات الملكا كى امت كى شهادت جمادين كے لقب سے دى۔

> احمد الله و بین جنہوں نے اپنے خالق ،اپنے مالک کی حمد وثناء سب سے بردھ کر اورسب سے زیادہ عرصہ کی ہے۔آپ ﷺ باعث تخلیق کا کنات ہیں اور اپنے تخلیق نور اور روح محمری علی کی بیدائش کے وقت ہی ہے اس کی حمد وثناء کرنے والے ہیں،اورایے رازق،اینے ہادی اینے معطی کی تعریف وتکریم اورحد ونعت کا ایک معیار قائم کرنے والے يں۔

> آپ کے بید دونوں اسم مبارک بہا تگ دہل اعلان کررہے ہیں کہ تاجدار مدینہ مرور سینہ ﷺ کے اوصاف بحاس بمناقب و عالمہ نضائل وخصائل وشائل اسنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی حدہے نہ نہایت ، بیاحصار وشار کے پیانوں سے بہت ہی دراء ہیں۔ دفتر وں کے دفتر ختم ہو گئے ،عمریں انتہا کو پہنچ گئیں۔لیکن تاجدار کا نئات ﷺ کے ایک وصف کی بھی توضیح کال ہشرت اکمل نہ ہو تکی۔

> > شار کرنے چلیں اس کی خوبیوںکا اگر توساتھ چھوڑ ویں تھک تھک کے نیل سکھ، یدم

ي عبدالحق محدث دہلوي مدارج المنبوت ميں لکھتے ہيں كہ: آپ ﷺ كے دونوں اسائے مبارک بعن محمد الله وراحمد الله تقيقت ميں ايك اسم بے جوحمد سے شتق اور مبالغہ كے معنی میں مقید ہے۔ یہلا نام باعتبار کیفیت ہے جب کہ دوسرانام باعتبار کمیت ہے،آپ الله حق تعالی کی حمد، افضل محامد سے کرتے ہیں اور دنیا وآخرت میں کثرت محامد سے آپ ﷺ كى حمد وستائش كى كى -آب ﷺ احمد الحامدين (حمد كرنے والوں ميں سب سے زيادہ حمد كرنے والے) اور احمد الحمو دين (حمد كرنے والوں ميں سب سے زيادہ تعريف كئے

جلدِ موام الماليان ا

كئے )وافضل من حمد (جو بھی حمد كرے ان سب سے برتر حمد كرنے والے ) ہيں۔

آپ ﷺ نے اللہ کی اتن حمد اور تعریف کی کہ آپ احمد ﷺ ہوگئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام کی اتن حمد اور تعریف کی کہ آپ محمد ﷺ ہوگئے۔

محد ﷺ کے معنی ہیں جس کی حمد (تعریف)خود اللہ تعالیٰ کرے۔قرآن کریم نے جابجانی کریم ﷺ کی تعریف آئی ہے۔احمد ﷺ کے معنی ہیں۔اللہ جل شانہ کی حمد (تعریف) کرنے والا۔

احادیث شریفه میں ہزاروں جگہ اللہ تعالیٰ کی تعریف وتوصیف آئی ہے۔ محمداوراحمہ کے معنیٰ میں الگ الگ فرق ہے ہے کہ محمد وہ ہے جس کی حمد وفعت (تعریف) سب زمین اور آسان والوں نے سب سے بڑھ کر کی ہو۔اوراحمد وہ ہے جس نے رب السموات والارض کی حمد وثناء (تعریف) سارے اہل الارض والسموات سے بڑھ کر کی ہو محمد ہے وہ جو رب العزت کے اسم ذات اوراسائے صفات کا ذکر کشر سے کرے اوراحمد ہے وہ جو ہرنام کے معنی اور مطلب برغور کرے یعنی حمد (تعریف) کی مقدار کا تعلق ' محمد' ہے ہے اور معلی معنی اور مطلب برغور کرے یعنی حمد (تعریف) کی مقدار کا تعلق ' محمد' ہے ہے اور معلی معنی اور مطلب برغور کرے یعنی حمد (تعریف) کی مقدار کا تعلق ' محمد' ہے وہ ہے ہوں کی تعریف اپنے اوراحمد ہے وہ ہے ہوں کی تعریف اپنے اوصاف جمیلہ کی وجہ سب سے زیادہ کی جائے اوراحمد ہے وہ ہی جس کی تعریف اپنے اوصاف جمیلہ کی وجہ سب سے زیادہ کی جائے اوراحمد ہے وہ ہی جس کی تعریف سب سے بہتر اور عمدہ و۔

دونوں ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بھا اپنے خلق وخصائل کی وجہ ہے اس کے مستحق ہیں کہ آپ بھی سب سے زیادہ سب سے کامل تعریف کی جائے۔اس تحقیق کے بعد ان دونوں کے مفہوموں کے لحاظ ہے سطح عالم پر نظر ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اساء جتنی حقیت اور جتنی صدافت کے ساتھ آپ بھی کی ذات مبارک پر چیپاں ہیں استے کی اور پہیں، خالق سے مخلوق تک ،انبیاء ہے لے کر جن اور فرشتوں تک ،حیوانات سے لے کر جمادات تک ،غرض ہرذی روح اور غیر ذی روح سب ہی نے آپ بھی کی تعریف کے ہیں۔اور آج بھی اربوں انسانوں کی زبانیں دن میں نہ معلوم کتنی بار آپ بھی کی تعریف کے ہیں۔اور آج بھی اربوں انسانوں کی زبانیں دن میں نہ معلوم کتنی بار آپ بھی کی تعریف کے

Desturdubooks, wordpress

کے متحرک رہتی ہیں۔ اس کے محد بھاوراحم بھٹام کی مستحق جتنی کہ آپ بھٹی ذات ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ، اگر احمد بھٹی واسم فاعل کے معنی میں لیجئے تو بھی اس اسم مبارک کی سب سے زیادہ مستحق آپ بھٹی ہی ذات پاک ہے ، کیوں کہ جس قدراللہ کی تعریف آپ بھٹے نے کی ہے ، اتنی کسی بشر نے نہیں کی اورای طرح آپ بھٹے نے اپنی امت کو بھی موقع بہ موقع اللہ جل مجدہ کی اتنی حمد سکھلائی کہ کتب مقدسہ میں اس امت کا لقب ہی جمادون یو گیا یعنی کہ اللہ عز اسمہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی امت۔

قاضی عیاض اور حافظ سیملی کست ہیں کہ محمد بھی س کو کہا جائے گاجس کی باربار
تعریف کی جائے اور احمد بھی وہ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ آنخضر س
ھی کے یہ دونوں اساء واقع کے مطابق ہیں۔ یعنی آپ احمد بھی ہی ہیں اور محمد بھی ہی ہیں اور محمد بھی ہونے کی وجہ
وجود کے حساب سے بھی پہلے آپ احمد بھی ہیں اور بعد ہیں محمد بھی بلکہ احمد بھی ہونے کی وجہ
سے بی آپ محمد بھی ہوئے ، آپ بھی نے پہلے اللہ عزاسمہ کی تعریف کی اس لیے آپ پہلے
احمد بھی ہوئے۔ نبوت سے سرفرازی کے بعد پھر مخلوق نے آپ بھی تعریف کی اس لئے
بعد ہیں آپ محمد بھی ہوگئے محشر ہیں بھی پہلے آپ بھی اللہ جل شانہ کی تعریف کریں گے
اس لیے احمد بھی پہلے ہوں گے۔ پھر شفاعت کے بعد مخلوق آپ بھی کی تعریف کرے گ
اس لیے احمد بھی پہلے ہوں گے۔ پھر شفاعت کے بعد مخلوق آپ بھی کی تعریف کرے گ
شان محمد کی بھی ہوں گے۔ پھر شفاعت کے بعد مخلوق آپ بھی کی تعریف کرے گ
ھی شان محمد کی بھی ہوں گے۔ بھر شفاعت کے بعد مخلوق آپ بھی کی تعریف کرے گ
ھی شان محمد کی بھی ہوں گے۔ بھر شفاعت کے بعد مخلوق آپ بھی کی بشارت اسم احمد
ھی شان محمد کی بھی بشارت اسم احمد
ھی شان محمد کی بھی بھی کی بشارت اسم احمد
ھی سے مذکور ہے اور جب آپ بھی عالم وجود ہیں تشریف لیے گئی ہو مصد کے نام سے
گیا سے مذکور ہے اور جب آپ بھی عالم وجود ہیں تشریف لیے آئے تو محمد بھی کی نام سے
گیا سے مذکور ہے اور جب آپ بھی عالم وجود ہیں تشریف لیے گئی ہو جہود ہیں تشریف لیے گئی ہے تاری مصد سے بہا جدین کی بھی کہا ہوں گے۔

شیخ اکبر یہاں ایک اور عجیب نکتہ لکھ گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حمہ ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ مثلاً جب ہم کھائی کر فارغ ہولیتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی حمہ کرتے ہیں۔ جب کام ختم ہوجا تا ہے تو حمر کرتے ہیں، جب سفرختم کر کے واپس آتے ہیں تو حمہ کرتے ہیں، ای طرح جب دنیا کا طویل وعریض سفرختم کرکے جنت میں داخل ہوں گئو اللہ جل شانہ کی حمہ طرح جب دنیا کا طویل وعریض سفرختم کرکے جنت میں داخل ہوں گئو اللہ جل شانہ کی حمہ

کریں گے، ای دستور کے مطابق مناسب تھا کہ جب سلسلدرسالت ختم ہوتو یہاں بھی آخر میں اللہ جل شاندگی حمہ ہو۔ اس لیے جونی سب سے آخر میں آئے ان کا نام محمد وہ اس لیے جونی سب سے آخر میں آئے ان کا نام محمد وہ اس کے جونی سب سے آخر میں آئے ان کا نام محمد وہ اس کے حمل سے پہلے سوائے اللہ جل شاند کی ذات کے اور پھر موجود در تھا، نہ مکان تھا نہ کیں، ندروں تھی نہ مادہ، نہ وقت تھا نہ زمانہ، نہ عالم تھا نہ جہاں، نہ حالت تھی نہ مکان تھا نہ کیر کیا ہوا؟ پھراس نے چاہا کہ اپنی کیفیت، نہ ست تھی نہ جہت، بس اللہ تھا اور پھر بھی نہ تھا، پھر کیا ہوا؟ پھراس نے چاہا کہ اپنی خالقیت کا مظاہرہ کرے، اس کے ارادہ فرماتے ہی تخلیق عمل میں آگئی اور عدم کوظہور مل گئے۔ بیشک بشریت کی ابتداء سرکار سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوق والسلام سے ہوئی عمر سرور کا نات ، فخر موجودات، خلاصہ کا نات ، احم بجنی محم صطفیٰ کی تخلیق سیدنا آدم سے بہت پہلے کی ہے۔ جسیا کہ اس کتاب کی کا نات ، احم بجنی مصطفیٰ کی تخلیق سیدنا آدم سے بہت پہلے کی ہے۔ جسیا کہ اس کتاب کی کہا جا جا جی بہت پہلے کی ہے۔ جسیا کہ اس کتاب کی کہا جا جا جی بہت پہلے کی ہے۔ جسیا کہ اس کتاب کی کہا جا جی بہت پہلے کی ہے۔ جسیا کہ اس کتاب کی کہا جا جا جی بہت پہلے کی ہے۔ جسیا کہ اس کتاب کی کہا جا جا کہا کہا کہا جا کہ مصلی بڑھ سے جی ہیں۔

ہمارے آقا وسروار کا نام محمد ﷺ بس کہ اسلط میں بہت ی روایتی ملتی ہیں، گوتمام راوی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ہی کا بینام حضرت آدم کی بیدائش ہے بہت پہلے رکھا گیا ، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کتنا پہلے ، ان روایات کے مطابق آپ ہی کا بینام تخلیق آدم ہے کم دو ہزار سال پہلے اور زیادہ سے زیادہ نولا کھ سال پہلے رکھا گیا، لیکن محدثین نے ایک ایسی صدید شریف کا ذکر بھی کیا ہے جس سے آپ کھی ذات بابر کت کا نولا کھ سال ہے مجمی پہلے موجود ہونا فابت ہوتا ہے۔

مشہور ومعروف صحابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرور کا نئات وہ اللہ بار حضرت جرئیل نے جواب دیا کہ میں ایک بار حضرت جبرئیل امین سے بوجھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا کہ میں بہت زیادہ تفصیل ہے اپنی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چو تھے جاب میں ایک ستارہ تھا۔ وہ ستارہ ہرستر ہزار برس بعدا کی مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو بہتر ہزار بار طلوع ہوتا دیکھا ہے، یہن کر حضور وہ اللہ نے فرمایا کہ 'اے جبرئیل مجھے اپنے رب کرمیم جل جلالہ کی عزت کی شم ، وہ ستارہ میں ہی تھا'۔ (سرت ملیہ جلدادل تنہردہ جالیان جلدادل)

besturdubook

حساب کے عام قاعدہ کی روسے اگر ہم ستر ہزار کو بہتر ہزار سے ضرب دیں تو حاصل جواب آئے گا۔ پانچ ارب چالیس کروڑ سال۔ اللہ نے قر آن شریف میں اپنے ایک دن کو ہمارے ایک ہزار سال کے برابر قرار دیا ہے۔ (سرہ انج) اگر اس حدیث مبارکہ میں حضرت ہمارے ایک ہزار سال کے برابر قرار دیا ہے۔ (سرہ انج) اگر اس حدیث مبارکہ میں حضرت جرمیات کے بتائے ہوئے سالوں کو اس تناسب سے حساب لگا کیں تو نور محمدی (ﷺ) کی تخلیق اس وقت ہوئی جہاں تک ہمارا کوئی حساب ہوئی گنتی ہوئی عدر نہیں پہنچ سکتا۔

اس صدیث شریف سے پند چاتا ہے کہ سیدالا برار، نبی آخرالز مال عظاکا نام محمداس وقت ركها كياجب بجهدندتها، ندآسان تعاندز مين تقى ،ندعرش تعاندكري تقى ،ندجهم تقى ندجنت تھی،نةلم تھانەلوح تھی،نەسورج تھانەروشی تھی،نەجاند تھانەجاندنی تھی،نەستارے ہے نہ ان کی چیک تھی، ندون تھا ندرات تھی، ندمبے تھی ندشام تھی، ندفضاتھی ندہواتھی، ندابر تھا ند گھٹاتھی،نەزمانەتھانەمكان تھا،نەھىن تھانە جمال تھا،نەگل تتھےنە بولے تتھے،نەتجر تتھے نەتجر تنے، نہ گری تھی نہ سردی تھی ، نہیم تھی نہ میم تھی ، نہ بہارتھی نہ فزال تھی ، نہ بکبل تھی نہ جہک تھی،نە بىزە تھانەمېك تھا،نە دالى تھى نە كىكىتى نە بىرے تھے،نە جواہرنە زرىتھے نەخزىيے،نە دولت تقى نه دفينے نه بحر تھے نه سفينے ،نه دريا تھا نه كناره نه موج تھى نه حباب،نه صحرا تھا نه محکشن،نه ہواتھی نہ خاک،نہ یانی تھانہ آگ،نہ طفلی تھی نہ شاب،نہ نشیب تھانہ فراز،نہ تر کی تقانه ژبیا، ند جرئیل منصند میکائل، نداسرافیل منصنه عزرائیل، ندملائکه منصنه کروبیس، نه قتل تھی نہ حواس، نہ آ دم تھے نہ آ دمیت ، نہانسان تھے نہانسا نیت ، نہ حیوان تھے نہ حیوانیت نہ پیہ چېل پېل تقى نەپىرىل پىل،نەد يواتگى تقى نەشغور،نە جېرتفانەوصال،نەاقرارتفانەا نكار،نەآ ە تقی نه فریاد، نه روتا نفانه منسنا منه جاگنا تفانه سونا، نه جذبه تفانه احساس نه جوانی تقی، نه برصایا،نبہوش تعان خرد بغرض بی کھے بھی ندھاسب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے آپ اللہ کے نور کو پیدا فرما کرآپ بھٹکا نام محمہ بھی کھا یہ تابندہ ستارہ کیا جیکا گویا زندگی میں بہار آئی،سلسلہ چل لکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے کا کات وجود میں آگئی اورساراجہاں جَگمگانے لگا۔

besturdubooks.wordpress. صاحب قاموس مجدالدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ 'منجملہ دیگر کمالات نبوت اور معجزات رسالت کے ایک معجزہ گرای رسول کریم بھے کا نام نامی اسم گرامی محد بھی ہے،وہ لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ وہ ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو تعریف کے بعد تعریف اورتوصیف پرتوصیف ہوتی رہے،زمانہ جوں جوں آگے بردھتاجا تاہے اور انسان اپنی سعی اور کوشش کے مطابق جس قدرتر فی کرتا جاتا ہے محض اعتقاد آنہیں بلکہ واقعتا رسول عربی ﷺ کے کمالات پر سے بردہ اٹھتا جاتا ہے ، پورپ کے علما اورفضلاء کی اکثریت جیسے جیسے تاریخ اسلام کے ماتحت اپنا مطالعہ جس قدر گہرا کرتی جاتی ہے آئیں ای راہ کی طرف آنا پڑتا ہے اور زبان اعتراف کھولنی پڑتی ہے کہ بلاشبہ رسول عربی ﷺ کے قانون ، دنیا کی ضرورتوں کے نفیل اورآپ ﷺ کی زندگی عالم انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔

> اہل ایشیاء کا رجحان طبعی جتنا روحانیت اور سادگی کی طرف بڑھ رہا ہے،اس قدروہ سرکار دوعالم ﷺ کے قریب تر ہوتے جارہے ہیں۔ بیدونیا کا واحد معجزہ ہے کہ چودہ سوبرس ے بھی پہلے سے نام مبارک ان آنے والے حالات کا پینہ دے رہا ہے، کہ ستقبل میں دنیا کی عمر جنتنی دراز ہوگی ،اہے کمالات نبوت محمدی ﷺ کے اعتر اف کے علاوہ اور کوئی جارہ نہ ہوگا۔ (تفسيرروح البيان، جلد مفتم)

> صاحب المفردات ابوالقاسم حسين بن الفضل راغب اصفهاني لكصته بين كه: "ومختصر لفظوں میں بیکہا جاسکتاہے کہ لفظ محمد کے معنی مجموعہ خوبی کے ہیں۔قدرت نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے مخلوقات کی ہرنوع وہرفتم کا ایک درجہ کمال ہے کہ جس کے آگے اس کے قدم نہیں بڑھتے حیوانات منباتات اور جمادات تک میں اس کے ثبوت مل سکتے ہیں،صورتیں ایک ہیں،شکلیں متحد ہیں،اوصاف مختلف ہیں،کیکن ان مختلف اوصاف کی ایک انتها ہے جے جنس اعلیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کے آ گے کوئی درجہ نہیں - ہرنوع میں جنس اعلیٰ کوجس پراوصاف، جامعیت کے ساتھ جا کرختم ہوتے ہیں ہم مقصود فطرت اورنقط تخليق كهد سكتے ہیں۔

besturdubooks.wordpress.co آج انسان کی شکل وشاہت اس کے اعضاء وجوارح ،اس کا ڈھانچہ،جسمانی ساخت غرضيكه سب چيزيں ٹھيك وہي ہيں جود نيا كے پہلے انسان كي تھيں ليكن د ماغي كيفيتوں كا حال ان ہے جدا گانہ ہے،ان میں برابرار نقاءاوراختلاف جارى ہے،اب ا گرغور کیا جائے توار تقائے دماغی کی آخری سرحدا گرکوئی ہے تووہ ذات قدی صفات آقائے نامداررسول عربي الله كى ہے۔ (مفردات، السيرة الحلبيه ، جلداول) عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا



Poestnighbooks moldbiese beginning

#### خصوصيت نمبر٢٠

رسول اکرم بھی امت کوالٹد تعالیٰ نے خصوصی فضیاتوں سے بوازا

قابل احترام قارئین! رسول اکرم بھی کی امتیازی خصوصیات میں سے بیرا ملوی خصوصیت ہے، جسکا عنوان ہے ' رسول اکرم بھی کی امت کواللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیاتوں سے نوازا' بے شک بیاللہ ہی کافضل ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے جھے جیسے گناہ گاراور حقیر انسان کو بیسعادت عطافر مائی کہ میں صاحب خصوصیت بھی کے روضہ مبارک کے سائے سے بیٹھ کران کی خصوصیت کو تر تیب دے رہا ہوں ، اس پر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر اوا کروں کم ہے، اور امید بھی یہی ہے کہ جس اللہ تبارک وتعالیٰ نے اتنی تو فیق عطافر مائی وہی اللہ انشاء اللہ میری اس کاوش کو مقبول ومنظور بھی فرمائے گا، اور روز قیامت میری یہی کاوش میری نیا عث ہوگی ، انشاء اللہ ا

بہر حال محترم قار کین! آپ وہ گائی ہے کہ ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور وہ گئی کو وہ عظیم امت عطائی کہ جس امت کو خصوصی فضیلتوں سے نوازا گیا تو بے ٹیک دیگر تمام انبیاء کو لئی والی امتوں میں سے بیآخری امت سب سے افضل امت ہے۔ جیسا کہ اس امت کی خصوصی فضیلتوں کی تفصیل آپ آنے والے صفحات میں ملاحظ فرما کیں گے جے ہم نے احادیث کی روشنی میں ترتیب دیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کے مطالع سے ہمارے دل میں حضور وہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کواپنے نی وہ کی تمام تعلیمات پڑلی کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العلمین۔

کواپنے نی وہ کی کم ام تعلیمات پڑلی کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب العلمین۔

لیجے اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فر مائے آمین یارب العلمین۔

#### ساٹھ نمبرخصوصیت کی وضاحت اجادیث کی روشنی میں

رسول اکرم بھی کا مت ہے مرادوہ امت محدید بھی ہے، یعنی وہ جماعت یاوہ گروہ جواجابت اور متابعت دونوں کا جامع ہے۔جس نے حضرت محد بھی کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول بھی مانا اور آپ بھی کی اتباع و پیروی بھی کی چنانچہ اس جماعت کو'' فرقہ ناجیہ'' (نجات یافتہ گروہ سے تبییر کیا جا تا ہے ) پس 'تنقیح'' میں لکھا ہے کہ مبتداع ( یعنی وہ مخص کہ جو بدعت نکا لے اور بدعت اختیار کرے ) علی الاطلاق امت میں سے نبییں ہے اور جسیا کہ'' توضیح'' میں ہے جلی الاطلاق امت میں سے نبییں ہے اور وہ اوگ ہیں جن کے دین میں ہے جلی الاطلاق امت میں سے اہل سنت والجماعت ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے دین پر چلنے کا راستہ رسول اللہ بھی اور سول خدا کے صحابہ گار استہ کے مطابق ہے اور صاحب تلوی کے رکھا ہے کہ مبتداع کو علی الاطلاق امت میں سے خارج اس لئے کہا جا تا ہے کہ اگر چدوہ لیالی قبلہ میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت'' ہیں جن کے تکم میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت'' ہیں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت' بیں کے تکم میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت' بیں کے تکم میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت' بیں کو تکم میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت' بیں کو تکم میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت دعوت' بیں کو تکم میں ہوں گے جسیا کہ کفار''امت اجابت' میں نہیں ہوگا۔

دوسری تمام امتوں اور ملتوں کے مقابلے میں اس امت کے فضائل ومنا قب اور
اس کے اجروثو اب کی کثر ت حد حصر سے خارج اور حیطہ بیان سے باہر ہے۔ بلاشہ بیامت
رسول ﷺ تمام دوسری امتوں سے فضل اور برتر ہے، اس امت کی افضلیت و برتری کو تابت
کرنے کے لئے قرآن کریم میں خالق کا کتات عزوجل کا بیار شاد کا فی ہے۔ گنتُم خیو اُمةِ
اُنحو بَحَتُ لِلنَّاس '' (اے امت محم) تم لوگ سب سے اچھی امت ہوجس کولوگوں کی
معلائی کی (ہدایت اور رہنمائی) کے لئے ظاہر کیا گیا ہے۔''

وَكَذَالِكَ جَعَلَنكُم أُمَّةً وَّسَطاً لَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

"اوراس لئے ہم نے تم کو (امت محمدیہ) ایسی امت بنایا ہے جو (ہر پہلو ہے) نہایت اعتدال پر ہے تا کہ تم (مخالف) مقالبے میں گواہ ہو۔"

اوراس امت کی تعریف میں خود یہی ایک بات سب سے بھاری ہے کہوہ محر اللے کی

besturdubooks.wordbress.com امت ہے جوخاتم النبین ،سیدالمرسلین اورافضل الخلائق ہیں اور بیر کہتمام انبیاءاور رسولوں نے آرزو کی کہ کاش وہ محمد بھٹکا زمانہ پاتے اور آپ بھٹا کی امت کا ایک فرد ہونے کا شرف حاصل کرتے ،اس کےعلاوہ اس کےخصائص و کمالات اور کرامات وفضائل میں ایسی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں جو بچھلی امتوں میں ہے کسی بھی امت کے لئے ثابت نہیں ہیں۔

> حضرت ابن عمر رسول كريم الله الماري روايت كرتے بيں كر آپ الله فاريم مسلمانوں کومخاطب کرنے ) فرمایا: دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلے میں تمہاراعرصہ حیات ا تناہے جتنا کہ (سارے دن کے مقابلے میں ) نمازعصر کے بعدے غروب آفتاب تک کا درمیا نی وقت ، علاوہ ازیں ( اللّٰدرب العزت کے ساتھ ) تمہار ا معاملہ اور یہود ونصاریٰ کامعاملہ ایہا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اجرت پر کام کرنے کے لئے کچھ مزدوروں کو طلب کرے اوران سے کے کہ کوئی ہے جو دو پہر تک میرا کام کرے اور میں (اپنے عرصے کام کرنے کی اجرت کے طوریر) ہر مخص کوایک ایک قیراط دوں گا۔ چنانچہاس اجرت کومنظور کرکے ) یہود نے دو پہر تک ایک ایک قیراط پرکام کیا، پھراں شخص نے کہا کوئی ہے جو دوپہرے عصرتک میرا کام کرے اور میں ہمخص کوایک ایک قیراط دوں گا۔ چنانچہ یہود کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگوں نے یعنی ) نصاریٰ نے دو پہر سے عصر کے وقت ایک ایک قیراط برکام کیا،اور پھراس شخص نے کہا کوئی ہے جوعصر سےغروب آفتاب تک میرا کام کرے اور میں ہر مخص کو دورو قیراط دوں گا (اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ہم مسلمانوں کومخاطب کرکے فرمایا) جان لو(اس مثال میں) تم ہی وہ لوگ ہو جوعصر کی نماز سے غروب آ فتاب تک کام کرنے والے ہیں ، یا در کھوتمہار ااجر دوگنا ہے اور ای وجہ سے ( کہتمہارے کام کی مدت تو کم ہے لیکن مستحق دو گئے اجر کے قراریائے ہو) یہودونصاری بھڑک اٹھے اور بولے کیمل کے اعتبارے تو ہم بہت بڑھے ہوئے ہیں لیکن اجروثواب میں ہمارا حصہ بہت کم ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا! کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے یعنی میں نے تمہاری اجرت مقرر کی تھی اور تمہیں جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اس میں کچھ کمی کی

ہے، یہودونصاری نے کہا! نہیں (ہمارے حق میں تو کچھ کم نہیں کیالیکن تیری طرف ہے یہ تفادت اور تفریعی کے کہا! نہیں (ہمارے حق میں تو کچھ کم نہیں کیالیکن تیری طرف ہے یہ تفادت اور تفریعی ہے؟) پروردگار نے فرمایا، حقیقت سے کہ بیزیادہ اجردینا میرافضل و احسان ہے میں جس کوچا ہوں زیادہ دوں (میں فاعل مختارہوں جوچا ہتا ہوں کرتا ہوں)''

(يخارى)

تشریح ....اس مدیث میں ایک اجل کا لفظ آیا ہے چنانچہ اجل کی چیز کی مدت متعین کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشادے لِتَبلُغُو اَجَلاً مُسمَّی اور بھی اس لفظ (اجل کا اطلاق انسان کی موت پر کیاجاتا ہے، چنانچہ کہاجاتا ہے دنیا اُجله اس مخص کی موت قریب آ گئی۔ بیملاعلی قاریؓ نے طبیؓ کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں ، اس كامطلب بيہ ك "أجل" كے لفظ ہے بھى تواس پورى مدت كوتعبير كيا جاتا ہے جوعمر كے لئے تعین ہوتی ہے خواہ وہ معلق ہویانہ ہو) جیسا کہ اللہ کے اس ارشاد شہ قبضی اجلّ مُسمَّى عِندَ أه میں بیلفظ استعمال ہوا ہے،اور کبھی اس لفظ کا اطلاق مدے عمر کے خاتمے اور زندگى كة خرى لحدير موتا بجياكن تعالى كارشادا ذاجة عَ اَجَلُهُم لايستا خِرُونَ ساعةً ولا يستقدِمُون مين اللفظك يهيم عنى مرادي يس يهال صديث كالفاظ انما اجلكم في اجل من خلامن الامم الخ بين لفظ "اجل" في يمل معني مرادين یعنی پوراعرصه حیات پوری مدت عمراس روشن میں حدیث گرامی کے ان الفاظ کی وضاحت سے ہوگی کہ!ائے مسلمانؤ بچھلی امتوں کے لوگوں کی لمبی عمروں کے مقالبے میں تمہاری کمرعمروں کا تناسب وہی ہے جودن کے آغاز سے نمازعصر تک کے وقت کے مقابلے میں عصر کے بعد مغرب تک کے وقت کا ہے ،لیکن اس کے باوجود تمہارے اجرو ثواب کی مقدار زیادہ متعین ہے جب کدان کمبی مجمروں والوں کے لئے اجروثواب کی مقدار کم رکھی گئی ہے، بیتمہارا شرف داعز از ہے کہ تمہارے مل کاعرصہ کم ہے مگراجروثواب کہیں زیادہ۔

"قراط" ایک وزن کو کہتے ہیں جو درہم کے بارہویں حصہ یادینار کے بیسویں حصہ کے برابر ہوتا ہے۔" یہودنے دو پہر تک ایک ایک قراط پر کام کیا" یعنی موکل کو مانے والے

besturdubooks.wordpress.com اوران کی اتباع کرنے والوں نے اپنی اپنی لمبی عمروں میں کم ثواب پرزیادہ عمل کیا،اوراس طرح وہ ان مزدوروں کے مشابہ ہوئے جنہوں نے صبح سے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر کا م کیا ہو۔ای طرح حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں اوران کی انتاع کرنے والوں کا زمانہ آیا توانہوں نے بھی اینے عرصہ حیات میں کم ثواب بر زیادہ عمل کیا، اور ای طرح وہ ان مزدوروں کے مشابہ ہوئے جنہوں نے دو پہر کے بعد سے عصر تک ایک ایک قیراط پر کا م کیا ہو۔

> ''یادرکھوتمہارااجر دوگناہے'' یعنی یہود ونصاریٰ کے ساتھ تو پیمعاملہ تھا کہ وہ جتنا كرتے تھے اى كے برابراجروثواب كے متحق ہوتے تھے ليكن تمہارااعز ازبيہ كدان كى نسبت تم كودو گناا جروثواب ملتائے گویا حدیث كاليمضمون الله تعالی كے اس ارشادے ماخوذ بَ كَه: يَا يُّهَا الذِينَ امنُوااتَّقُوا اللهُوامِنُوا بِرَ سُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِنُ رَّحمَتِهِ. "اك (عيسى ير) ايمان ركھنے والواتم اللہ ہے ڈرواوراس كےرسول (ﷺ) يرايمان لاؤ۔اللہ اين رحمت ہے تہمیں دگنا تواب دے گا۔"

> پس اس امت کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہا ہے نبی کو مانا اور اس کی تصدیق کی بلکہ پچھلے نبیوں اور رسولوں بربھی ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی للمذا دو گئے اجر اور دوہرے ثواب کے ستحق ہوئے۔

> ''لیکن اجروثواب میں ہمارا حصہ بہت کم ہے'' یہود ونصاریٰ کی اس بات کوزیادہ وضاحت كے ساتھ يوں اداكيا جاسكتا ہے كہ: يركيا ہے كہ مجد اللي كام كم ،اس كے اعمال قلیل بھین اس کا اجر بہت اس کا ثواب زیادہ ،اس امت کے مقابلے میں ہمارا کا م کہیں زیادہ جارے اعمال بہت کثیر، مگر ہمارا اجر کہیں کم اور ہمارا تواب بہت قلیل؟ یہاں دونوں احتمال ہیں ، یہ یہود ونصاریٰ یا تو قیامت کے دن کہیں گے جب وہ امت محمد سے کو اجروثواب کے اعتبار سے اپنے مقابلے میں کہیں زیادہ آگے پائیں گے ، یااس طرح کی بات انہوں نے اس وقت کہی ہوگی جب ان کوایے اپنے زمانہ میں اپنی آسانی کتابوں کے

besturdulooks.wordpress.com ذربعہ اور اینے رسولوں کی زبانی اس امت محمد یہ کے ایسے فضائل و خصائص معلوم ہوئے ہوں گے۔بہرصورت اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تواب ملتا ہے وہ نہ عبادات واعمال میں رنج وتعب اٹھانے کے اعتبار سے ملتاہے اور نہ استحقاق کی جہت ہے، کیونکہ بندہ اینے مولی کے نزدیک اس وجہ سے ثواب کامستحق نہیں ہوتا کہاس نے کوئی عبادت کی ہے،کوئی کارگزاری دکھائی ہے، بلکہوہ اینے بحض فضل واحسان کی جہت سے بندہ کوثواب سے نواز تا ہے اور مولی کواس کا پورااختیار ہے کہ بندوں میں سے جس كوجا بزياده سن زياده أو ابعطافر مائ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ و يَحَكُمُ مَا يُويدُ.

واضح ہوکہ حدیث میں مذکور "بہودی ونصاری" سے مرادوہ بہودونصاری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں (رسول کو مانا) اس پر ایمان لائے ،اس کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت کی پیروی کی اور آخردم تک اینے اپنے دین حق پر قائم رہے۔رہی ان یہودونصاری کی بات جنہوں نے اینے دین حق سے انحراف کیا،اینے رسول اوراینی کتاب کا انکار کیا،ان کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو سرے سے ثواب ہی سے محروم رہے علاوہ ازیں بینکتہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ نصاری جوحضرت عیستی اورانجیل مقدس پرایمان رکھتے ہیں، باوجودیہ كه حضرت موسى اورتوريت برايمان لائے تھے ليكن انكو يہود كى بنسبت زيادہ ثواب نہيں ملاء جوصرف اینے ہی رسول اوراینی ہی کتاب یعنی حضرت موٹی اور توریت برایمان لائے تھے۔ ایک اور بات اس حدیث سے حنفی علماء نے عصر کے وقت کے بارہ میں حضرت امام ابوحنیفہ کے قول کواور مضبوط بنانے کے لئے استدلال کیاہے، حضرت امام ابوحنیفہ گا قول میہ ہے کہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے کہ ہرشے کا سابیاس کے دومثل یعنی دو گنا ہوجائے۔ چنانچدان حنفی علماء کا کہنا ہے کہ نصاری کے عرصة عمل کااس امت کے عرصة عمل سے زیادہ ہونا ای صورت میں سمجھا جاسکتا ہے جب کہ حدیث میں مذکورہ مثال کے مطابق الحے کام (عمل) کی مدت دو پہر کے بعدے ہرشے کا سابیدومثل یعنی دو گنا ہوجانے تک رہے۔ "اورحضرت ابو ہرری اراوی ہیں کہرسول اللہ اللہ اللہ عقیقت تو یہ ہے کہ میری

besturdulooks.wo

امت میں مجھ سے نہایت شدید اور نہایت اچھی محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جومیری وفات کے بعد پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی تو بیآ رز وکرے گا کہ کاش وہ مجھے دیکھ لے، اسے ابل عیال اور اپنامال وا ثاثة سب کچھ مجھ پر قربان کردے' (سلم)

تشریح .....یعنی میرے تنین محبت اس کواس آرزو میں مبتلا رکھے گی کہ اگر میری زیارت اورمیرے دیدار کاموقع اس کونصیب ہوجائے تو وہ مجھ تک پہنچے اور اپنے اہل وعیال، ا پنا گھر بارا پنامال وا ثاثة سب کچھ مجھ برفىدا كردے، واضح ہوكہاس حديث ہے اوراس جيسى دوسری حدیثوں سے بظاہر بیم فہوم نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمین کے بعد ہوسکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے اس امت میں بیدا ہوں جوفضیلت میں صحابہ کرام کے برابر ہوں یاان سے افضل ہوں چنانچہ محدثین میں سے ایک مشہور شخصیت علامہ ابن عبدالبر " کار جمان ای طرف ہے اور انہوں نے ای طرح کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔اس کاذ کرابن حجر کلی کی صواعق محرقہ میں موجود ہے، لیکن جمہور علاء کا اجماع وا تفاق ای پر ہے کہ امت کے افضل ترین افراد صحابہ کرام ہی ہیں کوئی بھی غیر صحابی خواہ دین وشریعت و معرفت، ولا دیت و بزرگی اورتفوی و تقدس میں کتنا ہی او نیجا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، صحابی کی منزل اوراس کےمقام کوئبیں پہنچ سکتا،ان جمہورعلاء نے ان حادیث کے بارے میں کہ جن ے ابن عبدالبرے استدلال کیا ہے کہا ہے کہان حدیث کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ جوبات ثابت کی جاسکتی ہےوہ کسی غیرصحابہ کی کسی ایک گوشے سے جزوی فضیلت ہے لیکن جہاں تک کلی نضیات کاتعلق ہے، کہ جو کثرت ثواب سے عبارت ہے تو وہ صرف صحابہ کے لئے ہے۔ان علماءنے یہ بھی کہا ہے کہاس گفتگو میں صحابہ سے مرادوہ خاص الخاص صحابہ ہیں جن کو الخضرت على كاصحبت ومعيت مين طويل عرصے تك رہنے كا شرف حاصل موا مو، جنہوں نے آنخضرت بھے بہت زیادہ اکتباب علم وفیض کیا ہو، اور جو آنخضرت بھے کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہوں ،رہے وہ عام العوام صحابہ بعن کوایک آ دھ ہی مرتبہ زیارت نبوی ﷺ کاموقع ملاہواوربعض توالیے بھی ہیں جن کو پوری عمر میں بس ایک ہی مرتبہ

besturdubooks.wordpress

چہرہ اقدس کا دیدارنصیب ہوا تو ان کا مسئلہ کل تو قف ور دداور کل نظر ہے، لیکن حق بیر کہ آنخضرت کی صحابی سے افضل جو کسی بھی صحابی کو کسی بھی غیر صحابی سے افضل و برتر مقام عطا کرتا ہے، ہر صحابی کو حاصل ہے۔ اگر چہ کسی صحابی کو صرف ایک ہی بار آنخضرت کی کے چہرے اقدس کے دیدار کا موقع ملا ہواس فضل و شرف میں تو کوئی بھی کسی صحابی کا ہمسر شریک نہیں ہوسکتا ، ہال علمی و مملی فضیلت میں گفتگو کا دائرہ و سیع ہوسکتا ہے لیکن صحابی کا ہمسر شریک نہیں ہوسکتا ، ہال علمی و مملی فضیلت میں گفتگو کا دائرہ و سیع ہوسکتا ہے لیکن اس جہت سے بھی زیادہ بحث کی بجائے یہی کہنا اولی ہے کہ صحابہ پوری امت میں علی اللطلاق افضل واشرف ہیں۔

"اورحضرت معاویہ گہتے ہیں کہ نبی کریم کی گوفر ماتے ہوئے سنا کہ: میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسار ہے گاجواللہ کے حکم پرقائم ہوگا۔ اس گروہ (کے دینی وجماعتی نظم اور معاملات کو) نہ وہ شخص نقصان پہنچا سکے گاجواس کی تائید واعانت کرچکا ہو، اور نہ وہ شخص ضرر پہنچا کے گاجو (موافقت کی بجائے ) اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگیا ہو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچ گا اور وہ اپنائی راستے پر یعنی احکام خداوندی اطاعت اور دین کی خدمت واعانت پر قائم ہوں گے۔ (جاری وسلم)

تشری ۔ .... اللہ کے کام پر قائم ہوگا ' یعنی اس گروہ کی اعتقادی اور عملی زندگی پوری عمارت و وین فرایش اور شرعی احکام پر استوار ہوگی جو کتاب اللہ کو یاد کرنے حدیث کاعلم حاصل کرنے کتاب وسنت سے استنباط کرنے ، فی سبیل اللہ جہاد کرنے مخلوق خدا کی خیرخوا ہی میں لگے رہے اور جتنے فرض کفایہ ہیں سب کے تیک اپنی ذمہ داری نبھانے سے عبارت ہی میں لگے رہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا بیار شاداشارہ کرتا ہے : و لُقَدِّ کُن مِّن کُم اُمةٌ یَدعُونَ اِلَی جاور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا بیار شاواشارہ کرتا ہے : و لُقت کُن مِّن کُم اُمةٌ یَدعُونَ اِلَی اللہ عَبوو یا مُور و و و و و و یَنھونَ عَنِ المُنگو ''اور تم میں (ہمیشہ) ایک جماعت الی ہونا ضرور ہے جو (دوسروں کو بھی) خیر کی طرف بلایا کرے ، اور نیک کا موں کے کرنے الی ہونا ضرور ہے جو (دوسروں کو بھی) خیر کی طرف بلایا کرے ، اور نیک کا موں سے روکا کریں۔

بہرحال اس حدیث سے واضح ہوا کہروئے زمین ایسے صلحاءاور پا کیز ، نفس لوگوں

جلدِ<sup>ال</sup>ولال

ہے جمعی خالی نہیں رہے گی جواحکام خداوندی کی پیروی میں ثابت قدم رہتے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں ہے منع کیا ہے ان ہے دور رہتے ہیں ، دین وشریعت پر ہر حالت میں عمل کرتے اور بہر صورت اسلام کی بقاء وسر بلندی کے لئے سرگرم رہتے ہیں ،خواہ مددواعانت کرنے والے ان کی مددواعانت کریں یا مخالفت پرلوگ ان کی مخالف و برائی کریں۔

حَتُّى يَاتِيَ أَمُواللهُ (يہال تك كرالله كاحكم آن يَنجِيكا) ميں (امرالله) (الله ك تحكم) سے موت اور انقضائے عہد مراد ہے تاہم ایک شارح نے اس سے ' قیامت' مراد لی ہے لیکن اس قول براس صدیث کی روشنی میں پیاشکال واقع ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حتُّى لا يَكُونَ فِي الأرضِ مَنُ يَقُولُ الله (روئ زمين يرجب تك ایک بھی اللہ کانام لیواموجودرے گاقیامت نہیں آئے گی) ای طرح قسائے مباسراللہ (الله كے حكم برقائم ہوگا) كے معنى ايك شارح نے الله كے دين بريختى مے مل كرنا كھے ہيں، نیز بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث میں مذکورہ'' گروہ'' سے مراد اہل علم کی وہ جماعت ہے جو ہرز مانہ میں حدیث کی تعلیم اور دین علوم کی تدریس واشاعت کے ذریعہ سنت کی ترویج اوردین کی تجدیدوتبلیغ کا فریضه سرانجام دیتی رہے گی اورایک شارح کہتے ہیں،''گروہ'' سے مراد ولوگ ہیں جو ہمیشہ اور ہر حالت میں اسلام پر قائم رہے گے۔ایک اور شارح لکھتے ہیں ، ہوسکتا ہے اس حدیث کا مطلب بیہ ہو کہ روئے زمین سے اہل اسلام کی شوکت وعظمت بھی فناہ ہیں ہوگی۔اگرروئے زمین کے سی علاقے اور کسی خطہ میں اسلام اورمسلمانوں کوضعف واضمحلال لاحق ہوگا تو کسی دوسرے علاقہ اور خطہ میں اسلام کا بول بالا اورمسلمانوں کوشوکت وعظمت حاصل رہے گی جوعلاء کلمت اللہ اور اسلام کا پرچم سربلند کرنے میں مستعدی سے لگے ہوں گےاورا کثر اقوال کا خلاصہ بیہ ہے کہ گروہ سے مراد غازیان اسلام کی جماعت ہے جس کا کام دشمنان دین اسلام سے جہاد کر کے دین کومضبوط وسر بلند کرنا ہے اور پھریہی جماعت آخرز مانه میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت ونگہبانی کرے گی۔بعض روایتوں میں و ھے بالشام كالفاظ بهي آئے ہيں يعني اس گروہ كامتنقر ملك شام ہوگا اور بعض روايتوں ميں يہ besturdubooks.wordpress.com الفاظ بھی ہیں حتمی یقاتل احرهم مسیخ الدَّجّال (یہاں تک کروہ اس گروہ کے آخری افرادد جال کوتل کریں ہے ) کو یا بیروایتی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ "محروہ" ہے مراد غازیان اسلام بی کی جماعت ہے لیکن حدیث کے ظاہری مغہوم سے جوبات ٹابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ عمومی طور پر ہروہ جماعت اور ہروہ طبقہ مراد ہے جواللہ کے سیے دین پر قائم ہواوراللہ کے دین کی خدمت واشاعت میں اور اسلام کی سربلندی کیلئے سی بھی صورت ہے مصروف عمل ہو۔ (بحواله مظامرت جلد پنجم) عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا



besturdubooks.novere

#### خصوصيت نمبراا

رسول اکرم بھی ایس سے بہلے اٹھیں گے دان سب سے بہلے اٹھیں گے تابارہ میں اسرول اکرم بھی اندین خصوصیات میں سے بہا اٹھیں گئی خصوصیت ہے، جہا عنوان ہے ' رسول اکرم بھی تیا مت کے دن سب سے بہلے اٹھیں گئی جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہی ہے، میشک ذیل میں جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہ کی ہے دن سب سے بہلے اٹھیں گے جبکہ دیگر انبیاء اوران کی امتیں بعد میں اٹھیں گی ہو معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالی نے حصرت محمد بھی ودنیا میں خصوصیات سے نواز ا آخرت میں بھی ای جس طرح اللہ تعالی نے حصرت محمد بھی ودنیا میں خصوصیات سے نواز ا آخرت میں بھی ای طرح عظیم خصوصیات سے نواز ہے جا کیں گئی۔ بیٹ کے ، بیٹ کی بیاللہ رب الحالمین کی ایٹ آخری فیل کے میں ہم نے اس خصوصیات کو تر تیب دیا ہے، انشاء اللہ اس کے مطابع سے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان کو بھی جلا ملے گی ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کمل کرنے کی تو فیل عطا فیر ما کیں ۔۔

فرمائے آمین یارب الحالمین ۔ لیجے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرما کیں ۔۔

السمه نمبرخصوصيت كي وضاحت احاديث كي روشني ميں

سیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنے گئے گی ،جس سے لوگ بے تخاشہ بھا گیس گے آگ ان کا پیچھا کرے گی جب لوگ دو پہر کوتھک جا کیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو آگ بھی تھہر جائے گی اور آ دی بھی آرام کرلیں گے۔

صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی۔انسان اس سے بھاگیں گے اس طرح

besturdulooks.wordpress.com کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچ جا ئیں گے اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہوجائے گی۔

اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہلوگ تین حارسال تک غفلت میں پڑے رہیں گے، اور دنیاوی تعتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہوجائے گی کہ جعہ کے دل جومحرم کی دسویں تاریخ بھی ہوگی صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کا موں میں مشغول ہوں گے کہ اچا تک ایک باریک کمبی آ واز سنائی دے گی۔ یہی صور کا پھونکنا ہوگا۔

ہر طرف کے لوگوں کو بکساں سنائی دے گی اور لوگ جیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے؟..... ہتہ آ ہتہ یہ آ واز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہوجائے گی۔انسان بے قرار ہوجا ئیں گے۔ جب آواز میں پوری بختی ہوجائے گی تو لوگ ہیت کی وجہ سے مرنے شروع ہوجائیں گے۔زین میں زلزلہ آئے گا۔

قرآن كريم ميس ہے: ﴿ إِذَا زُلُولَتِ الْآرضُ ذِلْوَالَهَا. ﴾ (باده عم)" اس زار لے ك ڈرسےلوگ گھروں کوچھوڑ کرمیدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔"

اور وحشى جانور خائف موكر لوگول كى طرف برهيس كـ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِذَا الْـوُ حُـوُشُ حُشِوَتُ ﴾ (ہــادہ عتم) ''جس وفت وحشی جانور جانوروں کے ساتھ اکٹھے کئے جائيں گے۔" (ترجمه شاهر فع الدينٌ)

زمين جابجاشق موكى ،ارشاد ہے:﴿وَتنهُ شَقُّ الْأَرُضُ. ﴾ (القرآن)''سمندرابل كر قرب وجوار کی بستیوں میں جاگریں گے۔"ارشادگرامی ہے:﴿وَإِذَا الْبِسِحَسِارُ فُسِجَسِ َتْ ﴾ ''اورجب دريابه چليس-'' (ترجمة ثاه عبدالقادر) آگ بجھ جائے گی بلندوبالا پہاڑ مكڑے كلڑے ہوگر تيز ہوا كے چلنے سے ريت كی طرح اڑ جائيں گے۔ ﴿ وَإِذَا الْبِجِبَالُ نُسِفَتُ ﴾ (باره عمى "اورجب بهار الرادية جائيس"

گردوغبار کے اڑنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریخ لگ رہی ہوگی اوروہ آوازصور سخت ہوجائے گی حتی کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسان بھٹ جا کیں جلي<sup>س</sup>

گے۔ستارےٹوٹٹوٹکرریزہ ریزہ ہوجائیں گے۔

پھرائیک وقت تک ذات واحدہی رہےگی۔ پھرائیک مت کے بعداز سرنو پیدائش کا سلسلہ جاری کرےگالیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اسے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانیا ہے۔ آسان زمین اور فرشتوں کو پیدا کرےگا۔ جب سب آ دمی مرجا کیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے ، پید معون چاروں طرف دوڑ تا پھرےگا بھر کے بھر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹادیں گے اور اس کی روح قبض کرلیں گے ۔ سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پینچی ہیں ان سب تکلیفوں کی مقدار اس آ کیا کو ملے گی ۔ مسلسل چھ ماہ تک صور پھونکا جا تا رہے گا اس صور کے پھونکنے کے بعد نہ آسان رہے گا مساسل جھ ماہ تک صور پھونکا جا تا رہے گا اس صور کے پھونکنے کے بعد نہ آسان رہے گا مساسل جھ ماہ تک صور پھونکا جا تا رہے گا اس صور کے پھونکنے کے بعد نہ آسان رہے گا مساسل جھ ماہ تک صور پھونکا جا تا رہے گا اس صور کے پھونکنے کے بعد نہ آسان رہے گا مساسل جھ ماہ تک صور پھونکا جا تا رہے گا اس مور کے پھونکنے کے بعد نہ آسان رہے گا مساسل جھ ماہ تک صور پھونکا جا تا رہے گا اس مور کے پھونکنے کے بعد نہ آسان رہے گا ۔ فرشتے بھی مرجا کیں گئے تی منہ بہاڑ رہیں گے نہ سمندر نہ کوئی چیز (الغرض) ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی ۔ فرشتے بھی مرجا کیں گئے ہوئی تھے چیز س فنانہ ہوں گی۔

روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین الی ہوگی کہ اس میں ممارتوں درختوں اور پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہ ہوگا ،اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا۔ (زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ) پہلے ان کی ریڑھ کی ٹہری کو بیدا کرے گا۔

(بغاری وسلم)

اوران کے دیگر اجزاء جسمانی کواس ہڈی کے متصل رکھ دے گا،ریڑھ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔ تمام اجزاء جسمانی کو (اس besturdubooks.wordpress.com بڈی کے ساتھ) ترتیب دے کر گوشت یوست چڑھا کر جوصورت مناسب ہو گی عطا فرمائیں گے۔جسمانی قالب کی تیاری کے بعد تمام روحیں صور میں داخل کر کے حضرت اسر فیل علیہ السلام کو حکم فر مائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھوٹک دیں اور خداوند تعالیٰ فرمائیں گے! ''قتم ہے میری عزت وجلال کی! کوئی روح بھی اینے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے (حکم الٰہی من کرتمام) روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی جس طرح پرندےایے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں''۔

> صور اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں ۔جن میں سے روحیں پھو نکنے پر پرندوں کی طرح نکل کراینے اپنے ڈھانچوں میں داخل ہو جا ئیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیےان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہوجائے گااورسب کے سب زندہ ہوجا کیں گے۔اس کے بعد پھرصور پھونکا جائے گا۔جس کی وجہ سے زمین پھٹ کرلوگوں کو ہاہر نکال دے گی الوگ گرتے بڑتے صور (کی آواز) کی طرف دوڑیں گے۔ بیصور بیت المقدی کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صحر معلق ہے بدنوں میں روحوں کی آید اور دوسر ہے صور كے پھو تكنے میں جالیس سال كاعرصدلگ جائے گا۔ (بخاری)

> قبروں سے اوگ ای شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ننگے بدن بےختنہ اور بغیر داڑھی ہوں گے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: تکما بدأ نَا أَوَّلَ خَلقِ نُعِيدُهُ. "جيها كرجم نے اس خلقت كواول مرتبہ بيدا كيا ہے اى طرح دوباره بھی پیدا کریں گے۔ (القرآن)

> صحیح بخاری ومسلم میں ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے ان کا ختنہ نہ ہوا ہو گا۔ داڑھیاں نہ ہوں گی صرف سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے۔سب چھوٹے بڑے، گونکے بہر کے ننگڑے اور کمز ورسب کے سب درست اعضاء والے ہوں گے۔ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اُٹھیں گے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ ہے انبیاء علہیم السلام ،صدیقین ،شہداء وصالحین اٹھیں

مِلدِ سُوم مِلدِ سُوم

> گے۔ان کے بعد مؤمنین ، پھر فاسقین ، پھر کفار بھوڑی تھوڑی دیر بعد کیے بعد دیگرے بر آمد ہوں گے۔ (صحیمسلم)

> حضرت ابو بمروعمر آنخضرت بھی اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوں گے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی اُمتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس اور دوسرے نبیوں کی اُمتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہوجا کیں گی خوف اور دہشت کی وجہ ہے سب کی آنکھیں آسان پر گئی ہوں گی ۔کوئی صحح ہوجا کیں گئرم گاہ کوئیس دیجھے گا اگر و کھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا۔
>
> گا۔
> (صحح بخاری وسلم ورزی)

صحیح مسلم میں ہے کہ جب لوگ اینے اسینے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کردیا جائے گا کہ گویابس ایک میل پر ہے،آسان کی طرف جیکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی ۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے بسینہ جاری ہو جائے گا ، پیغیبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے عام مومنیں کے شخنے بنڈلی، گھٹے، زانو، کمر، سینداورگردن تک اعمال کے مطابق پسیندج و صحائے گا۔ کفار منہ اور کا نوں سے پسینہ میں غرق ہوجا کیں گے اور اس سے ان کو بخت تکلیف ہوگی ، بھوک پیاس کی دجہ سے لوگ لا حیار مٹی کھانے لگیس گےاور بیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوڑ کی طرف جا ئیں گے ، دوسر بے نبیوں کو بھی حوض دیئے جا ئیں گے لیکن وہ اپنی لذت اور وسعت میں ( آپ ﷺ کے حوض کوٹر ہے ) کم ہوں گے۔سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولنا ک مناظر ہوں گے ایک ہزارسال تک لوگ انہی مصائب ومشکلات میں مبتلا ہوں گے اور سات گروہ وہ ہوں سے جن کواللہ تبارک وتعالیٰ اینے سائے میں جگہ نصیب فرما کیں گے ،تمام روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سامیہ حاصل کرنے والے لوگ حیالیس فرقوں برمشمل ہوں گے۔ (بحواله چیده چیده از آثار قیامت اورفتند و چال)

قیامت کے دن حضور کھی مرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے

و عن ابى هُرَيرةَ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فاكسى حُلَّةً مِن حُلَّةً مِن حُلَّةً مِن البَحنَّةِ ثُمَّ اَقُومُ عَن يَمِينِ العَرشِ لَيسَ اَحَدَّ مِّنَ الخَلاَتِقِ يَقُومُ ذَٰلِكَ حُلَلِ الجَنَّةِ ثُمَّ اَقُومُ عَن يَمِينِ العَرشِ لَيسَ اَحَدٌ مِّنَ الخَلاَتِقِ يَقُومُ ذَٰلِكَ المَقامَ غَيرِى روَاهُ البَرمِدى وفي روايةٍ جامع الأصولِ عنهُ آنَا اوَّلُ مَن تَنتَشَقُّ المَّمَا أَلَا مَن تَنتَشَقُّ عَنهُ الأرضُ فاكسِي.

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو ہر رہ ہ نبی کریم ہے ایک جوڑ ایت کرتے ہیں کہ آپ ہے نے فرمایا (قیامت کے دن) مجھے جنت کے جوڑ وں میں سے ایک جوڑ ایہنایا جائے گا اور پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑ اہوں گا، جہاں میر سے انکوق میں سے کوئی اور کھڑ انہیں ہوگا۔' اور جامع الماصول کی روایت میں ، جو حضرت ابو ہر رہ ہی سے منقول ہے، یوں ہے کہ آپ ہوگا نے فرمایا ) سب سے پہلے میری قبرش ہوگی اور میں باہر آؤں گا، پھر مجھے ایک جنتی جوڑ ایہنایا جائے گا۔ ( ایجوالہ محکو آٹریف) انگا و سیلے میری خیئی کے نیو المحکو آٹریف) کی کھڑ میں انگا ہے گا۔ ( ایجوالہ محکو آٹریف )



besturdubooks.wordpress

#### خصوصيت نمبر٦٢

### رسولِ اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق بنوں کے پیٹ سے صدائیں بلندہوئیں

قابل احترام قارئین! رسول اکرم الله کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ باسٹھویں خصوصیت پیش کی جارہی ہے جس کاعنوان ہے''رسولِ اکرم ﷺ کےظہور ہے متعلق بتوں كے پیٹ سے صدائيں بلند ہوئيں' الحمدللداس خصوصیت كوتر تیب دینے كے لئے بھى الله تعالی نے روضہ رسول ﷺ کے قریب ریاض الجنة میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے شک بدای کافضل ہورنہلوگوں کے اور دھام کی وجہ سے دونفل کے لئے جگہ ملٹامشکل ہوتی ہے جہ جائیکہ ایسی جگه کامل جانا که جهان بیژه کرکئی گھنٹوں تک لکھا جاسکے، بہر حال اس پر میں اپنے اللہ کا صدبار شكراداكرتا ہول كہ جس ذات نے ریاض البحثہ میں بٹھا كرائے محبوب ﷺ كی خصوصیت ہے متعلق کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائی ،اور مزیدای الله تعالیٰ کی ذات ہے تو ی امید ہے کہ وہ میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کومقبول دمنظور بھی فرمائے گا انشاءاللہ،اور جب قیامت کا دن ہوگا،لوگوں میں نفسانفسی ہوگی،تو انشاءاللہ آج ریاض الجنة میں روضہ رسول ﷺ کے سائے تلے بیٹھ کرآ قابھ کی خصوصیت کوتر تیب دینے کی وجہ سے آ قابھ کی شفاعت نصیب ہوگی اور انشاء الله الله کے فضل سے ضرور ہوگی ، دعاہے کہ یارب اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، آمين يارب العالمين\_

بہر حال محترم قارئین! آنے والے اوراق میں آپ رسول اکرم کی اس عظیم خصوصیت کوملاحظ فرمائیں گے جس کے ذیل میں ہم نے کچھوا قعات ترتیب دیے ہیں کہ جن سے بیٹا کہ واقعتا آپ کی کے طہور سے متعلق بتوں کے پیٹ سے بھی

besturdulooks.nordbre صدائیں بلندہوئیں ، یعنی بتوں نے آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی دی ،امید ہے کہ انشاء اللہ اس خصوصیت کے مطالعے ہے اہارے دل میں حضور ﷺ کی عقیدت میں اضافہ ہوگا ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوآپ اللہ سے سی محبت کرنے اور آپ اللہ کی سیح سیح قدردانی کی توقيق عطافر مائے آمین یارب العلمین۔

### باستهمبرخصوصيت كي وضاحت احاديث كي روشني ميس

آپ اللے کے طہور کے متعلق بنوں کے اندر سے آوازیں سنائی دینے کے جووا تعات پیش آئے وہ بھی بے شار ہیں ان میں ہی ہے ایک عباس بن مرداس کا واقعہ ہے۔عباس کہتے میں کہ مرداس ملمی کا ایک مخصوص بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔اس بت کا نام ضارتھا۔ جب مرادس كاوقت آخر مواتواس في عباس يعنى اين بين سي كها. "بين إصار كى عبادت كرتے رہنااس كئے كه يبي تهميں فائدہ يہنجا تا ہادر يبي نقصان پہنجا تا ہے۔

(چنانچ عباس این باپ کے مرنے کے بعد ضار کی ہوجا کرنے لگے) ایک روز جبكه صاركے باس عبادت كرنے محت تو اجا تك انبيں اس بت كے بيث سے كى يكارنے والے کی آواز آئی جوید کہدر ہاتھا۔

من للقبال من سليم كلها اودى ضمار وعاش اهل المسجد ترجمہ ..... بنی سلیم کے قبیلوں کا محافظ اب کون ہوگا کہ ضار کے بوجنے والے ہلاک ہو مے ادر معد کوآباد کرنے والوں نے زندگی بالی۔

ان الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد ترجمه ....حضرت عیسیٰ بن مریم کے بعد قریش میں ہے ایک مخص بدایت کا سر چشمہ اور وارث بن کرآیا ہے۔

اودي ضمار و كان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمد ترجمه ....اب وه صار بلاك اورختم مو چكا ہے جس كوم الله كاوير كتاب يعنى

Desturduhooks, Morokiess, co.

قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک زمانے تک پوجاجا تار ہا۔

چنانچاس کے بعد ہی عباس نے صاربت کوجلا کر تباہ کر دیا اور خود آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ کرآ ہے ہے آملے۔

عباس ابن مرداس کے متعلق ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک روز دو پہر کے وقت وہ اپنے اونٹوں کے گئے کے ساتھ تھے کہ اچا تک انہیں ایک سوار نظر آیا جو ایک سفید رنگ کی اونٹنی پرسوار تھا اور سفید ہی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس سوار نے عباس سے کہا۔" اے عباس! کیا تم نہیں و یکھتے کہ آسان اپنی حفاظت سے رک گیا بخوں ریزی نے خود اپنے آپ کو ہی بھونک ڈالا اور گھوڑوں نے اپنے کھر توڑ ڈالے وہ ہستی جس پر نیکی اور پر ہیزگاری اتری ہے قصواء اونٹنی کی مالک ہے''

(مراد بین انخضرت ﷺ کیونکہ آپ کی اونٹن کانام قصواء تھا) غرض عباس کہتے ہیں کہ بیس یہ بات من کر کچھ ڈرسا گیا اور فور آ اپنے بت کے پاس آیا جس کانام صارتھا۔ہم اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے بیس اس بت کے گردگھو ما اور پھر میں نے برکت کے لئے اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے بیس اس بت کے گردگھو ما اور پھر میں نے برکت کے لئے اس پر ہاتھ پھیرائی تھا کہ اچا تک اس کے بیٹ میں سے ایک پکارنے والے کی آ واز آئی جو بیکہ بر ہاتھا۔

قل للقبال من قریش کلها هلک الضماروفاز اهل المسجد ترجمہ:....قریش کے تمام قبیلوں سے بتلادو کہ ضاربت ہلاک ہوگیا اور مجدوں کو آیاد کرنے والے کامیاب ہوگئے۔

ھلک الضمار و کان یعبد مدة قبل الصلاۃ علی النبی محمد صار ہلاک ہوگیا جو آنخضرت ﷺ پر درود بھیج جانے سے پہلے ایک مدت تک پوجاجا تار ہاتھا۔

ان الذی ورث النبوۃ والهدی بعد ابن مریم من قریش مهتد وه الله میں النبوۃ والهدی وہ میں النبوۃ والهدی اللہ میں سے نبوت اور ہدایت کے وارث وہ میں سے نبوت اور ہدایت کے وارث

Desturdubooks.nordpress.of

بن كرظامر موت بي-

عباس ابن مرداس کہتے ہیں (بیآ واز سننے کے بعد) میں اپنی توم بی حارثہ کے لوگوں کے ساتھ آنخضرت بھی خدمت میں پہنچنے کے لئے مدینہ کوروانہ ہوگیا۔ جب میں محبد نبوی میں واخل ہوا اور آنخضرت بھی نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا۔"اے عباس اتم اسلام کی طرف کیسے جھے"؟ میں نے آپ بھی کو پوار واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کہا۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔

ای طرح مازن ابن غضو به کاواقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ممان کے قریب ایک گاؤں میں ایک بت کا بجاری اور خادم تھا۔ اس گاؤں کو سائل یا سال کہاجا تا تھا اور بت کا نام باور تھا۔ آب کے قرب ایک باور تھا۔ آب کے قرب ان کا نام باحر تھا۔ غرض ایک روز ہم نے اس بت کے سامنے ایک جانور کی قربانی چیش کی۔ یہ قربانی بھی کے دیتر قربانی تھی (جُوشر کین اپنے بتوں کو چیش کرتے تھے کا اور یا جیسا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قربانی ایک خصوصی قربانی تھی جو صرف رجب کے مہینے میں کسی خاص مقصد کے لئے پیش کی جایا کرتی تھی ۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی پیش کی ای وقت ہمیں اس بت کے پیٹ میں سے ایک آواز آئی جس کے الفاظ یہ تھے۔ ''اے کی ای وقت ہمیں اس بت کے پیٹ میں سے ایک آواز آئی جس کے الفاظ یہ تھے۔ ''اے ماز ن! سن اور خوش ہو جا ، بھلائی ظاہر ہوگئی اور ہرائی مٹ گئی مضر کی اولا دمیں سے ایک نی کا گرائے ہیں۔ اس لئے پھر کے ان تر اشوں کو چھوڑ دے فرج ہم کی آگ ہے محفوظ ہو جا۔''

مازن کہتے ہیں کہ ہیں اس آوازکوس کر گھراگیا اور دل ہیں سوپنے لگا کہ بیتو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک مرتبہ پھر ہیں نے اس بت کے لئے ایک جانور کی قربانی پیش کی۔ اس وقت مجھ پر بت کے اندر سے آواز آتی ہوئی بیآ واز سنائی دی۔ اقب ل السی اقبل تسمع مالا تجھل ھذا نبی مرسل میری طرف دیکھومیری طرف۔ اوروہ بات سنوجس سے خفلت نہیں برتی چا ہئے ۔ کہ بی خدا کی طرف سے بھیج ہوئے نبی ہیں دجا ء بحق منزل امن به کی تعدل عن حر نا تشعل اور آسان سے ایک سے ائی لے

كرآئے ہيں۔ان پرايمان لاؤتاكةم۔ بحركتى ہوئى آگ سے نے جاؤر و فو دھا بالجند ل جس جلتى ہوئى آگ كاايندھن جندل ہے۔

ہے آوازس کرمیں نے دل میں کہا کہ بیتو بڑا عجیب معاملہ ہے کیکن ہے شک ہے کوئی نیکی اور خیر ہے جومیر ہے نصیب میں آنے والی ہے۔

اس کے بعد مازن کہتے ہیں کہ ای طرح کچھ وقت گزراتھا کہ ایک ون تجاز کارہنے والا ایک فخض ہمارے بہاں آیا۔ ہم نے اس سے بوچھا" تمہارے یہاں کے کیا حالات اور خبریں ہیں 'جاس نے کہا' وہاں ایک فخص طاہر ہوا ہے جس کا نام احمہ ہے جو خص محلات اور خبریں ہیں 'جاس نے کہا' وہاں ایک فخص طاہر ہوا ہے جس کا نام احمہ ہے جو خص بھی اس سے ملتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کی آ واز پر لبیک کہو'۔ میں نے بین کر کہا' یہی وہ وہ خبر ہے جو میں نے (بت کے اندرسے آنے والی آ واز کہا نے کہو'۔ میں نے بین کر کہا' یہی وہ وہ خبر ہے جو میں نے (بت کے اندرسے آنے والی آ واز سے کہو' سے کہوں ہے۔ اس کے سے کہوں ہے۔ اس کے دو اس کی ہے۔ اس کی ہے۔ اس کی ہے۔ اس کے دو اس کی ہے۔ اس کے دو اس کی ہے۔ اس کی ہے۔ اس کے دو اس کی ہے۔ اس کی ہوں ہوں کی ہور کی ہوں کی ہوں

چنا نچہ اس کے بعد میں اس بت کے پاس آیا میں نے اس کو تو ڈکر ریزہ ریزہ کرڈ الا۔ پھر میں اپنی سواری پرسوار ہوکر چلا اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے دل میں اسلام کے لئے مخوائش اور اشتیاق پیدا ہوگیا تھا چنانچہ میں مسلمان ہوا اور میں نے بیشعر کے۔ نے مخوائش اور اشتیاق پیدا ہوگیا تھا چنانچہ میں مسلمان ہوا اور میں نے بیشعر کے۔

کسر ت بادر اجذا و کان لنا ربا نطیف به ضلا بضلال ترجمه سند اجذا و کان لنا ترجمه سند به ضلا بضلال ترجمه سند بادرنای بت کوتوژ کر فکر می فکر در تا تنظیم این گرانی کی وجه سے اس کے گرد گھو ماکر تے تھے۔

بالھا شمی ہذا نا من ضلالتنا ولم یکن دینہ شیئاً علی بالی ایک ہائمی مخض کے ذریعہ ہم نے اپنی گراہیوں سے ہدایت پالی ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کے دین کی میرے دل میں کوئی قدرو قیمت نہیں تھی۔

یا را کبا بلغن عمرا و اخوتھا انی لما قال رہی بادر قالی اے سوارتو یہ بات عمراوراس کے بھائیوں کو پہنچادیٹا کہ میں اپنے رب کے تھم پر

بادرے شدیدنفرت رکھتا ہوں۔

besturdubooks. Wordpress! یہاں عمرواوراس کے بھائیوں سے مراد بی خطامہ ہیں جوقبیلہ طے کی ایک شاخ تھی تحمر کتاب سدالغابہ میں (جہاں مازن کی اس روایت کا ذکر ہے وہاں) بیشعرذ کرنہیں کئے محتة بس-

> غرض مازن کہتے ہیں کہ سلمان ہونے کے بعد میں نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔'' یارسولانٹد ﷺ میش ونشاط ،شراب و کہاب اور بدکارعورتوں کے ساتھ شب بسری کارسیا اور ان حرکتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہاں بدکار عورتوں کے لئے حلوک کالفظ استعمال کیا گیاہے جس کامطلب فاجرہ عورتیں ہیں جوخود سے مردوں کی طرف جھکتی ہیں اور ہم بستری کے دفت ہے حیائی کے ساتھ عشوہ طرازیاں کرتی ہیں۔ معلوک کے ایک معنی ساقطہ کے بھی کئے جاتے ہیں لیعنی ایسی عور تنس جوشہوت پرست اورجنس ز دہ ہوتی ہیں۔ (غرض مازن نے آپ سے مزید عرض کیا کہ۔ساتھ ہی میری دوسری عرض ہیہے کہ)ہم پر عرصہ سے خشک سالی اور قحط مسلط ہے جس کے نتیج میں مال ودولت بھی ختم ہو گیا اور ڈھورڈ محراوراولا دبھی تباہ ہورہی ہے(میری تیسری عرض بدہے کہ) میرے کوئی لڑ کانہیں ہے اس لئے آپ میرے واسطے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ میری بید کمزوریان اور برائیاں دور ہوجا کیں ہمیں بارش وسیرانی حاصل ہواور بیک اللہ تعالی مجھے ایک بی عنایت فرماوے میری بیدد خواست من کرآنخضرت اللے نے میرے لئے دعا کرتے ہوئے بیفر مایا۔ ''اےاللہ!اس کاعیش وعشرت قرآن یاک کی حلاوت میں پیدا فرمادے۔اس کی حرام کاری میں دلچیسی کوحلال کاموں میں پیدا فرمادے۔شراب سے رغبت کو پیٹھے یانی میں پیدا فرما دے جسمیں کوئی گناہ اور برائی نہیں ہے۔ اور زناسے دلچیں کو یا کدائنی میں بدل دےاس کو بارش اور سیرانی ہے نواز دے اور اس کو بچہ عطافر ما۔''

> مازن کہتے ہیں کہ ( آنخضرت ﷺ کی اس دعا کی برکت ہے )اللہ تعالیٰ نے میری کمزوریاںادربدکرداریاں دورفر مادیں۔جلدہی مجھے قرآن یاک کا پچھ حصہ یادہوگیا۔کی حج

كر لئے عمان يعنى ان كا كا وَل اوراس كے آس ياس كے دوسرے علاقے سرسبزوشاداب ہو گئے۔(یا کدامنی میسر آئی کہ) میں نے جا رآزادشریف عورتوں سے نکاح کئے اور حق تعالیٰ نے مجھے اولا دکی دولت سے مالا مال کیا۔ یہاں تک کہ پھر میں بیشعر پڑھا کرتا تھا۔ اليك رسولَ الله جنت مطيَّبتي تجوب القيافي من عمان الى المرج ترجمه ..... یارسول الله میری سواری آپ کی طرف عمان سے مرج تک صحرا وَل کو طے کرتی ہوئی ذوق وشوق کے ساتھ آئی ہے۔

تشفع لي ياخير من وطنئ الحصا فيغرلي ذنبي وارجع بالفلج تا کہ آب اے کنگریوں کوروندنے والوں میں بہترین صحف میری سفارش کریں اور پھر میں مغفرت اور کامیانی کے ساتھ لوٹوں۔

الي معشر خالفت في الله دينهم ولا رايهم راي ولا شرجهم شرجي ایک ایسے قبیلے کی طرف جن کے دین کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے مخالفت کی ہے اوراب ان کی اور میری ندرائے ایک ہاور نظر یقدایک ہے۔

وكنت امرء بالعهر والخمر مولعا شبابي حتى ازن الجسم بالنهج میں جوانی میں بے انتہا شرائی اور عیاش آ دی تھا یہاں تک کہ جوانی اس میں گزری اوراب بوڑھاہوگیا۔

فبدلني بالخمر خوفا و خشية وبانعهرا احصانا محصن لي فرجي اب الله تعالیٰ نے شراب کے بدلے میں تو مجھے اپنا خوف عطافر مایا اور زنا کاری کے بدلے میں یاک دامنی عطافر مائی۔ جس سے میری شرم گاہ محفوظ ہوگئ۔

فا صبحت همي في الجهاد و نيتي في الله ماصولي ولله ما حجي اب میری نیت اورخواہشات صرف اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے ہیں اس طرح میرے روزے اور میراج اللہ کے لئے ہے۔

مازن کہتے ہیں کہ (مسلمان ہوجانے کے بعد)جب میں اپنی قوم کے پاس واپس

besturdubooks.wordpress. آیا تو ان لوگوں نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور مجھ سے نفرت کرنے لگے، انہوں نے ایے شاعروں سے کہدکرمیری جواور برائی میں شعر لکھوائے۔ میں نے خود سے کہا اگر میں بھی جواب میں ان کی ججواور برائیاں کرنے لگوں تو ایہا ہی ہے جیسے میں خودایئے آپ کوہی برابھلا کہنےلگوں۔

> آخر میں ان لوگوں ہے الگ تھلک ہوکر ایک مسجد (عبادت گاہ) میں رہنے لگا جهال ہروفت عبادت کیا کرتا تھا۔ بیمسجد ایسی تھی جومظلوم شخص بھی اس میں آ کرتین دن عبادت كركے اپنے وشمن اور ظالم كے خلاف دعا مائك ليتا تھا تو اس كى دعا قبول ہو جاتى تھی۔ای طرح کوئی بیاریا کوڑھی اگریہاں آ کر دعا ما تگ لیتا تھاتو فورااس کوشفا اورصحت حاصل ہوجاتی تھی۔

> غرض کچھ ہی عرصے کے بعد (میری خاموثی اور یکسوئی دیکھ کر)میری قوم کے لوگ اسینے کئے پرشرمندہ ہوئے اور میرے یاس آ کرانہوں نے درخواست کی کہ میں واپس بستی میں چل کرسب کے ساتھ رہوں ۔ ساتھ ہی وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے ۔

> > (بحوالدسيرت صلبيدج ١) عَلَى حَبِيبكَ خَيُر الْخَلُق كُلِّهم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَاثِمًا اَبَدًا



besturdilbooks in 62 71.

#### خصوصيت نمبر٦٣

# رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کواللہ نے اپنی بیعت کواللہ نے اپنی بیعت قرار دیا

قائل احرّام قارئین! رسول اکرم بھی کا متیازی خصوصیات ہیں ہے بیر بیشویں خصوصیت بیش کی جارہ ہونے والی خصوصیت کور تیب دینے کے انہوں کا کہ دللہ اس خصوصیت کور تیب دینے کے لئے بھی اللہ بیعت کو اللہ نے روضہ رسول بھی بیعت قرار دیا' الحمد للہ اس خصوصیت کور تیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول بھی کے قریب ریاض الجمۃ میں بیشنے کی توفیق دی، بے شک بیاس کا فضل ہے، بیشک اس پر میں اپنے اللہ کا صد بارشکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ریاض الجمۃ میں بیشا کرا ہے جبوب بھی کی خصوصیت ہے متعلق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ، اور مزید میں بھی کرائے گا و فیق عطا فرمائی ، اور مزید اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ میری اس ٹو ٹی پھوٹی کا وش کومقبول ومنظور بھی فرمائے گا انشاء اللہ ۔

بہر حال محترم قارئین! بیضوصیت بھی آپ کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ معظیم خصوصیت ہے کہ آپ معلیٰ کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا ، جبکہ دیگر انہیاء ہے متعلق اس طرح کی خصوصیت روایات میں نہیں ملتی ، کہ آپ کی طرح کی اور بی کے ہاتھ بر ہونے والی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا ہو، جبیہا کہ آنے والے شخات میں آپ ملاحظہ فرما کیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہیں ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہر صرف اور صرف آپ کی تو میں عطافر مائے آمین یا رب تعالیٰ ہم سب کو اینے بیارے نبی کی کے صحیح کے قدر دانی کی تو میں عطافر مائے آمین یا رب تعالیٰ ہم سب کو اینے بیارے نبی کی کے صحیح کے قدر دانی کی تو میں عطافر مائے آمین یا رب

العلمين \_ ليجيم محترم قارئين اب اس خصوصيت كي تفصيل ملاحظ فرمائي : \_

#### تريسهٔ نمبرخصوصيت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

ارشاد باری تعالی ہے کہ اِنَّ المندِینَ یُدایِعُو نَکَ اِنَّمَا یُدایعُونَ الله یَدُاللهِ فَوق ایسے بیعت کرتے ہیں، وہ تواللہ ہے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہمانہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ مبایعت بیجے ہے ، لغت میں بجے مطلقہ جمعنی مبادلہ ہمانہ خان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ مبایعت بیجے ہے ، لغت میں بجے مطلقہ جمعنی مبادلہ ہمانہ خان فراء مثمن کو جب کہ بہر اضی جانبین ہو، بجے کہتے ہیں۔ بجے جمعنی شراء اور شراء بمعنی بچے بھی مستعمل ہے۔ یہ جانبین کی حالت کے لحاظ سے ہے۔ الغرض مبایعت میں شراء بمعنی بچے بھی مستعمل ہے۔ یہ جانبین کی حالت کے لحاظ سے ہے۔ الغرض مبایعت میں جانبین کو کچھ دینا اور کچھ لینا ضرور کی ہے۔ بیعت ، اصطلاح میں اس عہدو بیان کو کہتے ہیں جواطاعت امام کے متعلق انسان اپنے نفس پر عائد کر لیتا ہے۔ وفائے عہد کا التزام بھی اسی جواطاعت امام کے متعلق انسان اپنے نفس پر عائد کر لیتا ہے۔ وفائے عہد کا التزام بھی اسی لفظ کے اندر شامل ہے۔

جس بیعت کا آیت بالا میں ذکر ہے وہ بہ مقام حدید بید درخت سمراء کے تحت میں بوئی تھی۔

قرآن پاک میں ہے: لَفَد رَضِیَ اللهٰ عَنِ المُؤمِنِينَ اِذ يُبَا بِعُونَکَ تَحتَ الشَّهِ عَنِينَ اِذ يُبَا بِعُونَکَ تَحتَ الشَّهِ عَنِينَ اِذْ يُبَا بِعُونَکَ تَحتَ الشَّهِ عَنِينَ اللهُ عَنِينَ اِذْ يُبَا بِعُونَکَ تَحتَ الشَّهِ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا

اس بیعت کی ضرورت وحقیقت بیتی که نبی کریم ﷺ نے سید ناعثمان عُی گومکہ کے لئے اپناسفیر بنا کرروانہ کیا۔ان کی معیت میں وس صحابہ بھی بھیج گئے۔ان کے پہنچ جانے کے ایک دوروز بعد حضور ﷺ تک ایک اُڑتی سی خبر پہنچی کہ قریش نے حضور ﷺ کے سفیرعثمان عنی گوقید اوران کے ہمرائیوں گفتل کر دیا ہے۔ بیابیا واقعہ تھا کہ اگر اس کی صدافت ہوجاتی تو حرمت سفارت اوراحترام سفر کے لئے جنگ کرنا اخلا قاوشر عاضروری تھا۔اس وقت جولوگ حضور ﷺ کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ صرف ادائے عمرہ وطواف کی نیت سے آئے تھے۔

مِلْدِرُوم

ان کے علم میں اس امر کا احمال بھی نہ تھا کہ سی جنگ سے سابقہ پڑے جائے گا اور مہاجرین کوخود اپنے خویش وتبار اور قرابت داروں کے منہ پر تلوار چلانی ہوگی۔لہذا یہ بیعت لینی پڑی۔

جابر کی روایت (متفق علیہ) ہے ثابت ہے کہاس وقت ان بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سوتھی۔ نبی کریم بھے درخت کے سائے میں نور افروز تھے۔ بیعت لینے کے کئے دست مبارک بھیلا ہوا تھا۔ عمر فارون کے اپنے ہاتھ کوحضور ﷺ کے ہاتھ کا سہارا بنایا ہوا تھا کہ بدن مبارک کوتھکان نہ ہو۔لوگ آتے تھے اور کیے بعد دیگرے بیعت کرتے ہوئے جلے جاتے تھے۔سلمہ بن اکوع سلمی کا بیان ہے کہ انہوں نے بیعت علی الموت کی تھی۔اور جابر بن عبداللّٰد کا بیان ہے کہ انہوں نے عدم فرار کی بیعت کی تھی۔ ہر دوروایت کی تطبیق سے مستنبط ہوا کہ الفاظ بیعت کوخود بیعت کنندہ کے پینداور اختیار پر رکھا گیا تھا۔ بے شک حریت اسلام ایسی ہی حریت نفس کی معلم ہے۔جس میں اجبار واکراہ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اس جمّ غفیر کے اندرصرف ایک شخص جدین قیس اسلمی ایسا تھا جواونٹ کی اوٹ میں جاچھیا تھااور بیعت میں شامل نہ ہوا تھا۔ حریت اسلام کی بیددوسری دلیل ہے کہ اس پر بھی کچھ سخی نہیں کی گئی۔البتہ حضور ﷺ نے مبائعین کا شرف وجاہ ظاہر کرنے کے لیے بیضرور فرمایا :انسم حيس الارض آج تم روئ زمين كے جمله موجودا شخاص سے بہتر ونيك تر ہو۔اس بیعت کا ذکر کلام الله کی متعدد آیات میں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے رضوال اللهيه تعلق متحكم اوررابط قويم ب\_فرمايا إنَّ الله الشَّسَوى مِنَ المُؤمِنِينَ الفُسَهُم وَاَمُوالَهُ مِهِ مِانَةً لَهُمُ الْجَنَّةِ اللَّهِ نِي مُونِين كَي جانون كُوثر بدِنيا ہے اس تناولہ میں كہ جنت خوشیاں منانی حاہئیں۔

ہم نے اس آیت کا ذکر خصوصیات مصطفیٰ میں اس لیے کیا ہے کہ اس سے ایک نہایت ہی خاص فضل وشرف محمد بیکو ثبوت حاصل ہوتا ہے۔غور سیجئے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر besturdubooks.wordpres

بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مبایعین ذات قرار دیا ہے۔اور بیوہ شرف ہے جو کسی دوسرے نی کوجامل نہیں ہوا۔

آیت زیب عنوان یک الله فی ایسدید کالفاظ ہیں۔امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں لفظ یدیر دو عِکم میں یا تو جمعنی واحد مستعمل ہوا ہے یا الگ الگ معانی میں۔

نیزید کهرسول وظی کوجونفرت و تائید منجانب الله حاصل ہے وہ اس تائید و نفرت سے بہت برتر واعلی ہے جوحضور و تشکی و خاب صحابہ عاصل ہے۔ لفظ ید بمعنی غلبہ و نفرت وقوت زبان عرب میں بخو نی مستعمل ہے۔ محاورہ ہے کہ البد لمفلان اب فلال شخص کا غلبہ ہے۔

ب: يَسدُ كااستعال الك الك معانى ميں ہے تب يداللہ كم عنى حفظ اللي ہيں اور أيديهم سے مرادم بأنعين كے ساتھ ہوگی۔

اس کی تائیدای سورہ مبارکہ میں تھوڑی دور آھے چل کران الفاظ پاک میں پائی جاتی ہے۔ فعلیم مَافِی قُلُو بِهِم فَا نزلَ السَّکِینَةَ عَلَیهِم وَا قَا بَهُم فَتُحاً قَرِیبًا . وَمَعَانِمَ كَتَيْبَ مَافِی قُلُو بِهِم فَا نزلَ السَّکِینَةَ عَلَیهِم وَا قَا بَهُم فَتُحاً قَرِیبًا . وَمَعَانِمَ كَتَيْبَ مَعَنْدَ قَلُو بِهِم فَا نزلَ السَّكِینَة عَلَیهِم وَا قَا بَهُم فَتُحاً قَرِیبًا . وَمَعَانِمَ كَتَيْبَ وَالوں كِدلوں كَا الدونَى الدونَى الدونَى الدونَى الدونَى الدونَى الدونَى الدونَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

فلفائے راشدین اور اُن کے ماتحت عمال و کورنر وجرنیل وقائر ین لشکر اور فاتحین کشورانی بیعت لینے والول میں تھے۔حضر موت ،عمان ،عراق وللسطین ،شام ،مصر ،افریقه و سوڈان ، تیونس والجزائر ،مالٹا اور کریٹ ،ایران وخراسان کی فتو حات و مغانم انہی خلفائے

جلبري

راشدین اوران کے حکم برداروں کو حاصل ہوئی تھیں۔

ہاں، یبی وہ بزرگ ہیں جومفہوم آیت اوراس بشارت عظمیٰ کےمظہر ہیں۔انہی کے دلول کا امتحان لیا گیا اورانہی پرنزول سکینہ ہوا۔وہ سکینہ جس کےنزول کاذکرا حوال موٹی میں بھی ہے۔

انبی کے ہاتھوں میں وہ طاقت تھی کہ کل دنیا کے ہاتھ ان کے سامنے پست تھے۔ کبھی سی سلطنت کی قواعد دان اور با قاعدہ سٹے افواج ان پرغالب نہ آسکیں سکف آیسیدی النّاس عَنگم کا ایک نظارہ یہ بھی تھا۔



besturdubooks.w

#### خصوصيت نمبريه

## رسول اکرم ﷺ کی امت کی ایک بردی تعداد کا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا

قابل احرّ ام قار کین! رسول اکرم اللی اخیان کا تصوصیات بیل سے یہ چونسٹویں خصوصیت آپ کی خدمت بیل چیش کی جارہی ہے، جماعنوان ہے" رسول اکرم اللی کا امت کی ایک بردی تعداد کا بغیر حساب کے جنت بیل داخل ہوگا" بحم اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کور تیب دیتے وقت بھی میں دوضہ رسول کی کے قریب یعنی دوضہ کا سائے تلے بیٹھا ہوں ، اور اس خصوصیت کور تیب دے رہا ہوں ، اور دل سے بار بار بہی صدا آرہی ہے کہ یا اللہ آ قابلی کے مدینے میں بار بار آنے کی تو فیق عطافر ما اور افلاص سے آقا کو دیکھا رہوں اور پھر دیکھا ہی چلا جائی کہ دل کا سرور اس میں چھپا ہے، دعا گوہوں کہ کو دیکھا رہوں اور پھر دیکھا ہی چلا جائی کہ دل کا سرور اس میں چھپا ہے، دعا گوہوں کہ عارب قدویں تیرے محبوب بیٹھی کے مبارک روضہ پر بیٹھ کر تیرے محبوب بیٹھی کی خصوصیت پر کام کرنے کی اس گناہ گار کی اس کا واثی کوا پی بارگاہ میں مقبول ومنظور اور آخر میں خصوصیت پر کام کرنے کی اس گناہ گار کی اس کا واثی کوا پی بارگاہ میں مقبول ومنظور اور آخر میں خوا سے کا ذریعہ بناء آمین ۔

بہر حال محترم قار کین! آپ گی مجملہ خصوصیات میں سے بی ہمی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ گی کی امت کی خصوصیت ہے کہ آپ گی کی امت کی امت کی ایک بڑی تعداد کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرما کیں گے، جبکہ دیگر انہیاء \* کی امتوں کو بیاعز از نہیں دیا جائے گاتو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہر صرف ادر صرف آپ اس کی ذات ہے ، جبیا کہ آنے والے صفحات میں احادیث کی دوشتی میں آپ اس

besturdulooks.nordbrese خصوبيت كى تفصيل ملاحظة فرمائي كانشاء الله وعاب كه الله تعالى مم سب كوايي نبي علائے تی محبت کرنے اور آپ علی جملہ تعلیمات برعمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے آمين إرب العلمين \_ ليجيئ اس خصوصيت كي تفصيل ملاحظة فرما ي: \_

#### چونسٹی نمبرخصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

حضرت ابوہریر افرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم بھے کو بدارشادفرماتے ہوئے ناکہ:میری امت میں ہے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی بی( تعداد میں )ستر ہزار ہو بگے ،ان کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی طرح چبک رہے ہول گے۔ حضرت عکاشہ بن مصن جنہوں نے اپنے اوپر دھار بدار جا در لے رکھی تھی عرض کیا یارسول الله!الله عدوعاكرين كهوه مجھان حضرات ميں شامل كرديں ۔ تو آپ ﷺ نے دعافرمائي کہا ہے اللہ!اس کوان حضرات میں شامل کردے۔ پھرانصار صحابہ میں سے ایک مخص کھڑ اہوا اس نے بھی عرض کیا یارسول اللہ!اللہ ہے دعا کریں کہوہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایاء کاشہ تم ہے سبقت کر گیا۔ (بخاری شریف)

ای طرح حضرت مہل بن سعد ؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بمیری امت میں ہے ستر ہزار حضرات کا یاحضور ﷺنے ارشادفر مایا یا سات لا کھ کا بیہ جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہان کے ہرایک نے ایک دوسرے کو پکڑر کھا ہوگا یہاں تک ان کا بہلا مخص آخری مخص کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کے چہرے چود ہویں جاند کی طرح ہو گئے۔

(یہ بہلاگروپ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا) (بخاری شریف) ابوامامہ بابلیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ ﷺ ارشاد فرمار ہے تھے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ہے ستر ہزار کو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ نو ان کا حساب ہوگا نہ ان کوعذاب ہوگا ( اور ) ہر ہزار کے ساتھ جلد سوم 1000 ما

ستر ہزاراوراللہ تعالیٰ کی لیوں میں سے تین کہیں (مسلمانوں میں سے بغیر حساب کے اور بغیر سزاکے جنت میں جائیں گے )

فائدہ .....اللہ تعالیٰ کی لیوں کا کوئی مخلوق انداز ہبیں کرسکتی لہٰذااس حدیث ہے کثرت سےامت محمد میر کی بخشش کی خوشخبری ملتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میری امت میں ہے ستر ہزار (مسلمان مردوعور تیں بغیر حساب وعذاب کے ) جنت میں جا سکی اس سے ستر ہزار (مسلمان مردوعور تیں بغیر حساب وعذاب کے ) جنت میں جا سکی سے ہرا یک کے ساتھ ستر ہزار (490000000) لوگ اور بھی (بلاحساب وبلاعذاب جنت میں جا ئیں گے )۔ (مجمع الزوائد)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمرصد یق سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ الشاد فرمایا '' میرے اللہ عز وجل نے میری امت میں سے ستر ہزار حضرات ایسے عطاء فرمائے ہیں جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا (یارسول اللہ) آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس زائد کا مطالبہ ہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہیں نے زائد کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جھے (ستر ہزار میں سے) ہرآ دمی کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زائد کا مطالبہ ہیں فرمایا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اتنا عطافر مایا ہے پھر آپ بھی نے اسے دونوں بازو پھیلا دیئے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا (ہشام کہتے ہیں) ہم نہیں جانے کہ اس کی دیدکہ کہتے ہیں) ہم نہیں جانے کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی۔ (جمع الزوائد)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب نی کریم کے ارشادفر مایا میر بے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا۔ پس میں نے ایک نی کود یکھا جس کے ساتھ ایک معمولی سی جماعت تھی ،اور ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ صرف ایک یا دوآ دمی تھے ،اور ایک نبی کود یکھا جس کے ساتھ صرف ایک یا دوآ دمی تھے ،اور ایک نبی کود یکھا جس کے ساتھ کوئی شخص ( بھی ان کو مانے والا ) نبیس تھا۔ پھر اجپا تک میر بے کود یکھا جس کے ساتھ کوئی شخص ( بھی ان کو مانے والا ) نبیس تھا۔ پھر اجپا تک میر بے سامنے ایک بہت بردی امت کو پیش کیا گیا میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے سامنے ایک بہت بردی امت کو پیش کیا گیا میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے

besturdubooks.wordpress! كها كياكه بيموى عليه السلام اوران كى قوم ب\_آب افق (آسان وزمين كے ملنے والے طویل وعریض کنارے) کی طرف دیکھیں جب میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی امت تھی پھر مجھے کہا گیا آپ دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں تو ادھربھی بہت بڑی امت تھی مجھے فر مایا گیا کهآپ کی امت بیہ ہے۔ان میں سےستر ہزاروہ حضرات ہیں جو جنت میں بغیر حساب کئے اور عذاب ویئے داخل ہوں گے۔ پھرآپ ﷺ اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے ۔ تو سحابہ کرام نے ان حضرات کے بارہ میں جو جنت میں بغیر حساب کئے اور عذاب دیئے داخل ہوں گےغور وفکر شروع کر دیا۔ان میں سے کسی نے کہا شاید کہ بیہ وہ حضرات ہوں جو رسول کریم علی کی صحبت میں رہے اور کسی نے کہا کہ شاید بیدوہ حضرات ہوں گے جواسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالی کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں تھہرایا ہوگا اس طرح ہے صابہ نے کی چروں کو ذکر کیا۔ تو حضور اللہ ان کے باس تشریف لائے اور فرمایاتم کس الفتكومين مشغول ہو؟ تو انہوں نے آپ اللہ سے عرض كياتو آپ اللہ نے ارشاد فرمايا بدوه لوگ ہوں گے جو (ونیامیں)نہ تو دم کرتے تھے اور نہ دم کرنے کوخود طلب کرتے تھے۔ اور نہ شکون پکڑتے تھے بلکانے پروردگار پر بھروسداورتو کل کرتے تھے۔ (سلم شریف) فا کدہ ....علامہ ابن قیم اور علامہ قرطبی نے دم کرنے پر بحث کی ہے اور حدیث سے ثابت کیاہے کہ جائز دم اور جماڑ کھو تک کرنا کرانا درست ہے۔ (تذکرة القرطبي)

حضرت ابوامامه باہلیؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ جب قیامت کادن ہوگا تو لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی جوآ سان وز مین کے کنارے کو (اپنی کثرت کی دجہ ہے) بھر دہی ہوگی ان کی جبک دمک سورج کی طرح ہوگی۔ ندا ہوگی ، نبی امی کہاں ہیں تو اس پر ہرنبی اٹھنے کے لئے متحرک ہوگا بھر کہا جائے گا بی محمد اور ان کی امت ہے۔ پھرایک اور جماعت اٹھے گی جو (آسان وزیین کے ) افق کو مجررہی ہوگی ان كانورآسان كے ہرستارے كی طرح ہوگا۔ كہاجائے گانى اى كہاں ہيں تواس كے لئے ہرنى اٹھنا جا ہےگا۔ ( مگریہ بھی امت محدیہ ہی ہوگی ) پھر (اللہ تعالیٰ ) دولیوں بھریں گے اور کہا *ج*لدِسوم \*

جائے گااہے محمد! بیا یک اپ تیرے لئے ہے اور اے محمد! بیمیری طرف سے تیرے لئے ہے (بیعنی ان دولیوں کوجن میں آنے والے افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا) پھرتر از وئے انکمال نصب کی جائے گی اور حساب شروع کیا جائے گا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ
میری مت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔حضرت
ابو بکر صدیت سے سن کیا یارسول اللہ ہمارے (اطمینان اور خوشخبری کے) لئے اور اضافہ
فرما کمیں۔ تو آپ ﷺ نے فرما یا اور اتنا مزید۔ تو حضرت عمر شنے عرض کیا اے ابو بکر اگر
اللہ تعالی نے جا ہا تو حضور ﷺ کی امت کو ایک ہی لپ میں جنت میں داخل کردیں گے۔ (تو

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ جنا ب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر ما یا جب لوگ حساب کے لئے پیش ہوں گے اس دفت ایک جماعت اپنی آلواروں کواپئی آلرد نوں پرر کھے ہوئے آئے گی جن سے خون کے قطرات آلر ہے ہوں گے۔ یہ جنت کے درواز ب پروش کردیں گے۔ کہاجائے گایہ کون لوگ ہیں؟ کہاجائے گایہ شہید ہیں جو (شہادت کے بعد ) زندہ تھے رزق دیتے جاتے تھے۔ پھر پکارا جائے و و شخص کھڑا ہوجس کا اجراللہ تعالی کے ذمہ ہووہ جنت میں داخل ہوجائے۔ پھر تیسری مرتبہ پکارا جائے گاوہ شخص کھڑا ہوجس کا اجراللہ تعالی اجراللہ تعالی کے ذمہ ہووہ جنت میں داخل ہوجائے کے جائے (حضور ﷺ) ارشاد فرماتے ہیں (کہ اجراللہ تعالی کے ذمہ ہووہ جنت میں داخل ہوں گے اور اس املان ہے ) وہ لوگ جن کا اجراللہ تعالی کے ذمہ ہوں گے اور استے ہزار کھڑے ہوں گے اور استے ہزار کھڑے ہوں گے۔ وہ استے ہزار کھڑے ہوں گے۔ وہ الول کی صفات جنت میں بغیر حساب حانے والول کی صفات

حضرت ابوہریرہ فرمائے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ: تمین قسم کے لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ (۱) وہ مخص جس نے اپنا کپڑا دھویا

لیکن اس کولگانے کے لئے اس کوخوشبومیسر ندرہی۔ (۲) وہ خض جس کے چواہما پر دوہا نڈیاں (ایک وقت میں) بھی نہ چڑھی ہوں (۳) وہ خض جس کو پانی کی وعوت دی گئی گراس سے بہ پوچھانہ گیا کہ تم کونسا پانی (شربت، پانی) پسند کرتے ہو۔ حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں جس آ دی نے ویرانے میں (مسافروں وغیرہ کے لئے) کوئی کنواں کھود االلہ تعالی کی رضا کے لئے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔

حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں'' جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا تم میں سے فضیلت والے کون میں؟ توانسانوں میں سے پچھالوگ کھڑے ہوں گےان سے کہاجائے گاجنت کی طرف چلو پھران کی ملاقات فرشتوں ہے ہوگی تو وہ کہیں گےتم کہاں جا رے ہوتو وہ حضرات کہیں گے جنت کی طرف ،فرشتے یوچھیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گ ہاں۔وہ یوچھیں گےتم کون ہو؟وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔فرشتے کہیں گے تمہاری کون تی فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہمارے ساتھ جہالت کا برتا ؤ کیا جا تا تھا ہم بردباری اختیار کرتے تھے ، جب ہم برظلم کیا جا تا تھا ہم صبر کرتے تھے ، جب ہارے ساتھ کوئی برائی کی جاتی تو ہم معاف کرویتے تھے۔فرشتے کہیں گےتم جنت میں داخل ہوجاؤ نیک عمل کرنے والوں کے لئے بہترین اجرہے۔ پھرایک منا دی ندا کرے گا ابل صبر کھڑے ہوجا ئیں تو انسانوں میں ہے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے میہ بہت کم ہوں گے ا نے کو حکم ہوگا جنت کی طرف چلے جاوتو ان کو بھی فرشتے ملیں گے اور ان سے ایساہی کہا جائے گا نو وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں وہ یوچھیں گے تمہاراصبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی فر مانبر داری میں اینے نفسوں کو ( ان کی خواہشات ہے ) روکا اور ہم نے اللہ کی نا فرمانیوں ے اس کو بازرکھا۔وہ فرشتے کہیں گئے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ نیک عمل کرنے والوں کے لئے بہترین اجر ہے۔حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ پھرایک منادی نداکرے گااب اللہ کے یڑوی کھڑے ہوجا ئیں تو انسانوں میں ہے کچھلوگ کھڑے ہوں گے بیجی بہت کم ہوں گےان کو بھی حکم ہوگا جنت کی طرف چلے جاؤ۔ توان کو بھی فرشتے ملیں گےاوران کو بھی وییا ہی

besturdubooks.nordpress کہا جائے گا یہ کہیں گے کہتم کس عمل سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں پڑوی بن گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے (مسلمانوں) کی زیارت کرتے تھے اور الله بی کی خاطر آپس میں مل کر بیٹھتے تھے اور اللہ بی کے لئے ہم ایک دوسرے برخرچ کرتے تھے۔فرشتے کہیں گےتم بھی جنت میں داخل ہوجاؤنیک عمل کرنے والوں کے لئے بہترین (بحواله تذكرة القرطبي)

> حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ علی نے ارشادفر مایا" جب اللہ تعالی پہلے اور پچھلے (انسانوں اور جنات) کوایک میدان میں جمع کریں گے تو ایک منادی عرش کے نیچے سے نداد ہے گااللہ کی معرفت رکھنے والے کہاں ہیں محسن کہاں ہیں؟ (جوعبادت كرتے وقت كويا كەخداكود كيھتے تھے يا يديقين كرتے تھے كەاللەمىيں ديكھ رہا ہے) فرمايا كە لوگوں میں سے ایک جماعت اٹھے گی اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔اللہ تعالیٰ فرمائیں کے حالانکہ وہ اس کوخوب جانتے ہوں گےتم کون ہو؟ عرض کریں گے ہم اہل معرفت ہیں آپ کے ساتھ ہم نے آپ کو پہچانا تھا اور آپ نے ہمیں اس لائق بنایا تھا۔ تو الله تعالی فرمائیں گےتم نے سے کہا پھراللہ تعالی فرمائیں گےتم پر کوئی سزااور تکلیف نہیں تم میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ پھر جناب رسول اللہ فی سکران سے اور فر مایا الله تعالیٰ ان حضرات کوروز قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات عطافر مادیں گے۔ (۱۹۰۱)

> حضرت ابن عباس فخرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ٹرا کرے گ تم ابھی جان لو گے اصحاب الکرم (بزرگی اور شان والے ) کون ہیں ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی حدوثناءکرنے والے کھڑے ہوجا ئیں تو وہ کھڑے ہوجا ئیں گےاوران کو جنت کی طرف روانه کردیا جائیگا۔ پھر دوسری مرتبہ ندا کی جائے گئم آج عنقریب جان لو گے اصحاب الکرم کون ہیں کہوہ لوگ کھڑ ہے ہوجا کیں جن کے پہلو (رات کے وقت )اینے بستر وں سے (عبادت کے لئے) الگ رہتے تھے جواینے رب کوخوف اور طمع کے ساتھ یکارا کرتے تھے اور جو کچھ ہم نے ان کورزق دیا تھااس سے خرچ کرتے تھے ( زکو ۃ اور صدقات کی شکل میں

Postnidilooks: Mold Ness, or ) چِنانچہ بیدحفزات کھڑے ہوں گے اوران کو بھی جنت کی طرف روانہ کر دیا جائےگا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ندا کی جائے گئتم آج عنقریب جان لوگےاصحاب الکرم کون ہیں کہ وہ لوگ اب کھڑے ہوجا ئیں جن کواللہ تعالیٰ کے ذکر ہے کو کی خرید وفروخت غافل نہیں کرتی تھی چنانچہ ان کوچھی جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ (حوالا بالا)

> فائده ..... بیجی روایت کیا گیاہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا منادی ندا کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری فرمانبر داری کی تھی اور غائبانہ طور پرمیرے عہد کی حفاظت کرتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہوجا کیں گے ان کے چہرے چود ہویں کے جاند کی طرح یا خوب چکمدارستارے کی طرح (روشن ) ہوں گے بینور کی سوار یوں برسوار ہوں گے جن کی لگا میں سرخ یا قوت کی ہون گی جوان کولیکر تما م مخلوقات کے سامنے اڑتے بھریں گے حتی کے عرش الٰہی سے سامنے جا کرتھ ہر جا کیں گے ۔ تو ان کوالٹد تعالیٰ فر ما کیں گے سلام ہومیرے ان بندوں پر جنہوں نے میری اطاعت کی اور غائبانہ طور پرمیرے عہد کی حفا ظت کی میں نے تم کو برگزیدہ کیا، میں نے تم ہے محبت کی اور میں نے تم کو پسند کیا چلے جاو ً جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جا وئم برآج کوئی خوف نہیں اور نہتم غمز دہ ہو گے تو وہ میل صراط ہے ایک لینے والی (تیز) بجل کی طرح گذرجا کیں گے پھران کے لئے جنت کے در دازے کھول دیئے جا کیں گے۔ اس کے بعد باقی مخلوقات میدان حشر میں پڑی ہوئی ہوگی ان میں کابعض بعض ہے کہے گا ہے قوم! فلال بن فلاں کہاں ہے' جس وفت وہ ایک دوسرے سے بوچھ رہے ہوں گے تو ایک منادی نداکرے گاان اصحاب الجناق اليوم في شُغُل فَاكِهُو ن . الآية (بشك جنت والله آج اين مشغلول مين خوش ول بين)\_

> > (بحواله جنته جنته از جنت کے سین مناظر)

عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا

خصوصیت نمبر۲۵

رسولِ اکرم کی امت کوالندتعالی نے اعتدال کی دولت عطافر مائی تا بید اسلوی اکرم کی اختیاری خصوصیات میں سے بہت شوی تا بیان احترام قارئین! رسول اکرم کی اختیازی خصوصیات میں سے در سول اکرم کی خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، جبکا عنوان ہے ''رسول اکرم کی امت کواللہ تعالی نے اعتدال کی دولت عطافر مائی'' بیشک آپ کی اختیازی خصوصیات میں سے یہ می ایک عظیم خصوصیت ہے کہ آپ کی کے صدقے اللہ تعالی نے آپ کی امت است کو اعتدال کی امت عطافر مائی ، جبکہ دیگر انبیاء کی امتیں اس عظیم صفت یعنی اعتدال کی امت عطافر مائی ، جبکہ دیگر انبیاء کی امتیں اس عظیم صفت یعنی اعتدال کی صفت سے محروم ہیں، جسیا کے قرآن وحدیث کی روثنی میں آنے والے صفحات میں آپ اس خصوصیت کی تفصیل کو ملاحظ فر مائیں انشاء اللہ، امید ہے کہ انشاء اللہ اس کے مطالع سے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صفحت اعتدال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے آمین یارب الخلمین۔

ببنسه فيمبرخصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني ميس

ارشاد خداوندی ہے نو کے ذالے کے جَعَلنگم اُمّة و سَطاً لِتَکُونُو اشْهَداءَ عَلَی النّاسِ وَیَکُونَ الرّسُولُ عَلَیکُم شَهِیداً ترجمہ اور (اے متبعال جمر ﷺ) ای طرح ہم نے تم کوالی ہی ایک جماعت بنادی ہے ، جو (ہرپہلو ہے ) نہایت اعتدال پر ہے ، تاکہ (دنیا میں شرف وا تمیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہاد ابر اشرف ظاہر ہوکہ ) تم ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء کیہم السلام ہوں کے ، اور فریق ٹائی ان کی مخالف تو میں ہوں گی ، ان مخالف لوگوں کے مقابلہ میں گواہ (تجویز) ہواور (شرف بالائے شرف یہ ہواکہ) تمہارے (قابل شہادت اور معتبر ہونے کے) لئے رسول الله بالائے شرف یہ ہواکہ) تمہارے (قابل شہادت اور معتبر ہونے کے) لئے رسول الله

besturdubooks.

اوراس شہادت سے اس مقدمہ کا حضرات انبیاء علیم السلام کے حق میں فیصلہ ہواور مخالفین مجرم شہادت سے اس مقدمہ کا حضرات انبیاء علیم السلام کے حق میں فیصلہ ہواور مخالفین مجرم قرار پاکر سزایاب ہوں ،اوراس امر کا اعلی درجہ کی عزت ہونا ظاہر ہے۔

## امت محمريه بيكااعتدال اورلفظ وسطاكي تشريح

امت محمد بيكي تعريف مين امَّةً وَّسَهِ طها فرمايالفظ وسط كامعني بهترين بهي كيا كيا ہے،اورعدول بھی کیا گیا ہے عدول ،عدل کی جمع ہے عدل اس کو کہتے ہیں جو ثقة ہو،منصف ہو اور اس کی گواہی معترہو،اوصاف عالیہ سے متصف ہو خیر کی صفات کو جامع ہو برائیوں سے دور ہو،اوربعض حضرات نے اس کامعنی معتدل کا بھی لیا ہے، یعنی بیامت ہر اعتبارے اعتدال برہاس کے اخلاق اور اعمال سب میں اعتدال ہے افراط اور تفریط ہے بری ہے، نہ عبادات سے غفلت ہے نہ راہبوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنا ہے،ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی نفس اور بیوی اورمہمان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی ،روزانه روزه رکھنے سے منع فرمایا گیا،نه نضول خرچی ہے نه بخل بلکه درمیانی راہ ہے جس کا نام جود ہے،ای طرح نہ برولی نہ ضرورت سے زیادہ بہادری جس سے لوگوں برظلم ہوجائے بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے طالم بھی نہیں اور مظلوم رہنے کو بھی تیانهیں نه عورتوں کوسر دار بنایا گیاندان کی مظلومیت روار کھی گئی ، نه ہرفعل حلال قرار دیا گیا ، نه ہر چیز کا کھانا جائز کیا گیا، بلکہ حلال حرام کی تفصیلات بتائی گئیں،ضرروینے والی اورخبیث چیزوں کے کھانے سے منع کردیا گیا،جن سے اخلاق واجسام پر برااثر پڑے،طیب اورحلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی، انسانیت کواونچا کیا گیا، ہیمیت سے بچایا گیابر بریت سے دور رکھا گیا، حدیہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ عین میدان جنگ کے موقع برعمل کرنے کے کئے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے بچوں اورعورتوں کوتل کرنے ہے منع کردیا گیا ،مثلہ کرنے یعنی دشمن کے ہاتھ پاؤں،ناک ،کان کا شنے ہے منع

besturdubooks. Wordpress! فرمایا،معاشی نظام میں زکوۃ فرض کی گئی نفلی صدقات کا بھی تھم دیا گیا،میراث کے احکام جاری کئے گئے تا کہ دولت ایک جگہ سٹ کرندرہ جائے ، جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیالیکن خطامیں دیت رکھی گئی ہے،اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو بیا ختیار دیا گیاہے کہ چاہیں تو قصاص لے لیں ، چاہیں دیت لے لیں ،حدیث اور فقد کی کتابوں میں عام ابواب پرنظر کی جائے تو احکام میں سراسراعتدال ہی نظر آتا ہے۔

# اعتدال ہے متعلق مزید تفسیر وتشریح

ترندی میں بروایت ابوسعید خدری آنخضرت علی سے لفظ وسط کی تفسیر عدل ہے کی گئی ہے،جو بہترین کے معنی میں آیا ہے ( قرطبی )اس آیت میں امت محدید علی صاحبها الصلوة والسلام كى ايك امتيازى فضيلت وخصوصيت كاذكر ب، كدوه أيك معتدل امت بنائي گئی اس میں پیبتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کووہ قبلہ عطا کیا، جوسب سے اشرف وافضل ہے اس طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص انتیازی فضیلت پیعطاکی ہے کہاس کوایک معتدل امت بنایا ہے جس کے نتیجہ میں ان کومیدان حشر میں بیامتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت وتبلیغ ہے مکر جا کیں گی،اوران کو جھٹلا کر ہے کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی،نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی ،اس وفت امت محمد بیا نبیاً ء کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی اور پیشہادت دے گی کہ انبیاء یے ہرزمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی مدایت ان کو پہنچا کیں ،اوران کو میچ راستہ پر لانے کی مقد در بھر پوری کوشش کی ،مدعیٰ علیہم امتیں امت محدید کی گواہی پر بیجرح کریں گی کہ اس امت محدید گا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر ،اس کی گواہی ہمارے مقابلہ میں کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔ امت محمدید علی جرح کابیر جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگران کے واقعات وحالات کی خبرہمیں ایک صادق مصدوق رسول ﷺ نے اور اللہ کی

کتاب نے دی ہے، جس پرہم ایمان لائے اوران کی خبر کوا پنے معائنہ سے زیادہ وقیع اور سیا جانتے ہیں، اس لئے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سیچے ہیں، اس وقت رسول کریم پہنٹی ہوں گے، اوران گواہوں کا تزکیہ وتو ثیق کریں گے کہ جیٹک انہوں نے جو پچھ کہا ہے وہ سیح ہے، اللہ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعہ ان کو سیح حالات معلوم ہوئے۔

محشر کے اس واقعہ کی تفصیل میچے بخاری ،تر ندی ،نسائی ،اورمسنداحمہ کی متعددا حادیث میں مجملاً ومفصلاً ندکور ہے۔الغرض آیت ندکورہ میں امت محمد یہ بھی کی بیاعلی فضیلت وشرف کا رازیہ بتلایا گیا ہے کہ بیامت معتدل امت بنائی گئی ہے،اس لئے یہاں چند با تیں قابل غور میں ملاحظ فرمائے۔

## اعتدال امت کی حقیقت واہمیت اوراس کی میجھ تفصیل

ائتدال سے متعلق عمومی اعتبار سے تین سوال ذہن میں آتے ہیں کہ (۱) اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہیں (۲) وصف اعتدال کی بیا ہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا (۳) اس امت محمد بیر بھا کے معتدل ہونے کا واقعات کی روسے کیا جوت ہے ہر تیب واران تینوں سوالوں کا جواب بیہ۔

(۱) اعتدال کے لفظی معنی ہیں برابر ہونا، پہلفظ عدل ہے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔

(۲) وصف اعتدال کی بیانہ سے کہ اس کو انسانی شرف وفضیات کا معیار قرار دیا گیا، ذراتفصیل طلب ہے، اس کو پہلے ایک محسوس مثال ہے دیکے، دنیا کے جتنے نے اور پرانے طریقے جسمانی صحت وعلاج کے لئے جاری ہیں، طب یونانی، ویدک، ایلو پیتھک، ہومیو پیتھک وغیرہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج ہے ہے، اور جہال بیاعتدال کسی جانب سے فلل پذیر ہووہی بدن انسانی کا مرض ہے، خصوصا طب یونانی کا تو بنیادی اصول ہی مزاج کی بہیان پر موقوف ہے، انسان کا بدن جار خلط

besturdubooks.wordpress. خون بلغم بصفراء سے مرکب اورانہی جاروں اخلاط سے پیداشدہ جار کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں، گرمی ، شندک خشکی ،اورتری ،جس وقت تک بیرچاروں کیفیات مزاج انسانی کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں،وہ بدن انسانی کی صحت وتندرستی کہلاتی ہاور جہال ان میں سے کوئی کیفیت مزاج انسانی کی حدسے زیادہ ہوجائے یا گھٹ جائے وہی مرض ہے،ادراگراس کی اصلاح وعلاج نہ کیا جائے ،تو ایک حد میں پہنچ کر وہی موت کا پیام ہوجا تاہے۔

> اس محسوس مثال کے بعد اب روحانیت اوراخلا قیات کی طرف آیئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہان میں بھی اعتدال اور بے اعتدال کا یبی طریقہ جاری ہے،اس کے اعتدال کا تام روحانی صحت اور بے اعتدالی کا نام روحانی اوراخلاقی مرض ہے،اوراس مرض کا اگر علاج کرکے اعتدال پر ندلا یا جائے تواس کا نتیجہ روحانی موت ہے،اور پیجھی کسی صاحب بصیرت انسان مخفی نبیس که جو ہرانسانیت جس کی وجہ ہے انسان ساری مخلوقات کا حاکم اور مخدوم قراردیا گیا ہے،وہ اس کا بدن یابدن کے اجزاء واخلاط یا ان کی کیفیات حرارت وبرودت نہیں، کیونکہان اجزاء و کیفیات میں تو دنیا کے سارے جانور بھی انسانیت کے ساتھ شریک بلکہانسانیت ہے زیادہ حصدر کھنےوالے ہیں۔

> جو ہرانسانیت جس کی وجہ ہے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کا کتات مانا سمیا ہے،وہ اس کے گوشت پوست اور حرارت و برودت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے،جوانسان میں کامل اور اکمل طور پرموجود ہے، دوسری مخلوقات کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں ،اور اس کا معین کرلیتا بھی کوئی باریک اورمشکل کام نہیں ، کہ وہ انسان کا روحانی اوراخلاقی کمال ہے جس نے اس کونندوم کا ننات بنایا ہے۔

> اور جب بیمعلوم ہوگیا کہانسان کا جو ہرشرافت اور مدارفضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں،اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بدن انسانی کی طرح روح انسانی بھی اعتدال وبے اعتدال ہے ،ای طرح روح کی صحت روح اور اس کے اخلاق کا اعتدال

besturdul

ہے،اس کئے انسان کامل کہلانے کامستحق صرف وہی شخص ہوسکتاہے جوجسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اوراخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو، یہ کمال تمام انبیا علیہم السلام میں خصوصیت کے ساتھ عطا ہوتا ہے اور ہمارے نبی ﷺ وانبیاء اکرام میں بھی سب سے زیادہ کمال حاصل تھا،اس کئے انسان کامل کے اولین مصداق آپ جھیجی ہیں،اورجس طرح جسمانی علاج معالجہ کے لئے ہرزمانہ اور ہر جگہ ہرستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اس طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاقی اعتدال بیدا كرنے كے لئے انبياء بھيج كئے ،ان كے ساتھ آساني مدايات بھيجي كئيں،اوربقدرضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں،جن کے ذریعہ وہ بہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کرسکیں ،ای مضمون كوقرآن كريم في سوره حديد مين اس طرح بيان فرمايا ب: لقد ارسلنا رُسُلَنا بالبيِّناتِ وأَنزَلنَا مَعهُمُ الكِتبُ والميزان كيقُومَ النَّاسُ بالقسطِ وانزَلنَا الحَديدَ فيه بأس شديد ومسافع للنَّاسِ. "جم ني بصح بين اين رسول نشانيان و حكراور ا تاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تا کہلوگ عدل وانصاف برقائم ہوجا کیں اور ہم نے ا تارالوبااس میں بخت اڑائی ہاورلوگوں کے کام چلتے ہیں۔"

اس میں انبیاء کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہی بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعہ لوگوں میں اخلاقی اور علمی اعتدال پیدا کریں، کتاب ،اخلاق،اور روحانی اعتدال پیدا کریں، کتاب ،اخلاق،اور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی،اور تراز وومعاملات لین دین میں علمی اعتدال پیدا کرنے کے لئے ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ تراز و سے مراد ہر پنجمبر کی شریعت ہو، جس کے ذریعہ اعتدال حقیقی معلوم ہوتا ہے،اور عدل وانصاف قائم کیا جاسکتا ہے۔

اس تفصیل ہے آپ نے یہ مجھ لیا ہوگا کہ تمام انبیا اے کیجھیے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اصلی غرض وحکمت یہی ہے کہ قوموں کو اخلاقی اور علمی اعتدال پر قائم کیا جائے ،اور یہی قوموں کی صحت مندی اور تندر تی ہے۔

# امت ممريه عظيم برتتم كااعتدال

بتلاتے ہیں اوراس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔"

besturdulooks.wordpress.com اس بیان سے آپ نے میکھی معلوم کرلیا ہوگا کہ امت محمر میر کی جوفضیلت آیت مْدُوره مِن بِتَلَالُكُ كُل ، وَكَل لِك جَعَل نكم أُمَّة وْسَطًّا ، يعنى بم في تهمين أيك معتدل امت بیایا ہے ، یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے کیکن حقیقت کے اعتبار ہے کسی قوم ما محض میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہوسکتے ہیں ان سب کے لئے حادی اور جامع ہے۔ اس میں امت محمد بیکوامت وسط یعنی معتدل امت فرما کریہ بتلا دیا کہانسان کا جوھر شرافت وفضیلت ان میں بدرجه کمال موجود ہے،اورجس غرض کے لئے آسان وزمین کا سارا نظام ہےاورجس کے لئے احبیاً اور آسانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، پیامت اس بیں ساری امتوں ہے متاز اور افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف فضیلت کا بیان مختلف آیات میں مختلف عنوانات ہے کیا ہے سورہ اعراف کے آخر میں امت محدید کے لے ارشادہوا کہ: ''ان لوگوں میں جن کوہم نے بیدا کیا ہے، ایک ایسی امت ہے جو سجی راہ

> اس میں امت محمد بدیے اعتدال روحانی واخلاتی کو واضح فرمایا ہے، کہوہ اپنے ذاتی مفادات اورخواہشات کو چھوڑ کرآسانی ہدایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں،اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں ،اور کسی معاملہ میں نزاع واختلاف ہوجائے تو اس کا فیصلہ بھی ای لیے لاگوآ سانی قانون کے ذریعہ کرتے ہیں،جس میں کسی قوم یا مخص کے ناجائز مفاد کا كوئى خطرة بيں۔

> اورسورہ آل عمران میں امت محمد میہ کے اسی اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کے آ ٹارکوان الفاظ میں بیان فرمایا گیاہے جس کامفہوم ہے کہ:''تم سب امتوں میں بہتر ہوجو عالم میں بھیجی گئی ۔ سے کرتے ہوا چھے کاموں کا اور منع کرتے ہوبرے کاموں ہے اور اللہ پر ائمان لاتے ہو۔''

besturdul

لین جس طرح ان کورسول و است رسولول میں افضل نصیب ہوئے، کتاب سب کتابوں میں جامع اورا کمل نصیب ہوئے، کتاب سب کتابوں میں جامع اورا کمل نصیب ہوئی، ای طرح ان کوقو موں کا صحتمندانہ مزاج اوراعتدال محمی اس اعلی پیانے پر نصیب ہوا، کہ وہ سب امتوں میں بہتر امت قرار پائی، اس پر علوم ومعارف کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، ایمان وعلی وتقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سرسبزوشاداب ہوں گی، وہ کی مخصوص ملک واقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائر قمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا، کو یا اس کا وجود ہی اس لئے ہوگا کہ دوسروں کی خیراخوائی کرے، اور جس طرح ممکن ہوانہیں جنت کے درواز وں پر لئے ہوگا کہ دوسروں کی خیراخوائی کرے، اور جس طرح ممکن ہوانہیں جنت کے درواز وں پر لئا کھڑا کر دے، اخصو جت للنامی میں اس کی طرف اشارہ ہے، کہ بیامت دوسروں کی خیر خوائی اور فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے، اس کا فرض مضمی اور قومی نشان ہے ہے کہ لوگوں کو نیک خوائی اور فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے، اس کا فرض مضمی اور قومی نشان ہے ہے کہ لوگوں کو نیک

ایک حدیث میں رسول اللہ وہ کے ارشاد الدین النصیحة کا یہ مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے، کہ سب مسلمانوں کی خبر خوابی کرے، پھر برے کاموں میں کفر، شرک بدعات ، رسوم قبیحہ فبتی و فجور اور ہرتم کی بداخلاتی اور نامعقول با تیں شامل ہیں، ان سے روکنا بھی کی طرح ہوگا بھی زبان ہے بھی ہاتھ ہے بھی قلم ہے بھی تلوارے ، غرض ہرتم کا جہاداس میں داخل ہوگیا، یہ صفت جس قدر عموم واہتمام سے امت محمد یہ میں پائی گئی پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

سے جوت کیا ہے، اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات ، اعمال وافعات سے جوت کیا ہے، اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات ، اعمال وافلاق اور کارناموں کا موازنہ کرکے بتلانے پرموقوف ہے۔ اس میں سے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی جاتی ہیں۔

OBStURDUDOOKS.NOTORDESS.CO

اعتقادى اعتدال

سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے ، تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظرا آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو بیٹا بنالیا ، اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لئے ، وَ قَالَتِ النَّهُو فَ عُزَیرُ نِ ابنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی المَسِیحُ ابنُ الله ، اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا بیعالم بھی مشاہدہ میں آئے گا کہ رسول کے مسلسل معجزات و یکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کوکسی جنگ یا جہاد کی دعوت دیتا ہے قوہ کہدیتے ہیں ﴿فَاذَهَبُ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هِلَهُنَا قَعِدُون ﴾ "دیعنی حیتا ہے قوہ کہدیتے ہیں ﴿فَاذَهَبُ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هِلَهُنَا قَعِدُون ﴾ "دیعنی جائے آپ اور آپ کا پروردگارو، می خالفین سے قبال کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔' جائے آپ اور آپ کا پروردگارو، می خالفین سے قبال کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔' کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپ انبیاء کوخود ان کے مانے والے طرح طرح کی ایڈائیں پہنچاتے ہیں۔

بخلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول اللہ بخلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول اللہ بھا ہے وہ عشق ومحبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولا د آبر وسب کو قربان کر دیتے ہیں۔

سلام ان پر کہ جس کے نام لیوا ہرز مانے میں بڑاھادیتے ہیں مکڑ اسر فروثی کے فسانے میں

اوردوسری طرف بیاعتدال کهرسول کورسول اورخدا کوخدا سجھتے ہیں،رسول اللہ ﷺ باایں ہمہ کمالات وفضائل عبداللہ ورسولہ مانتے اور کہتے ہیں،وہ آپ کے مدائح ومنا قب میں بھی یہ بیاندر کھتے ہیں، جوقصیدہ بردہ میں فرمایا۔

دع ما ادعته النصاری فی نبیهم واحکم بما شنت مدحا فیه واحتکم "بیعنی اس کلم کفر کوتو چھوڑ دوجونصاری نے اپنے نبی کے بارے میں کہدیا (کہوہ معاذ اللہ خود خدایا خدا کے بیٹے ہیں) اس کے سوا آپ کی مدح وثناء میں جو کچھ کہووہ سبحق OBSTURDIDOOKS. WORDPRESS. CON

سیح ہے۔''جس کا خلاصہ کسی نے ایک مصرع میں اس طرح بیان کر دیا بعداز خدابزرگ تو ئی قصہ مختصر

#### عمل اورعبادت ميں اعتدال

اعتقاد کے بعد عمل اور عبادت کا نمبر ہے، اس میں ملاحظہ فرمائے بچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپ شریعت کے احکام کو چند فکوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، رشوتیں لے کر آسانی کتاب میں ترمیم کی جاتی ہے، یا غلط فتوے دیئے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے جلے بہانے کر کے شرگی احکام کو بدلا جاتا ہے، عبادت سے پیچھا چھڑ ایا جاتا ہے، اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کرلی، وہ خداکی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپ آپ کو مرکھتے اور سختیاں جھیلنے ہی کوعبادت و ثواب سمجھتے ہیں۔

امتِ محدید است محدید است کے خلاف ایک طرف رہانیت کوانسانیت پرظلم قرار دیا،
اور دوسری طرف احکامِ خدااور رسول پرمر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا،اور قیصر و کسری کے تخت و تاج
کے مالک بن کر دنیا کو دکھلا دیا کہ دیانت وسیاست میں یا دین و دنیا میں بیر نہیں، ند ہب
صرف مسجدوں یا خانقا ہوں کے گوشوں کے لئے نہیں آیا بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور
وفتر وں پر بھی ہے،اوروزارتوں اورامارتوں پر بھی،اس نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں
بادشاہی سکھلائی۔

## معاشرتی اورتدنی اعتدال

ال کے بعد معاشرت اور تدن کود کیھئے، تو بچھلی امتوں میں آپ ایک طرف ہیہ ہے اعتدالی دیکھیں سے کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ، جق ناحق کی کوئی بحث نہیں ، اپنی اغراض کے خلاف جس کود یکھا اس کو کچل ڈالنا ، آل کردینا ، لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے ، اغراض کے خلاف جس کود یکھا اس کو کچل ڈالنا ، آل کردینا ، لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے ، ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا اونٹ تھس گیا ، اور دہاں کچھ نقصان کردیا ، تو عرب ک

besturdubooks.wordpress.com مشهور جنگ حرب بسوس مسلسل سوه ۱۰ ابرس جاری رهی ، هزارون انسانون کا خون هوا عورتون کوانسانی حقوق دیناتو کجازنده رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی ،کہیں بحیین ہی میں ان کوزندہ در گور کردینے کی رسم تھی ،کہیں مُر دہ شہروں کے ساتھ تھی کر کے جلا ڈالنے کا رواج تھا ،اس کے بالمقابل دوسری طرف بیسبہانہ رحم دلی کہ کیڑے مکوڑے کی ہتھیا کوحرام سمجھیں، جانوروں کے ذبیحہ کوحرام قرار دیں ،خدا کے حلال کئے ہوئے جانوروں کا گوشت و پوست ے نفع اٹھانے کوظلم مجھیں ،امتِ محمد یہ ﷺ اوراس کی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا ،ایک طرف انسان کوانسان کے حقوق بتلائے ،اور نہ صرف صلح ودوستی کے وقت بلکہ عین میدانی جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھلائی عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطافر مائے ،اوردوسری طرف ہر چیز کی حدمقرر فر مائی ،جس ہے آ گے بڑھنے اور پیچھے رہے کو جرم قرار دیا ،اورایے حقوق کے معاملہ میں درگز راورعفو وچشم پوشی کاسبق سکھلایا ، دوسروں کے حقوق کا پورااہتمام کرنے کے آ داب سکھلائے۔

### اقتصادى اورمالى اعتدال

اس کے بعد دنیا کی ہرقوم وملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات اورا قتصا دیات کا ہے،اس میں بھی دوسری قوموں اورامتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی،ایک طرف نظام سرمایدداری ہے،جس میں حلال وحرام کی قیود سے اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی سے آئکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرلیناسب سے بڑی انسانی فضیلت مجھی جاتی ہے،تو دوسری طرف شخصی اورانفرادی ملکیت ہی کوسرے سے جرم قرار دیا جاتا ہے،اورغور کرنے ہے دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل مال و دولت کی پرستش اوراس کومقصدزندگی سمجھنااوراس کے لئے دوڑ دھوپ ہے۔

امت محدیداوراس کی شریعت نے اس میں اعتدال کی عجیب وغریب صورت بیدا کی ، کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرمایا ،اور انسانی عزت وشرافت یا pesturdubol

کسی منصب وعبدہ کا مدار اس برنہیں رکھا،اور دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پا کیزہ کسی منصب وعبدہ کا مدار اس برنہیں رکھا،اور دوسری طرف تقسیم دولت ہوں ہورکئی فردساری دولت کو نہ سمیٹ لے، قابل اشتر اک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا کمل احتر ام کیا،طلال مال کی فضیلت اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے سیح طریقے بتلائے،اس کی تفصیل اس قدرطویل ہے کہ ایک مستقل بیان کوچا ہت کے اس وقت بطور مثال چند نمونے اعتدال اور بے اعتدال کے چیش کرنے تھے،اس کے اتنابی کافی ہے کہ جس سے آیت مذکورہ کا مضمون واضح ہوگیا، کہ امت محمد میہ کوایک معتدل اور بہترین امت محمد میہ کوایک معتدل اور بہترین امت برایا گیا ہے،

# شہادت کے لئے عدل وثقة ہونا شرط ہے

لِتَكُورُ بُنِ الشَّهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ، یعنی امت محمد یہ کو وسط اور عدل و ثقة اس لئے بنایا گیا کہ یہ شہادت دینے کے قابل ہوجا کیں ، اس سے معلوم ہوا کہ جو محف عدل نہیں ، وہ قابل شہادت نہیں ، عدل کا ترجمہ ثقة یعنی قابل اعتماد کیا جاتا ہے ، اس کی پوری شرائط کتب فقہ میں فرکور ہیں۔
فرکور ہیں۔

قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت اجماع امت کے جمت ہونے پر ایک دلیل ہے کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالمقابل ان کی بات کو جب بنا دیا ہتو ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع جبت ہے، اور کمل اس پر واجب ہے، اس طرح کہ صحابہ کا اجماع تابعین پر اور تابعین کر اجماع تنج تابعین پر ججت ہے۔

اورتفیرمظہری میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس امت کے جو افعال واکمال متن کے جو افعال واکمال متنق علیہ ہیں وہ سب محمود ومتبول ہیں ، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کمی خطا پرتشلیم کیا جائے تو پھر یہ کہنے کے وکی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت وسط اور عدل ہے۔

امام بصاص نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ ہرزمانے کے

besturdubooks.wordbresse

مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے، اجماع کا ججت ہوناصرف قرن اول یا کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے، اور امت رسول اللہ کھیکی صرف وہ نہ تھے جواس زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں جومسلمان میں وہ سب آپ کی امت ہیں تو ہرزمانے کے مسلمان شہداء اللہ ہو گئے جن کا قول ججت ہے وہ سب کسی خطااور غلط پر متفق نہیں ہو سکتے۔ (بحوالہ معارف القرآن جلداول وانوار البیان)

#### وصف اعتدال سے متعلق مزیدوضاحت

قرآن مجید وفرقان حمید کتاب الله ہونے کی حیثیت سے ساکنان ارض کے لئے سب سے بڑی کتاب ہے،اور ایک دستور حیات ہونے کی حیثیت سے ایک الی کتاب دستورہے کہاس کے بعد سے انسان کو تلاش حقائق کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت ہے نهسر گرداں ہونے کی حاجت حق کے متلاشیوں کوقر آن حکیم میں ہر چیزمل جاتی ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے کہ قرآن نے اس کے لئے رہنمائی نہ عطاکی ہو،کرہ زمین پرجن انسانوں نے قرآن کریم کی کرامت کو کتاب عظیم کی عظمت کوصیفه آسانی کی رفعت کوسمجھا ہے اورقر آن مجیداوررضائے البی کے سامنے سرتسلیم ورضاخم کیاہے، سرفرازی اور سربلندی ان کی قسمت ہوئی ہے،اورآج بھی متعدداقوام وملل نے عنوانات کے ساتھ اس کتاب حیات ہےروشی اور نور حاصل کر کے درخشاں وتابندہ ہیں ،اورجنہوں نے اس نورمسلسل کی تابندگی سے صرف نظر کیا ہے ان کی قسمت میں اقوام تابندہ کی بندگی لکھ دی گئی ہے،اور صلالت اورغلامی ان کا مقدر بن گئی ہے، یہ قانون قدرت ہے اور اٹل قانون ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے،اورنداب ہوسکتی ہے اورند آئندہ تا قیام قیامت اس میں کوئی تبدیلی

اس دنیا میں ایک پرمقصد زندگی گزارنے کے لئے قرآن مجیدنے ہر شعبہ زندگی میں انسان کورہنمائی عطاکی ہے اور جناب رسول اللہ عظا یک خونہ کامل کی حیثیت

ے کل کائنات بشری کے لیے بھیجے گئے ،قرآن اور رسول انسان کو اشرف المخلوقات قراردیتے ہیں اورانسان کے جسم وصحت کی حفاظت پر بردی واضح ہدایات اور نہایت صرح کی حفاظت پر بردی واضح ہدایات اور نہایت صرح کی احکامات عطا فرماتے ہیں۔اس وقت ہم قرآن حکیم کی ایک آیت پر غور کرتے ہیں:﴿ولائنسرِفُو النَّهُ لَایُسِحِبُ المُسرِفِينَ﴾ "لیعنی باعتدالی نہ کرو، خدا بے اعتدالی نہ کرو، خدا بے اعتدالی نہ کرو، خدا بے اعتدالیاں کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔"

ضروریات وخواہشات کی تکمیل کے بارے میں قرآن مجید کی ہے ہدایت حفظ صحت کے سلسلے میں انتہائی ہمہ گیراور جامع مفہوم کی حامل ہے،اس آیت کریمہ میں اعتدال پر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے،اگر ہم غور کریں اور اپنی روز مرہ کی زندگی پرایک امتحانی نظر ڈالیس ،اور اپنے اعمال وافعال کا ایک تنقیدی جائزہ لیس تو اس آیت قرآنی کا مفہوم سمجھنا ہمارے لئے ذرابھی مشکل نہیں ہے۔

آپ کھانے پینے پرغور کیجئے ،اگرلذیذ اور عمدہ کھانا سامنے آگیا ہے تو کتنے انسان ہیں کہ دامن احتیاط بکڑ کرراہ اعتدال پر چلتے ہیں؟ اور کتنے انسان ہیں کہ جوایئے معدے کی گنجائش کا اور اپنی قوت ہضم کا جائزہ لے کر کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ جب انجھی معدے میں کھانے کی گنجائش موجود ہو!

ہم سے خوب جانتے ہیں کہ انسان پرلذت غالب آ جاتی ہے، اور اعتدال کامفہوم اوجھل ہوجا تا ہے اور وہ اس حقیقت اور اس حدیث رسول کے کوفراموش کردیتا ہے کہ ''المعد قبیت الداء'' یعنی معدہ بیاریوں کا گھر ہے'' اور پھر انسان نہ صرف برشمی کا شکار بن جا تا ہے، بلکہ اپنی صحت کے لئے خطرات مول لے لیتا ہے، اور اپنی عافیت تک سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ اور اپنی عافیت تک سے صرف نظر کر لیتا ہے۔

پینے کا حال بھی کھانے سے مختلف نہیں ہے، انسان زوق وشوق میں نہ جانے کیا کیا پی رہا ہے اور اسے اعتدال کا ذرا بھی پاس ہے نہ لحاظ ، ایک طرف اسا کا حال ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھول جاتا ہے کہ:﴿و کُلُو امِمًّا دَزَقَکُمُ اللهُ حَلالاً طَیِّباً﴾ ''بیعن حلال

اورياك چيزين كھاؤ\_''

اوردوسری طرف اس کی کیفیت فیم کا بیعالم ہے کہ وہ ذرا بھی اس پرغور نہیں کرتا کہ وہ جو پی رہا ہے اور پینے کھانے پرخرج کررہا ہے،خودوہ اوراس کا ملک اس کا متحمل بھی ہے یا نہیں، ماکولات ومشروبات کی جوانواع واقسام کثیر زرِمبادلہ خرج کر کے ہم نے اپنے لیے فراہم کر لی ہیں،غور کرنے کی چیز سے ہے کہ کیا وہ ہماری حقیقی ضرور تیں ہیں یا تکلفات محض جمجھنے کی چیز سے بھی ہے کہ ان کا فائدہ ہمارے جسم کو بھنے کہ چینے ہوائے ہیں،اس صورت حال پر سے متحت ہورہے ہیں جوان کے موجد ہیں،اور ہمیں ججوانے والے ہیں،اس صورت حال پر ذرا گہرائی کے ساتھ غور کیجئے اوردوبارہ اس پوری آیت پر غور کیجئے کہ فرا گہرائی کے ساتھ غور کیجئے اوردوبارہ اس پوری آیت پر غور کیجئے کہ فراگہرائی کے ساتھ غور کیجئے اوردوبارہ اس پوری آیت پر غور کیجئے کہ فرک گوری کیا تھا کہ ان کھاؤ پوٹر ہے اعتدالی نہ کرو۔''کیوں کہ ہوائے گ

کھانے پینے کے بارے میں ان کلمات چند سے جے بات سامنے آجاتی ہے کہ میں اعتدال کو ہمیشہ کوظر کھنا چاہئے ہمیں زندہ رہنے کے لئے کھانا بینا چاہئے ،نہ کہ کھانے پینے کے لئے کھانا بینا چاہئے ،نہ کہ کھانے پینے کے لئے زندہ رہنا ،یہ نہ صرف ہماری صحت کے لئے ضروری ہے ، بلکہ ہماری ملی اور ملکی عافیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم حدوداعتدال ہے باہر قدم نہ رکھیں اوراس حقیقت کو پوری طرح ذہن میں رکھ لیس کہ بھوک سے زیادہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے پندنہیں فرمایامشہور قول ہے:﴿إِن الله یُبغِضُ الاٰ کِلَ فَوقَ شَبعِه﴾

ہادی برق جناب محمد رسول اللہ ﷺ فصحت کو عظیم نعمت قرار دیا ہے اور حفظ صحت کی ہدایت فرمائی ہے، اپنی صحت کی حفاظت انسان کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہمحت کی حفاظت انسان کی اور قبی ہے، ذاتی اس لئے ہے حفاظت انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے اور قومی اور ملی حاجت بھی ہے، ذاتی اس لئے ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اپنے فرائض ادانہیں کرسکتا اور اپنی صحت کو پر مسرت نہیں بناسکتا ہے، کیوں کہ صحت ہی سب سے بڑی مسرت ہے، جوانسان نعمت صحت سے محروم ہوگیا سمجھ لینا چاہئے کہ وہ ہر مسرت سے محروم ہوگیا سمجھ لینا

besturduhooks.wordpress.co

besturdi

صحت ، ملکی اور قومی ضرورت اس بنا پر ہے کہ قوم کے بیار اور صحت سے محروم افراکھی۔
ایک صحت مند قوم اور تندرست ملت نہیں بنا سکتے اور ایک ایسی قوم جو مجموعی طور پر بیار
اور نحیف ونزار ہونہ صرف بید کہ کر وارض پراپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کراسکتی ، بلکہ اپنے وجود کو بھی
باقی نہیں رکھ سکتی ، زمانے کے تھیٹر ہے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا دیں گے۔

اگرمسلمان صحت مندنہیں ہےاورملت اسلامیہ بیار ہےتو باورکرنا جاہئے کہ بیسب سے بڑاعذاب ہے،اس کاصریحی مطلب میہوگا کہ صحت منداور طاقت وراقوام اپنی جسمانی طاقت اوراین صحت مندصلاحیت کی بنایراس پرغلبه پالیس گی اوراعلاء کلمة الحق والی امت ایے حقیقی فرائض کی ادائیگی ہے محروم ہوجائے گی اوراس کی بیاری اسے افکار غیر تک قبول کرنے پرمجبور کردے گی ،اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی صحت کو حقائق کے اس آئینے میں بھی دیکھیں اور من حیث القوم حفظ صحت پر توجه کریں۔ ہم نے ابھی کہا کہ حفظ صحت آپ کا ذاتی معاملہ بھی ہےاورایک فریضہ قومی بھی ،آپ کی صحت اور صحت ملی لازم وملزوم ہیں ، میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا حیا ہتا ہوں کہ ہماری ملت میں بے شار افراد ایسے ہیں کہ جواصول حفظ صحت کامفہوم نہیں سمجھتے ،ان کی اس لاعلمی نے ان کواوران کے گھر کو بیاریوں کی آ ماج گاہ بنارکھاہے۔ضرورت ہے کہ آپ ان افراد ملت پر توجہ کریں اورصحت کی باتیں ان تک پہنچادیں بیالک مقدس فریضہ ہے اور افراد ملت کو بیمقدس فریضہ ضرور اداکرنا جا ہے۔ مجھے اس وقت حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ایک بڑااچھا قول صحت یاد آیا ہے میں اس پراپنے اس خطاب كونتم كرتا بول: ﴿ ٱلسَّعْدَةُ تَساجٌ عسلْسَى رُءُ وسِ الأَصِحَساءِ لايَسرَاهُ إلَّا الْمَرُ صَلَّى ﴾ "ال قول داؤ د كامطلب بيب ك صحت ايك ايبا تاج ب جوصحت مندول كريريه وتاب، مكريه صرف مريضول كونظرة تاب-" (بحواله ورستان از عكيم محرسعيد شهيدًا) اعتدال كالمعنى اورمطلب

اعتدال کا مطلب ہے نہ حدے زیادہ اور نہ حدے کم ۔اس کومیانہ روی بھی کہا جاتا

besturdulooks.wordbress.cc

ہے۔داناؤں کا قول ہے کہ ہرکام میں بے اعتدالی کرنے سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یحسن انسانیت رسول اکرم ﷺ نے بھی اعتدال پر بے حدز ور دیا اور فر مایا ہے کہ۔
"اے لوگو! اعتدال اختیار کرو۔اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالٹا جب تک تم خود مشقت میں نہیں ڈرو۔(یا در کھو) تمام کا موں میں اعتدال سب سے بہتر ہے'۔

درحقیقت اعتدال قدرت کا سے اور یکا اصول ہے۔ دنیا کا تمام کارخانہ ای برقائم ہے کوئی کام خواہ دینی ہو یا دنیوی ایسانہیں جس میں اعتدال کی ضرورت نہ ہو۔انسان کو اطمینان کی زندگی ای وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اعتدال پر کار بند ہواور بھی اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے وے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں ان میں سے بیشتر کا سبب رہے کہ کہ لوگ اپنے کاموں میں بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں حالانکہ ہمارادعویٰ ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے افراد ہیں۔ سچے یو چھے تو میص زبانی دعویٰ ہے۔ عملی زندگی میں ہم اس بات کو بالکل نظر انداز کردیتے ہیں کہ اسلامی طرزِ معاشرت میں اعتدال بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی اعتدال کی تلقین کی گئی ہے۔متواتر روز ہےرکھنا یا ساری ساری رات عبادت میںمصروف رہنا اور نہ صرف اپنے گھر والوں ہے بلکہ دنیا کے دوسرے کا موں سے بھی غافل ہو جانا اعتدال کا طریقہ نہیں ہے۔اس لئے اس کونا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اسلام کا حکم توبیہ ہے کہ دین کومشکل مت بناؤ عبادت ای حد تک درست ہے جب تک تمہارا دل اس میں لگار ہے۔ اتنی زیادہ عبادت نہ کرو کہ طبیعت اکتا جائے اور روحانی سکون ملنے کی بجائے وحشت ہونے لگے۔ دوسری طرف دنیا کے دھندوں میں اس قدر مشغول نہ ہوجاؤ کہ اللہ کی یا دسے غافل ہوجاؤ۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ اپنی عبادت میں بے اعتدالی پسندنہیں کرتا تو اسے دنیاوی کاموں میں یہ کیسے پسند آسکتی ہے، لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جوشادی بیاہ، بچوں کی پیدائش اور دوسرے رسوم ورواج براعتدال کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ ہم تو ایسے موقعوں پر زیادہ خرچ کرکے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ اگر حکومت

npool

ہارے بھلے کی خاطر مہمانوں کی تعداداور کھانوں پر پابندی لگاتی ہے تو ہم ہے اعتدالی کرھنے ہے لئے چوری چھپے ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ اس پابندی کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔ ایسی ہے اعتدالیوں نے کئی گھرانوں کا سکھ وچین چھین لیا ہے اور وہ قرض اور افلاس کے چکر میں ایسے چھنتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ اگرا پی چا در دیکھ کر پاؤں کھیلائے جا کیں تو اس میں اپنا بھی فائدہ ہے اور قوم اور ملک کا بھی۔

مثلاً ورزش انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہے کین جب حد ہے بڑھ کرورزش کی جائے یہاں تک کہ آ دمی تھک کر چور ہوجائے تو بہی ورزش سخت نقصان دہ ٹابت ہوتی ہے۔
اچھی اور متوازن غذاصحت بخش ہوتی ہے، لیکن خواہ کیسی عمدہ خوراک ہو، اگر اس کے استعال میں اعتدال سے کام نہ لیس اور بار بارتھوڑ ہے تھوڑے وقفہ کے بعد منہ چلاتے رہیں تو وہ فائدہ دینے کی بجائے زہر بن جاتی ہے۔معدہ خراب ہوجا تا ہے اور آ دمی طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

مطالعہ بہت اچھی عادت ہے کیکن اس میں بھی بے اعتدالی سخت نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ وقت بے وقت مطالعہ میں مصروف رہنے سے نہ صرف آئھوں پر ہو جھ پڑتا ہے بلکہ عام جسمانی صحت بھی خراب ہوجاتی ہے۔

بچوں سے پیار محبت بہت ضروری کیکن اس میں بھی آپ حد سے بڑھ گئے تو بچ بگڑ جا ئیں گے۔ گفتگو اور بول چال سے کی انسان کی خوبیاں اور خامیاں ظاہر ہوتی ہے۔ منہ سے بات نکا لنے میں احتیاط اور اعتدال سے کام نہ لیا جائے تو انسان دوسروں کی نظر سے گر جا تا ہے۔ اگر ایک شخص میں چیچھور بن ہے، وہ ڈینگیں مارتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، بات ہے۔ اگر ایک شخص میں جیچھور بن ہے، وہ ڈینگیں مارتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، بے کل ہنتا ہے، بار بار بگڑتا ہے اور روشھتا ہے تو وہ لوگوں میں ذکیل ہوجائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حد سے زیادہ خاموش رہتا ہے یا حد سے زیادہ کم گو ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مغرور اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آپس میں ہنمی مذاق کرنا برانہیں، لیکن جب بید حد سے بڑھ جائے اور تہذیب کے دائر ہے ہے باہر ہوجائے تو لڑائی اور دشمنی کا سبب بن جا تا ہے۔

besturdubooks.wordpress

کنجوی اور بخیلی ایک بری عادت ہے کین اپنی آمدنی سے بڑھ کرخرچ کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ بعض لوگ خوراک اور پوشاک پر اپنی آمدنی سے بڑھ کرخرچ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بمیشہ تنگ دئی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر کوشش کر کے سادہ خوراک کی عادت ڈالی جائے اور چھٹا رہے بازی سے پر ہیز کیا جائے تو اس سے خرچ کافی کم ہوسکتا ہے عادت ڈالی جائے اور چھٹا رہے بازی سے پر ہیز کیا جائے سادہ اور صاف ستھری ہوتو اس پرخرچ بھی کم اس طرح پوشاک زیادہ قیمتی ہونے کے بجائے سادہ اور صاف ستھری ہوتو اس پرخرچ بھی کم آئے گا اور عزت میں بھی کوئی کی نہیں آئے گی۔

مختصریہ کہ اعتدال اور میانہ روی میں فاکدہ ہی فاکدہ ہے اور نقصان کا کوئی پہلوہیں۔
اگر آج ہم اعتدال کواپئی زندگی کا اصول بنالیس تو کوئی وجہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بہت کی خرابیاں تھوڑی ہی مدت میں نیست و نابود نہ ہوجا کیں۔ آئے سیچے دل سے عہد کریں کہ ہم کھانے پینے ہخرج کرنے ، پڑھنے لکھنے، پہنے اوڑھنے ، دوڑنے بھا گئے، ہننے بولنے ، غرض ہرکام میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیس گے۔ اگر آپ نے بی عہد پورا کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے صرف آپ ہی کا بھلانہیں ہوگا بلکہ قوم اور ملک کو بھی ہے انتہا فاکدہ پہنچے گا۔

## رسول اكرم عظاوراعتدال كي الهميت

میاندروی یااعتدال کامطلب ہے کی امر میں افراط وتفریط سے نج کردرمیانی راستہ اختیار کرنا مثلاً اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اپ محبوب یا پہندیدہ بندوں کے جواوصاف بیان کئے ہیں ان میں ایک وصف بیہ کہوہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل ،ارشادہوا ہے۔والذین اذآ انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً (افرقان) میں جوخرج کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہان کاخرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پرقائم رہتا ہے'۔

سورة بنى اسرائيل مين فرمايا گيا ہے كه ولا تسجعل يدك مغلولة اللي

عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورًا ٥ (آيت-٢٩)

''لینی ندتوا پناہاتھ گرون سے باندھ رکھواور نداسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کررہ جاؤ''۔مطلب بید کہ بخیل بن کرندتو دولت کی گردش کوروکو اور ندفضول خرجی میں مبتلا ہوکر تباہ وہر باوہو جاؤ۔

سورهٔ لقمان میں ارشاد ہواہے کہ۔و اقسصہ فسی مشیک '' بینی اپنی جال میں میاندروی اختیار کرو''۔مطلب بیر کہ سیدھے سادھے معقول اور شریف آدمی کی ہی جال جلو جس میں نہ کوئی اینٹھ اور اکڑ ہواور نہ مریل بین اور نہ دکھاوے کا اعسار۔

عبادت میں اعتدال کا تھم اس طرح دیا گیا ہے۔

ولا تسجھر بسصلاتک ولا تسخدافت بھا و ابتغ بین ذلک سبیلاً ٥ "بعنی اورا پی نمازند بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھواورند بہت ہلکی آواز سے "ان دونوں کے درمیان اوسط درسے کالہجدافتیار کرو۔

فی الحقیقت اسلام میں میاندروی یا اعتدال کوتمام امور میں بہترین روش قرار دیا گیا ہے۔ رسول اگرم ﷺ کومیاندروی اختیار کرنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔

(۲) .....حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ کسی مخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے اعمال میں میانہ روی نہ آجائے۔ آجائے۔

(۳) .....حفرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ کیا اچھا ہے اعتدال عبادت میں۔ اچھا ہے اعتدال عبادت میں۔

besturdulooks.wordpre (٤٧).....ام المومنين حضرت عا كشه صديقة على روايت ہے كدرسول اكرم ﷺ نے فرمایا كهلوگو!ای قدراعمال اختیار كرو،جس كى تم طافت ركھتے ہو،الله تعالى تم كوتكليف ميں نہیں ڈالتاجب تکتم خود تکلیف میں نہ پڑو۔ (كنزالعمال)

> خودرسول اكرم على الين معمولات روز وشب ميں جہاں تك ممكن تھا مياندروي، اعتدال سے کام لیتے تھے۔ رات کوآپ ﷺ نے تین حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصہ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ یا دوسرے لوگوں سے مختلف امور کے سلسلے میں گفتگواور ملا قاتوں کے لئے مختص کررکھا تھا، ایک حصہ اہل وعیال کے حقوق کی ادائیگی کے لئے تھا اور ایک حصہ عبادت کے لئے وقف تھا۔ دن کے اوقات تبلیغ حق اور دوسرے دینی و دنیوی معاملات کے نمٹانے میں صرف ہوتے تھے۔ مدنی زندگی میں رسول اکرم کھاکوایک وسیع وعریض مملکت کے سربراہ کی حیثیت بھی حاصل ہوگئی تھی۔ یوں آپ ﷺ کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ کارِ نبوت بھی تھا اور امورِ مملکت بھی تھے لیکن آپ ﷺ نے دین اور دنیا کے تمام معاملات کوایسے توازن اورخوش اسلوبی ہے انجام دیا کہ چشمِ فلک نے اس سے پہلے بھی کسی اوركواييا بمه كيراورمتوازن كردارادا كرتي نبيس ديكها تقارذ راجيثم تصوروا فيجيئ اورد يكهئي

> ختم الانبیاء والمرسلین وفر مانروائے مملکت اسلامیہ عرب مختلف ملکوں کے بادشاہوں قبائل کے سر داروں اور حاکموں کے نام فر مان کھوار ہے ہیں، دوسر مے ملکوں کے سفیروں اور مختلف قبیلوں اور قوموں کے وفو د کوشرف باریا بی بخش رہے ہیں نظم مملکت کے لئے عمال کا تقرر فرمارے ہیں، جنگ کے میدانوں میں فوج کی قیادت فرمارہے ہیں، بیاروں کے گھروں پر بنفس نفیس تشریف لے جا کران کی عیادت فرمارہے ہیں، اسی طرح وفات یا جانے والوں کے پسماندگان کے پاس جا کرتعزیت کررہے ہیں، اہل ایمان کے جنازوں کے ساتھ جارہے ہیں،غرباء،مساکین، بیواؤں، نتیموں اور حاجت مندوں کی اعانت فرما رہے ہیں۔ نمازوں میں صحابہ کی امامت فرمارہے ہیں، بازاروں میں بیدد مکھنے کے لئے گشت لگارہے ہیں کہ کوئی دکا ندار گا ہکوں کو دھوکا تونہیں دے رہا۔غرض دین اور دنیا کے

معاملات یا حقوق الله اور حقوق العباد کی ادائیگی میں جوتوازن اور اعتدال ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

افرادامت کومیانہ روی اختیار کرنے اور شدت یا انتہا پسندی سے بیچنے کی تلقین و ہدایت کا انداز کیا تھا، چندمثالیس ملاحظہ ہوں۔

جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون " کوعبادت الهی سے بے حد شغف تھا،
رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ اہل وعیال کے حقوق و فرائفن کی طرف سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ رسول اکرم کھی کوان کے اس طرز عمل کا علم ہوا تو ان کو بلا کر ان الفاظ میں نصیحت فر مائی۔ اے عثمان ! کیا میری ذات تمہارے لئے اسوہ حسنہ بیں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں ، روزے رکھتا ہوں ، افطار بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں ، اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں ، عثمان اللہ سے ڈرو، تمہاری بیوی کا بھی تم پڑت ہے ، مہارے مہمان اور تمہارے نفس کا بھی تم پڑت ہے۔ اس لئے تم روزہ بھی رکھواور افطار بھی کرونہ بھی پڑھواور سویا بھی کرو۔ حضرت عثمان "بن مظعون نے وعدہ کیا کہ رسول اکرم کھی کی بھارت بیٹمل کریں گے۔

کی بدایت بڑمل کریں گے۔

(بیرۃ الصحابہ جلاء)

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم کے وخطبہ پڑھتے ہوئے ایک آدمی دھوپ میں کھڑ انظر آیا۔ آپ کھے نے لوگوں سے اس کا نام اور دھوپ میں کھڑ اہونے کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس شخص کوابواسرائیل کہتے ہیں۔ اس نے نذر مانی ہے کہ بمیشہ دھوپ میں کھڑ ار ہا کرے گا ، سابی میں بھی نہیں جائے گا ، اور نہ کی سے کلام کرے اور روزہ کھا کرے گا۔ رسول اکرم کھی نے (ابواسرائیل کی انتہا پہندی کو تا پہند فرماتے ہوئے) فرمایا کہ اس سے کہددو کہ سابی میں بیٹھے اور کلام بھی کرے البت اپناروزہ پورا کرے۔

کرے۔

(مجے بخاری)

مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ ارادہ کیا اور لوگوں کے سامنے اس کا برملا اظہار کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے اور رات بھر

besturdubooks.wordpress.com

نماز پڑھتے رہا کریں گے۔رسول اکرم کھی کواس کی خبر ہوئی تو آپ کھی نے حضرت عبداللہ "
کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ ایک کیا تو نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا
یارسول اللہ کھیا! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک میں نے ایسا کہا
ہے۔رسول اکرم کھی نے فرمایا کہ، مجھے اس کی طاقت نہیں، تو روزہ بھی رکھا کر اور افطار بھی
کیا کر ،سویا بھی کر اور نماز بھی پڑھا کر اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کر (ان کا اجر کھیے
دی گناہ ملے گا) اور ایسا کرنا ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہے۔

حفرت عبداللہ فی عایارسول اللہ فی الجھاس سے زیادہ کی طاقت ہے۔
رسول اکرم فی نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھاور دودن افطار کیا کر۔
حفرت عبداللہ بولے یارسول اللہ فی الجھاس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔
رسول اکرم فی نے فرمایا کہ (اچھاتو پھر) ایک دن روزہ رکھا کراور ایک دن افطار
کیا کر کہ یہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے ہیں اورسب نفلی روزوں سے بہتر ہیں۔ اب
بھی حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو رسول اکرم
فی نے فرمایا کہ ان سے افضل کوئی (نفلی روز سے) نہیں (بروایت و مگر حضرت داؤ دعلیہ
السلام کے روزے اللہ تعالی کوئی (رنفلی روزوں سے زیادہ مجبوب ہیں)۔

حضرت عبداللہ جب بوڑھے ہو گئے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ کی (تمین دن والی) رخصت قبول کرلیتا۔

رسول اکرم کی کے لئے کہ آپ کے صحابہ شوئے ہوئے ہیں یا عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دفعہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کے صحابہ شوئے ہوئے ہیں یا عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق " تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نہایت دھیمی آ واز میں قرآن کی تلاوت کررہے ہیں۔ پھر آپ بھی آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق " کو بہت او نجی آ واز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعدرسول اکرم بھی نے حضرت ابو بکر صدیق شے یو چھا کہ۔

"اے ابو بکر" آپ تہجد کی نماز میں اتنی دھیمی آواز میں قر آن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟" حضرت ابو بکر" نے عرض کیا کہ یا رسول الله دھی ایس جس پاک ذات کا کلام پڑھ کراس سے دعاما مگ رہا تھا، وہ میری دعاس رہا تھا۔ (کروہ سمجے ہے) اس لئے میں نے اپنی آواز کوزیادہ اونچی کرنا مناسب نہ سمجھا۔

ابرسول اکرم وظائے حضرت عمر فاروق استے پوچھا کہ۔''اے عمر اُ آپ آئی بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں کررہے تھے؟''انہوں نے جواب دیا کہ یارسول اللہ اُلی ایس اس لئے اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔

پھرآپ وہ نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ۔'اے عمر اُ آپ اپنی آ واز کوتھوڑا سالیت (کم) کرکے قرآن پڑھا کریں'۔اس طرح رسول اکرم وہ اُ نے بیسبق دیا کہ ہر معالمے میں اعتدال (میاندروی) بہترین روش ہے، جہاں تک ہو سکے میاندروی (نہ بہت نیادہ نہ بہت کم) اختیار کرنی چاہیئ (سن ابادادوی ابادادوی (بادوی کی اختیار کرنی چاہیئ (سن ابادادوی ابادوی ابادادوی کی اختیار کرنی چاہیئ

# اسلام میں اعتدال بیندی کی اہمیت

اسلام دین فطرت ہے،اس کے اصول، تو اکد اور ضوابط انسانی فطرت اور انسان کے طبعی تقاضوں کے عین مطابق ہیں، یہ بنیادی طور پر اہم بات ہے کہ اسلام میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالی کو حاصل ہے، وہی تمام ہدایات اورا دکام کاسر چشمہ ہے،انسانی فطرت کا صحیح علم صرف ای کو حاصل ہے، کیوں کہ اس نے انسان کو اور اس کے فطری تقاضوں کو پیدا کیا ہے۔

ہزارسال کی تحقیق تفتیش کے بعد بھی انسان نے اپنی فطرت کے بارے میں جوعلم حاصل کیا، اس علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت نہیں ہوسکتی، بالفاظ دیگر انسان اپنی فطرت، اپنی ضرورت اور اپنے بارے میں خوب اور ناخوب کوچے طور پرنہیں سمجھتا، انسان کی فطرت، اپنی ضرورت اور اپنے بارے میں خوب اور ناخوب کوچے طور پرنہیں سمجھتا، انسان کی

besturdulooks.wordbress.

فطرت،اس کے طبعی نقاضوں اوراس کی اچھائی و برائی کواگر کوئی ہستی صحیح طور پر مجھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، دوسرے درجے پرانسان کی فطرت کا علم انبیاء کو حاصل ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہواعلم ہے۔

انسان نے اپنے بارے میں جو کچھ سوچا، اپنے بارے میں جہاں جہاں نظام ہائے زندگی مرتب کیے، ان کی بنیادی خامی پیھی کہوہ انسانی فطرت کے ناقص علم پربنی ہیں، انسانی فکر انسانی فطرت کے تقاضوں کوٹھیک طور پر سمجھے بغیر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجۂ بار بار ٹھوکریں کھاتا ہے۔

انسانی فکر کی دوسری بنیادی خامی ہیہے کہ وہ صرف اپنے دور کے بارے میں سوچ سکتاہے،انسانی فکر،وقتی اور ہنگامی تقاضوں پڑھنی ہوتاہے۔

انسانی فکر کی تئیسری بنیادی خامی بیہ ہے کہ وہ بغاوت اور رقمل پربنی ہوتا ہے .....
انسانی تحریکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے، معلوم ہوگا کہ انسان ٹھنڈے دماغ ہے سوچنے کے بجائے جذباتی انداز میں سوچنے کاعادی ہے، اس کی سوچ کا نوے فیصد حصہ غصاور نفرت پر بنی ہوتا ہے۔ انسانی فکرنے بھی تحریک کی شکل اختیار نہیں کی، جب تک اس نے انسانوں کے ایک گروہ کو جذباتی انداز میں اینے ساتھ نہ ملالیا ہو۔

انسانی فکر کی ان تین بنیادی خامیوں کو مدنظر ررکھیں تو صاف معلوم ہوجائے گا کہ انسان کے بنائے ہوئے قاعدے وقوانین انسان کے بنائے ہوئے قاعدے وقوانین ہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے قاعدے وقوانین ہمیشہ اس کی صحیح فطرت سے ہے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔انسانی قوانین بھی اس انتہا کی طرف اور بھی اس انتہا کی طرف اور بھی انتہا کی طرف از اطاور بھی تفریط، پنڈولیم کیم سوئی کی طرح ایک انتہا سے دوسری انتہا کی جانب حرکت ہی حرکت ،اور بھی بھی درمیان میں روکنے کا نام نہیں ،انسانی فکر کو بھی درمیان کی مزل نصیب نہیں ہوئی۔

اسلام چونکہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس لئے انسانی فکر کی انتہا پہندیوں کے عین درمیان چلتا ہواد کھائی دیتا ہے، زندگی کا کوئی پہلوہو، سیاسی، ساجی یا معاشی اور زندگی کا

کوئی مرحلہ ہو، ہرقدم پراسلام آپ کو بیٹارانہا پسندوں کے بین درمیان میں اعتدال کی راہ جو اختیار کیے ہوئے نظرائے گا۔

چند مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہوجائے گی: معاشی زندگی میں انسان نے مرمایہ دارز ہنیت سے سوچا اور لا محدود ملکیت کا نظریہ پیش کیا اور کئی سال تک"لا محدود ملکیت" کے دیونے غریب انسان کا خون چوسا اور معاشی استحصال کا سلسلہ جاری رہا جب انسانیت سرمایہ دارکی لا محدود ملکیت سے پیدا کردہ معاشی استحصال سے بلبلا آئھی تو اس نے لا محدود ملکیت کو اختہا پہندانہ کہکر مخالفت کرتے ہوئے نظریۂ ملکیت تک کو ٹھکراویا۔ یعنی ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف، اور نتا کے وہی کے وہی! اب دیکھئے ان دونوں انتہا پہندانہ نظریوں کے بین درمیان میں اسلام کا نظریۂ ملکیت نظر آئے گا جس میں نہ تو لا محدود ملکیت کا تصور ہے جس میں دونوں انتہا کی طرف، اور نہیں ہیں۔ بلکہ محدود ملکیت کا تصور ہے جس میں دونوں انتہا ورنہیں ہیں۔

ایسے بی سیای زندگی میں بھی انسان ہزار ہاسال تک تخصی حکومت بھونکار ہا، حدید ہے کہ ارسطو جیسا مفکر بھی جمہوریت کو برترین حکومت قرار دیتار ہا، بعد میں انسانی فکر نے باغیان انگرائی کی تو جمہوریت اورائی جمہوریت کے گن گائے جانے گے، جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لائمیں کرتے ،اورائی جمہوریت جس میں کثر ت دائے سے انسانیت کا فتیج ترین جرم بھی جائز قرار دیا جاتا ہے، ان دونوں انتہا کو کے عین درمیان آپ کو اسلام کا سیای نظام نیم جمہوری اور نیم شخصی طرز کا نظر آتا ہے جس میں قانون سازی اورافتد اراعلی نہ سیای نظام نیم جمہوری اور نیم شخصی طرز کا نظر آتا ہے جس میں قانون سازی اورافتد اراعلی نہ اورافتد اراعلی اللہ تعالی کو حاصل ہے اور خلافت کی نمائندگی کاحق انسانوں کی ایک تعلیم یافتہ اورافتد اراعلی اللہ تعالی کو جسوری کہتے ہیں، حاصل ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اسلام کا راستہ اور شقی جماعت کو جسوری کی ہے ہیں، حاصل ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اسلام کا راستہ ہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی مطلب ہے حضور کے اس ارشاد کا کہ: ہو خوب را الا مود میں ہیں جواعتدال کا راستہ ہے۔ کہ اسان نے روح اور جسم کے اور سے طہاری "نہترین کام وہی ہیں جواعتدال پر ہوں۔ "انسان نے روح اور جسم کے اور سے اور سے ایسان کے روح اور جسم کے اور سے اور سے ایسان کے روح اور جسم کے اور حسان کے دور کی اور کی میں جواعتدال کا راستہ ہے۔ کہ اسان نے روح اور جسم کے اور سے اور سے ایسان نے روح اور جسم کے اور سے اور سے ایسان کے دور کے اور کی ہیں جواعتدال کی دور خوب کو بھور کے اسان نے روح اور جسم کے اور جسم کے اور کی ہیں جواعتدال کو روح اور جسم کے اسان نے دور کے اور جسم کے اور کی کو بھر کیا کہ دور کے اسان نے دور کے اور کو کو کھور کے اسان کے دور کے اور کو کو کھور کے اور کو کو کھور کے اسان کے دور کے اور کو کو کھور کے اور کو کھور کے اسان کے دور کے اسان کے دور کے اسان کے دور کے اور کے اسان کے دور کے اسان کے دور کے اور کو کھور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے اسان کے دور کے دو

تقاضوں کے بارے میں جب بھی کوئی لائح ممل اختیار کیااس میں عجیب انتہا پیندی کا مظاہرہ کیا، سالہا سال تک لوگ رہیا نیت اختیار کر کے جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں کوشش کرتے، تب بھی انہیں گیان دھیان نصیب نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کو گیان دھیان نصیب ہوتا، وہ خاندانی زندگی ،اولا د ، ہمسائیگی اورانسان کی دیگراہم ضرورتوں ہے یکسرمحروم ریتے۔ دوسری انتہا یہ کہ جولوگ دنیا دار ہوتے وہ خالص دنیا دار ہوتے اور اپنے آپ کو کسی روحانی ترتی کے قابل نہ بچھتے۔ان کا کام فقط پیہ ہوسکتا تھا کہ وہ روحانی پیشواؤں کے آگے ماتھ پھیلا دیں اوران کی خدمت کر کے نجات حاصل کریں ، بالفاط دیگرانسانی نظاموں میں جوفض دنیا داری کے لائق ہے وہ روحانیت کے لائق نہیں اور جوروحانی پیشوا بن سکتا ہےوہ بھری اور آباد دنیا کے اندر رہنے کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کا راستہ ان دونوں انتهاؤں کے درمیان بالکل اعتدال کا راستہ ہے، اسلام نے روز ہ فرض قرار دے دیا، لیجئے روحانیت کابہت بڑا حصہ حاصل کرنا ہرخص کے لئے ضروری قرار پایا، ایک ماہ تک ایسی مشق كرائى جاتى ہے كميش وآرام كى بہترين صورتيل يعنى كھانا بينا،سونا اورجنسى لذت حاصل کرنا، تینوں میں شدید کمی پیدا کر دی مگراس کے ساتھ ساتھ ہر مخص کے لئے ضروری قرار دیا كهوه والدين ، الل وعيال ، بمسايوں أور ديكر تمام لوكوں كے حقوق اس بھرى ديتا كے اندرادا کرے، بعنی دنیا داری اور روحانیت دونوں میں انتہائی حسین اعتدال کی صورت پیدا فرمادى حضور الله في ارشادفر ماياكه: ﴿ لارهبانية في الاسلام ﴾ "كراسلام من ترك دنیاجائز نہیں ہے۔' اگر کوئی شخص مخلوقات ہے چھ دیر کے لئے منقطع ہوکراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا جا ہتا ہے تو وہ مسجد میں چلا آئے ،اعتکاف اس کی بہترین صورت ہے۔مزید برآ ل مسجديس يانج وقت كى نماز اور رات كا قيام بهى اسى مقصدكو بوراكرتے بيں۔ تواصل بات سيہ ہے کہ اسلام کا راستہ ہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی مطلب ہے حضور اللے کے اس ارشاد کا كه: ﴿ حير الامور او مسطها ﴾ وولعنى بهترين كام وي بي جواعتدال بربول (بواد علباءوم) عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ ذَاتِمًا أَبَدًا

ابره مورونا مور

# Poestniqnpooks modfler

#### خصوصيت نمبر٢٢

ملاحظة فرمايئة: ـ

رسول اكرم عظائے ظہور ہے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلندہوئیں قابل احترام قارئین! رسول اکرم الله کی اخیازی خصوصیات میں سے بیہ چھیاسٹھویں خصوصیت پیش کی جارہی ہے،جس کاعنوان ہے''رسول اکرم ﷺ کےظہورے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلندہوئیں "الحمدللداس خصوصیت کوتر تیب دینے کے لئے بھی الله تعالى نے روضه رسول ﷺ كقريب رياض الجنة ميں بيٹھنے كى تو فيق دى، بيٹنک بيالله بى كافضل ہے۔اس ير من اين الله كاصد بارشكراداكرتا موں كه جس ذات في رياض الجنة میں بھا کراسیے محبوب اللے کی خصوصیت سے متعلق کام کرنے کی تو فیق عطافر مائی۔ بہر حال محترم قارئین اذیل میں آنے والی خصوصیت بھی آپ اللے کی عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ واللہ تعالیٰ نے اتناعظیم بنایا کہ آپ ﷺ کےظہور سے متعلق فضاء میں بھی صدائیں بلند ہوئیں ،جیسا کہ آنے والے صفحات میں آپ اس کی تفصیل ملاحظ فرمائیں ہے، جیسے ہم نے احادیث کی روشنی میں ترتیب دیا ہے،امید ہے کہ انشاءاللداس خصوصيت مطالع يجى آب كايمان من اضافه موكاء دعاب كدالله تعالى ہم سب کوائے بیارے نی اللے کی صحیح قدر دانی کرنے کی اور آپ اللے کی جملہ تعلیمات یم کمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العلمین ۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل

چھیاسٹی نمبرخصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں

روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کے ظہور کے وقت ایسے واقعات بھی پیش آئے میں کہا جا تک فضامیں آوازیں سنائی دیں بعنی نہ تو کا بن نے کہیں اور نہ بتوں اور ذرج کئے besturdubooks.nordbres.

ہوئے جانوروں کے پیٹ سے ابھریں۔ چنانچہ ایسی روایتیں بھی بہت ی درست ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آنخضرت کی ہے عرض کیا۔"یارسول اللہ! میں نے قس کی ایک بوی عجیب بات دیکھی ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت میں اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں جارہا تھا یہاں تک کہ رات ڈو ہے گئی اور شبح کا وقت قریب آگیا، اچا تک مجھے ایک بکار نے والے کی آواز سنائی دی جو یہ کہ رہا تھا۔

یا اَیها الواقد فی اللیل الاحم قد بعث الله نبیا بالحرم ترجمہ ....اے تاریک رات میں سونے والے اللہ تعالی نے حرم میں ایک نبی ظاہر فرمایا ہے۔

من ھاشم اھل الوفاء والكرم يجلود جنات الليالي والبھم ترجمہ....جس كاتعلق اس قبيله بني ہاشم سے ہے جووفا اور كرم ميں مشہور ہيں جو تاريكيوں كودور كردے گا، بيآ وازس كرميں نے اپنے چاروں طرف ديكھا مگر مجھے كوئى نظر نہيں آيا۔ توميں نے جواب ميں بيشعر يڑھا۔

یا ایها الها قف فی راجی الظلم اهلاً وسهلاً بک من طیف الم ترجمه.....:اے رات کے اندھروں میں آواز دینے والے اس خبر پر تجھے خوش آمدید جولیکر آیا ہے۔

بین هداک الله فی لحن الکلم من ذا الذی تدعو الیه یغتم ترجمه الله فی لحن الکلم ترجمه الله فی لحن الکلم ترجمه الله فی الحن الکلم ترجمه الله تعلق الله تحصے محاکار نے اور گلاصاف کرنے کی آواز آئی اور کسی کہنے والے نے کہا۔ ''نورظاہر ہوگیا اور سینہ زوری کا دورختم ہوگیا۔اللہ تعالی نے محمہ کھی وخوشی وسرورد سے کہا۔ ''نورظاہر فرمادیا جوشریف ومعزز خاندان سے ہیں ، جوتاج یعنی عظمت واعز از اورخود یعنی قوت وطاقت والے ہیں ،سرخ وسفید چہرے والے ہیں ،روشن پیشانی والے ہیں ،گہری سیاہ آئکھوں والے ہیں ،سرخ وسفید چہرے والے ہیں ،روشن پیشانی والے ہیں ،گہری سیاہ آئکھوں والے ہیں ۔جونکا کھمہ الشہدان لا الله الا الله ہے۔بیوبی محمد کی ہیں جو

کالے اور گورے تمام انسانوں کی طرف بھیجے سے ہیں اور عرب وعجم کی رہنمائی کے سلے ظاہر ہوئے ہیں۔''اس کے بعداس غیبی آواز نے بیشعر پڑھے۔

246

صلى عليه الله ما حج له ركب وحث ترجمه الله تعالى ان پراپى رحمت بهجيں جب تك كه وار اور پيدل جح كرتے رجيں -اى واقعه كى طرف قصيده بهمزيد كے شاعر نے اپٹے شعر ميں اشاره كيا ہے۔ و تفنت بمدحه الجن حتى اطرب الانس منه ذاك الفناء

ترجمہ: یعنی جنہوں نے آتخضرت کے بہترین اوصاف اورخویوں کوایک دل موہ لینے والے اور دکش ترانے کی صورت میں ظاہر فرمایا وہ ترانہ اتنادکش تھا کہ اس نے اپنا نفہ جنوں کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچایا یہاں تک کہ اس نفے کارس جنات کے ذریعہ جب انسان کے کان تک پہنچا تو اس نے اس کو بھی بہخود اور سرشار کرلیا غرض اس کے بعد صبح ہوگئی ،اچا تک میں نے ایک بہترین اونٹ و یکھا جو ستی میں منہ سے جھاگ نکال رہا تھا میں نے جلدی سے بڑھ کراس کی لگام پکڑئی اور اس کے کوہان پرسوار ہو کراسے ہنکا دیا۔ آخر میں نے جلدی سے بڑھ کراس کی لگام پکڑئی اور اس کے کوہان پرسوار ہو کراسے ہنکا دیا۔ آخر چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو ایک مرسز باغ میں جا کر بیٹھ گیا ،اچا تک میں نے و یکھا کہ ایک ورخت کے سائے میں تس این ساعدہ ایادی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک کمڑئی ہے جس سے دہ زمین کر بدر ہے ہیں اور یہ شعر پڑھ دہے ہیں۔

یانا عی الموت و الملحود فی حدث علیهم من بقایا بزهم خرق ترجمہ:اے موت کی خبر دینے والے اور وہ لوگ جوقبروں میں محوآ رام ہیں جن کے کفن بھی اب ریزہ ریزہ ہو کیے ہیں۔ مِلدِ سُومٌ اللهِ

besturdubook

فهم اذا انتبهوا من نومهم فرقوا

وعهم فان لهميو ما يصاح به

ترجمہ ....ان لوگوں کو بعنی ان مردوں کوان کے حال پر چھوڑ دواس لئے کہ ایک دن تو ان کواٹھایا ہی جائے گا ،اب اگر انہیں ان کی نیند سے جگایا گیا تو وہ ڈرجا کیں گے کہ شاید حساب کا دن آپہنچا۔

حتّی یعود و ابحال غیر حالهم خلقوا ترجمہ .....:ان کوایک ایس حالت پر پہنچا دیا گیا ہے جوان کی پچپلی حالت کے خلاف ہےاوروہ ایک نی کی میں پہنچ گئے جیسا کہاس سے پہلے عدم سے وجود میں آئے

\_8

منهم عراة و منهم فی ثیابهم منها الجدید و منها المنهج الخلق ترجمہ .....: اُن مُر دول میں سے بعض تواپئے کفن کے گل جانے کے بعد برہنہ ہو گئے ہیں اور بعض ابھی کفن میں لیٹے ہوئے ہیں بعض کے کفن ابھی نئے ہیں اور بعض کے بوسیدہ ہو چکے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ بیشعری کر میں قس کے قریب پہنچااوران کوسلام کیا،انہوں نے میر سلام کا جواب دیا۔اسی وقت میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے،جس میں پانی کے بہنے کی دھیمی آ واز آ ربی تھی، وہیں دو قبروں کے درمیان ایک مجد تھی اور دو بہت بڑے اور خوفناک شیر کھڑے ہوئے تھے جو اس کو اپنی پناہ میں لئے ہوئے تھے ای وقت ان دونوں شیروں میں سے ایک پانی پینے کے لئے چشمے کی طرف بڑھا تو دوسرے شیر نے بھی پانی پینے کے لئے اس کے پیچھے جانا چاہا،اسی وقت قس نے اس کے وہ گھڑی ماری جو ان کے ہاتھ میں تھی اور ڈانٹ کر اس سے کہا۔" واپس آ جا، تیرا براہو، پہلے آگے جانے والے کے والیس آ جا، تیرا براہو، پہلے آگے جانے والے کے والیس آ نے بعد گیا۔آ خرمیں نے قس سے پوچھا!" یدوقبریں کس کی ہیں" جس نے کہا والیس آ نے کے بعد گیا۔آ خرمیں نے قس سے پوچھا!" یدوقبریں کس کی ہیں" جس نے کہا والیس آ نے کے بعد گیا۔آ خرمیں نے قس سے پوچھا!" یدوقبریں کس کی ہیں" جس نے کہا والیس آ نے کے بعد گیا۔آ خرمیں بیں جو اس جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے والیس آ نے کے بعد گیا۔آ خرمیں بیں جو اس جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اس سے بہا تھوں کی قبریں ہیں جو اس جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اسے دو جھا!" یہ میرے دو بھائیوں کی قبریں ہیں جو اس جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے

besturdubooks.wor

تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ان میں سے ایک کا نام سمعون تھا اور دوسرے کا نام سمعان تھا، جن کے متعلق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوار یوں میں سے تھے، آخر ایک دن ان دونوں کوموت نے آلیا۔ میں نے ان دونوں کی یہاں قبریں بنائیں اور اب میں خود ان دونوں قبروں کے درمیان رہتا ہوں تا کہ ایک دن میں بھی ان دونوں سے جاملوں۔''

"اس کے بعد پھرتس نے ان دونوں قبروں کی طرف دیکھااور پچھ شعر پڑھے۔"
یہ سارا واقعہ من کررسول اللہ ﷺ نے اس راوی سے فرمایا!"اللہ تعالی قس پررحمت فرمایا کے ، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو (اس کی نیکی اور عبادت گزاری کی وجہ ہے)
قیامت میں ایک پوری امت کے برابر درج میں اٹھائے گا۔"اصل یعنی کتاب عیون الاثر میں قس کے واقعے کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

و عنه اخبر قس قومه فلقد حلی مسامعهم من ذکره شنفا ترجمه ....قس نے اپنی قوم کے سامنے آنخضرت کا تذکرہ کیا ہے جواتنادلچیپ تذکرہ تھا کہ سننے والے اس سے بہت لطف اندوز ہوئے۔

جب تس کی وفات ہوئی تو ان کوان ہی دونوں کی قبروں کے پاس فن کیا گیا ، یہ تنوں قبریں اب ایک گاؤں میں ہیں جس کا نام روحین ہے ، یہ گاؤں صلب کے دیہات میں سنے ہان قبروں پرمقبرہ بنا دیا گیا ہے اورلوگ ان کی زیارت کے لئے وہاں جاتے ہیں ، اس زیارت گاہ کی آمدنی کے لئے بہت سے اوقاف ہیں اور درگاہ پر بہت سے مجاور اور خادم رہتے ہیں۔

(بحوالہ برتے میں۔

ای طرح ایک واقعہ علامہ واقدی نے اپنی ایک سندسے ذکر کیا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی شعم کے لوگ ایک بت کے پاس ہیٹھے ہوئے اس بت سے اپنے کسی جھٹڑ ہے کا فیصلہ ما تگ رہے تھے، ابھی بیلوگ وہاں ہیٹھے ہوئے ہی تھے کہ اچا تک انہیں فضا میں کسی پکارنے والے کی آ واز آئی جو کہدرہی تھی۔

besturdubooks.wordpress ومسندو الحكم الي الاصنام يا ايها الناس ذوالا جسام ترجمه ....ا يجمم اورعقل وشعور ركضے والے لوگوائم نے اپنے معاملات ان پھر كے بے جان اور بے حس بتوں كے حوالے كرد ہے۔

> اماترون ما ارئ امامي من ساطع و جلود جي الظلام کیاتم الیمی روشنی کونہیں و مکھ رہے ہو جے میں اپنے سامنے پا رہا ہوں اور جو اندهیروں کومٹاتی جارہی ہے۔

من هاشم في ذروة السنام ذاك نبى سيد الانام وہ بی آ دم کے سردار اور عظیم نبی ہیں، جو بنی ہاشم کی معزز نسل تے علق رکھتے ہیں جاء يهدا لكفر بالا سلام مستعلن بالبلد الحرام

وہ نبی اس محترم شہر میں اپنی نبوت کا اعلان کررہے ہیں اور گمراہوں کو اسلام کے ساتھ ہدایت ویے کے لیے آئے ہیں۔اکو م الوحمن من امام: اورجن کواللہ تعالیٰ نے شروع ہی ہے بڑے اعز از عطافر مائے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ لوگ ان شعروں کو دہراتے رہے اور جب ان کو یا دہو گئے تو وہ لوگ وہاں ہے اٹھ گئے ۔ابھی اس واقعہ کو تین دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچا تک انہیں خبر ملی کہ ملے میں رسول اللہ عظاظامر ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے وہاں کوئی آپ کے بارے میں پچھنہیں جانتا تھا بلکہ اس واقعہ کے ایک دو دن بعد بالکل اجا تک انہیں آپ ﷺ کےظہور کا حال معلوم ہوا ، پھر بھی تعمی قوم کے بیلوگ فورا ہی مسلمان ہیں ہوئے بلکہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔

ای طرح کاایک واقعہ زمل ابن عمر وغدری کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی غدرہ کا جو یمن کا ایک قبیله تها،ایک بت تهاجس کا نام خمام تها، بیقبیله اس بت کی بهت عزت وعظمت کرتا تها مگریہ بُت بنی ہندابن حرام کا تھا اور اس بت کے خادم کا نام طارق تھا۔اس طارق (کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔اس) کے بارے میں کتاب نور میں بیجھی لکھا ہے کہ نہ تو اس

OESTINDINOOKS, WOLD S.

کے متعلق تفصیلات معلوم ہو سکیں اور نہ رہے ہیں چل سکا کہ آیا یہ سلمان ہوا تھایا نہیں بخرض رہے لوگ اس بت کے سامنے اکثر جانوروں کی قربانیاں پیش کرئے تھے۔ ای زمانے میں جب رسول اللہ وہ کی اظہور ہو چکا تھا ہم نے ایک دن ایک آواز سنی جو رہے کہدر ہی تھی۔

''اے بنی ہندابن حرام حق اور سچائی ظاہر ہوگئی۔خمام بت تباہ ہو گیا اور اسلام نے شرک کوختم کردیا''۔زل کہتے ہیں کہ اس غیبی آواز ہے ہم لوگ بہت گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے کھر کھونی دن گزرے تھے کہ ایک روز پھر ہم نے اس طرح کی ایک آواز تی جو یہ کہہ رہی تھی۔

"اے طارق۔اے طارق۔وہ سے نبی ظاہر ہو گئے، جوصاف صاف وجی کاسلسلہ ساتھ لائے ہیں۔ تہامہ میں ایک اچا تک اور زبر دست ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس نبی کے مددگاروں کے حق میں سلامتی اور امن ہے اور ان کے جھٹلانے والوں کے نصیب میں ندامت اور رسوائی ہے۔ بس اب میں قیامت تک کے لئے رخصت ہوتا ہوں۔ "اس کے ساتھ ہی خمام نامی وہ بت منہ کے بل زمین پر گر ہڑا۔

اب اگریہ آواز اس بت کے اعمد سے آئی تھی ۔ جیسا کہ آخری جملے سے ظاہر ہوتا

ہے کہ اب میں قیامت تک کے لئے رخصت ہوتا ہوں ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ

اس قسم میں شار نہیں کیا جانا چاہئے جن کا بیان چل رہا ہے ( کیونکہ یہ بیان اس قسم کے

واقعات کا چل رہا ہے جن میں آنحضرت واقعات کا جا کہ فضا کوں میں آوازیں گونجیں

کی ورخت ، پھر یا بت اور ذرح شدہ جانور کے اندر سے نہیں ابھریں ) لیکن اگر اس واقعہ

میں بھی مراد یمی ہے کہ یہ آواز جمام بت کے اندر سے نہیں آئی تھی بلکہ فضا میں سے سنائی دی

میں بھی مراد یمی ہے کہ یہ آواز جمام بت کے اندر سے نہیں آئی تھی بلکہ فضا میں سے سنائی دی

میں بھی مراد یمی ہے کہ یہ آواز جمام بت کے اندر سے نہیں آئی تھی بلکہ فضا میں سے سنائی دی

غرض زل کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں نے فوراً ایک اومئی خریدی اور اس پر سوار ہوکرا پی قوم کے کچھ دوسر ہے لوگوں کے ساتھ میں آنخضرت ویک فدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچ کرمیں نے بیشعر پڑھے۔ besturdubooks.wordpress! اليك رسول الله اعلمتها انصها النص هو الغاية في السير ترجمه ....نیارسول الله! می فی اونمنی کوروانه کیاجس کی منزل آپ بی تھے۔ اكفلها حزنا وقوزاً من الرمل لا نصر خير الناس قصوراً موزرا میں اس اومنی براو نیج او نیج اور رہیلے میلے عبور کر کے آیا ہوں تا کہ میں سب سے بہترین انسان یعنی آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کروں۔

> واعقد حبلا من حبالك في حبليٰ واشهد ان الله لا غيره اورتا كرآب سے ايك مضبوط اور پخته عبد كروں اور كوابى دول كراللہ تعالى كے سوا کوئی معبودہیں ہے۔ مساال قلت قلعی نعلی .میرے جوتوں نے مجھے آ ہے تک چہنے میں بالكل خبيس تعكايا\_

> الى طرح كالك واقعمم دارى كابان كالقب ابورقيه تفارقيه ان كى بينى كانام تفا اوراس بیٹی کے سواان کے کوئی اولا زنبیں تھی رسول اللہ ﷺ نے وجال کے متعلق وجال کے ساتھ جساسہ کا واقعہ منبر پر کھڑے ہوکران ہی کے حوالے سے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری نے بتلایا۔اس کے بعد آپ نے وہ قصہ بیان فرمایا۔اس کی بنیاد بربعض علماء نے لکھا ہے کہ بروں کا اپنے چھوٹوں سے ،روایت بیان کرنے کا جواصول محدثین ثابت کرتے ہیں بیاس کی سب سے بہترین مثال ہے،ای اصول کی بنیاد کے طور پرایک بیدواقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے جواس طرح ہے کہ ایک دن ابو بمرصد بق "اپی صاحبز ادی حضرت عائشہ کے یاس كئ اوران سے يو چھا! ''كياتم نے رسول الله الله على عالى مائن ہے'؟ حضرت عائشہ نے فرمایا!" میں نے آنخضرت ﷺ ہے ایک دعاسی ہے جوآب ہمیں بتلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے كەحفرت عيسى عليه السلام بيدعااين اصحاب كوسكھلايا كرتے تھے اوران سے كہتے تھے كـ!" أكرتم ميں ہے كى يرايك سونے كے پہاڑ كے برابر بھى قرض ہو (اوروہ اس دعا کو پڑھتارہے) تواللہ تعالی اس کی برکت سے اس مخص کے استے زبردست قرض کو بھی ادا كرادےگا۔'' كھرآپ نے فر ماياعيسىٰ عليه السلام كى وہ دعائيقى۔

ا لَلْهُمَّ فَارِجَ الْهَمَّ كَاشِفَ الْغَمَّ، مُجِيُّبُ دَعُوَةِ الْمُضُطَّرِّينَ، رَحُمَّنُّ اللَّهُمَّ فَار اللُّنيا وَ الأَخِر ةِ و رَحِيمُهَا اَنتَ تَرِجَمُنِي فَا رُحَمُنِي بِرَحُمَةِ تُغْنِيُنِي بِهَا عَنُ رَحُمَةٍ مِن سِوَاكَ" (مدن )

ترجمہ: ''اے اللہ اغموں کے کھولنے والے ، پریشانیوں کے دور کرنے والے ، ب چین لوگوں کی دعا وَں کے قبول کرنے والے ، دنیا اور آخرت دونوں عالموں میں مہر ہانی اور رحم کرنے والے ، تو ہی مجھ پر رحم فر ما تا ہے ، پس مجھ پر رحم اور رحمت فر ما ، جوالی زبر دست اور بے پایاں رحمت ہو کہ جو تیرے سوا دوسروں کی مہر ہانیوں اور منت پذیری سے مستغنی اور ب پر واکر دے''

(ای دعا کی تا ثیر کے سلسلے میں) حضرت ابو بکڑے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر کچھ قرض تھا۔اس قرض کی ادائیگی میرے لئے دشوار ہور ہی تھی میں نے اس دوران میں بید دعا پڑھی جس کی برکت سے وہ قرض ادا کرنامیرے لئے آسمان ہوگیا۔

حفرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ وہ اکا ایک دن اپنے کچھ کامول کے سلسلے میں وہاں سے روانہ ہوا۔ سفر میں مجھے رات ہوگئی (چونکہ بہت لوگ تنہا بھی سفر میں جایا کرتے تھے اور رات ہونے پروہ اکیلے ہی صحراؤں اور جنگلوں میں رات گزارا کرتے تھے جہاں ان کو جنات سے خطرہ رہتا تھا اس لئے وہ لوگ ایسے موقع پر جہاں بھی تھہرتے تو اس جمرح کی دعا پڑھ کر تھہرتے تھے کہ میں اس جگہ کے جن یا یہاں کی طاقتور ترین ہتی یا یہاں کے مالک کی پناہ لے کر کھم برتا ہوں۔ اس طرح ان کو اطمینان ہوجا تا تھا کہ اب ہم یہاں کے جن کی پناہ میں آگئے ہیں اور وہ ہمیں پریشان ہیں کر رکا ، چنا نچھیم داری کہتے ہیں کہ رات گزار نے کے لئے میں ایک وادی میں تھم ہرا اور میں نے بید عا پڑھی !'' میں اس وادی کے گزار نے کے لئے میں ایک وادی میں تھم ہرا اور میں نے بید عا پڑھی !'' میں اس وادی کے مالک یعنی بڑے جن کی بناہ اور امان میں یہاں کھم ہرتا ہوں''۔

اس کے بعد جب میں وہیں ایک جگرسونے کے لئے لیٹا تو اجانک جھے کسی

besturdubooks.wordpress.col

پکارنے والے کی آواز آئی جبکہ بولنے والا کہیں نظر نہیں آیا۔وہ آوازیہ کہدرہی تھی اور نواللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے جس جنات کو کسی کو پناہ دینے کی مجال نہیں ہے۔' یہ آوازی کر میں نے کہا!اس بات سے تیری کیا مراد ہے۔ اس پر بیجواب سنائی دیا ، یہ کہرسول آئی فلا ہر ہو چکے ہیں اور ہم لیعنی جنات تجوی کہا جاتا تھا۔ ہم جنات ان پیفیہروں پر چکے ہیں بیچو بن کے کا قبرستان ہے جس کومعلاۃ بھی کہا جاتا تھا۔ ہم جنات ان پیفیہروں پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے بیرو بین جس کومعلاۃ بھی کہا جاتا تھا۔ ہم جنات ان پیفیہروں پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے بیرو بین چکے ہیں اب جنات کا فریب ختم ہوگیا ہے ( یعنی اب وہ لوگ آسانوں کے قبرین بین سکتے جووہ کا ہنوں اور جنوں کو غیب وال سمجھتے تھے ) کا ہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے اور اس طرح لوگ کا ہنوں اور جنوں کو غیب وال سمجھتے تھے ) کو کہ جنات کورسول اللہ وہنگا کے ظہور کے دفت سے آسانوں تک یکنیخے کی ممانعت ہوگی اور ان کو اب ستارے اور شہاب مار مار کر وہاں سے بھگادیا جاتا ہے۔ ای گئے محمد وہنگا کے پاس حالور مسلمان ہوجا۔''

تمیم داری کہتے ہیں کہ (یہ آوازس کریس رات ہرای کے متعلق سوچتار ہا آخر) میں ہوئی تو دیرابوب میں جوایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی وہاں گیااور میں نے راہب سے سارا واقعہ سنایا۔ یہ س کراس نے کہا ا''انہوں نے یعنی جنات نے تم سے تھیک کہا ہے ،ہم اپنی کتابوں میں یہذکر پاتے ہیں کہ وہ نبی حرم یعنی کے میں ظاہر ہوں گے اوران کی ہجرت گاہ حرم یعنی مدین ہوگی اور یہ کہ وہ سب سے بہترین نبی ہوں گے۔اس لئے پہلی فرصت میں ان کے یاس پہنچو۔

تمیم داری کہتے ہیں کہ راہب کی بات سن کرمیں نے فوراً ہی سفر کا انتظام کیا یہاں ا تک کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کرمسلمان ہو گیا۔''

اس روایت کے ظاہری الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت تمیم داری آنخضرت اللہ کی جمرت سے بہلے کے میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن اس بارے میں اختلاف ہے اللہ کے میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن اس بارے میں اختلاف ہے اگر چہ ایک جگہ تو ایسی روایت کے آخر میں بیلفظ تک صاف صاف موجود ہیں کہ۔ پھر میں اگر چہ ایک جگہ تو ایسی روایت کے آخر میں بیلفظ تک صاف صاف موجود ہیں کہ۔ پھر میں

besturdilbo

کے کیا اور آنخضرت و اللہ اس وقت آپ چھے ہوئے تھے میں نورا آپ پرایمان کے میں آیا ، مربعض محدثوں نے لکھا ہے کہ بدروایت غلط ہے کیونکہ تمیم داری حقیقت میں وجے میں مسلمان ہوئے ہیں۔واللہ اعلم۔

ای طرح فضاؤل میں آنخضرت و اللہ کے متعلق آوازیں بلند ہونے کا ایک واقعہ اور ہے جس کو حضرت سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا!" میں ایک رات ریکستان میں سفر کر رہا تھا کہ اچا تک مجھ کو نیند آنے گئی میں نے اپنی سواری ہے اثر کراس کو ایک طرف بٹھا دیا اورخود پڑ کر سوگیا سو نے سے پہلے میں نے حفاظت کے لئے دعا پڑھی!" میں جنات سے اس وادی کے مالک کی ہنا وہ مانگلا ہوں''

اس کے بعد میں سو کمیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص اینے ہاتھ میں ایک ہتھیار لئے ہوئے ہے اور اس کومیری اونٹنی کی گردن پر مارنا جا ہتا ہے۔اس وفت گھبرا کر میری آئکے کل گی، میں نے جلدی سے جاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے سوچا کہ بیر بیشان خیالی کے خواب ہیں اس لئے میں نے پھروہی دعا پڑھی ،اور دوبارہ بڑ کر سو کیا بگراس دفعہ پھر میں نے ویسا ہی خواب دیکھا اور میاکہ میری اونمنی کانی رہی ہے غرض میں تیسری بار پھرسو کمیا تو پھر میں نے وہی سب پچھود یکھا میں فوراً جاگ اٹھا اور دیکھا کہ میری اونٹی بے چین اور گھبرائی ہوئی ہے میں جوں ہی اونٹنی کی طرف متیجہ ہوا تو میں نے ایک نوجوان آ دی کود بال کھڑے ہوئے دیکھا جو ہوبہووییا ہی تھا جیسا آ دی مجھے خواب میں نظر آیا تھا اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بھی تھاساتھ ہی مجھے ایک بوڑھ احض بھی نظر آیا جواس نو جوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس کومیری اوٹنی کے یاس جانے سے روک رہاتھا ماس بات بران دونول میں کشکش اور تھینج تان ہور ہی تھی ، ابھی بید دونوں جھکڑ ہی رہے تھے کہ ا جا تک تین وحثی سائڈ ظاہر ہوئے ان کو دیکھتے ہی اس بوڑ معے شیخ نے اس نوجوان سے کہا۔" آؤ میری پناہ میں آئے ہوئے اس انسان کی اوٹنی کے بدیے میں تم ان تینوں

besturdubooks.wordbress.cs

سانڈول میں سے کوئی بھی لے لو۔ "یہ کن کروہ نوجوان بڑھا اور اس نے ان میں سے ایک سانڈ پکڑلیا اور اسے لیکر وہاں سے چلا گیا اب اس نوجوان کے جانے کے بعد وہ بوڑھا شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا۔" نوجوان! آئندہ تم جب بھی کسی وادی میں رات کے وقت پہنچواور وہاں تمہیں ڈرمسوں ہوتم بیدعا پڑھا کرو!" اس وادی کے خطرات سے میں محمد وہ اللہ کے یہ وردگا راللہ تعالی کی بناہ ما نگا ہوں۔"

تم اب جنات میں سے کی حفاظت مت ما نگا کرواس لئے کہ جنوں کا زوراب اوٹ چکا ہے۔ میں نے بیان کر پوچھا کہ محد کون ہیں ،اس نے کہا!''وہ نبی عربی جونہ صرف مشرق والوں کے لئے ہیں اور نہ صرف مغرب والوں کے لئے ہیں۔''میں نے پوچھا ا''ان کا ٹھکا نا کہاں ہے' اس نے کہا!''خلستانوں والا بیڑب''میں ای وقت اپنی اوٹنی پر سوار ہوکر تیز رفاری کے ساتھ روانہ ہوا۔ آخر مدینے پہنچ کر میں نے آئحضرت والکی زیارت کی ،ابھی میں نے آپ سے پھے بتلایا مجی نہیں تھا کہ آپ نے جھے میراخواب سنایا اور پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچے میں ای وقت مسلمان ہوگیا۔

اس آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعد آنخضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد کا ہے ظہور کے وقت کانہیں ہے جبکہ یہاں ان واقعات کا ذکر چل رہا ہے جو آپ کے ظہور کے وقت پیش آئے۔

ای طرح کا ایک واقعہ یہ ہے جس کو ایک صحافی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں ایخ اونٹوں کو چرانے کے لئے گیا ،اس وقت ہماراعقیدہ یہ تھا کہ جب ہم کسی وادی میں پہنچ کر رات گزارتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اہم اس وادی کے بڑے کی پناہ ما تگتے ہیں۔ غرض میں نے اپنی اونٹی کو وہیں با عرصا اور یہی دعا پڑھی اس وقت مجھے ایک پکارنے والے کی آ واز سنائی دی جو یہ کہ رہاتھا۔

ويحك غد بالله ذى الجلال منزل الحرام والحلال ترجمه بسيخ برائى بوتو صرف الله تعالى سے بى پناه مائك جوجلال والا ہے اور

ملدِسوم المديسوم

حرام اورحلال كواتارنے والا ہے۔

ووحد الله و لا تبال ما كيد ذى البعن من الاهوال ترجمه .....الله تعالى كوايك جان اوركوئى فكرنه كركيونكه پهر جنات كي مكراور فريب سے كوئى يريثانى پيدانېيں ہوگى۔

اذیذ کو الله علی الاحوال وفی سهول الارض والجهال کچھے ہرحال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے جاہے تو میدانوں میں ہواور جاہے بھیا تک پہاڑوں میں۔

یا ایھا القائل ماتقول ارشد عندک ام تضلیل ترجمہ اے صدادینے والے تو کیا کہدرہا ہے جو پچھ کہدرہا ہے وہ درست ہے یا غلط۔ جواب میں آواز آئی!

هذا رسول الله ذو الخيرات جاء ينسين و حا ميمات پيرسول الله جي نيکيوں والے، جوسورة ينسين اور وه سورتیں لے کرآئیں ہيں جن ڪشروع ميں ٹم ہے۔

و سور بعد مفصلات یا مربا صلاۃ و الذکات نیز کھالی سورتیں جو مفصل سورتوں کے بعد ہیں جن کے ذِریعے نماز اور زکواۃ کا عظم دیا گیا ہے۔

ویذ جر الا قوام عن هنات قد کن فی الاسلام منکرات و پنیمرا پی توم کو کرائیول ہے روکتے ہیں ان چیز ول سے جواسلام کے آنے کے بعد برائیال بن گئی ہیں۔ بس نے بیآ دازین کرکہا!" اگرکوئی مخص اس دقت میرے بیادنٹ

besturdubooks.wordpress. لے جا کرمیرے گھر پہنچانے کا ذمہ لے توان پیغیبر کے پاس حاضر ہوکر میں ابھی مسلمان ہو جاؤل۔''جواب میں وہی آ واز سنائی دی کہاونٹوں کو پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ میں ای وقت ایک اونٹ پرسوار ہوکرآپ کے پاس حاضر ہوا ،اس وقت آنخضرت اللم منبر پر تشریف فرما تضایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں جمعہ کے دن وہاں پہنچا جبکہ لوگ نماز جمعه میں مصروف تھے۔ میں ابھی اینے اونٹ کو باندھ ہی رہاتھا کہ حضرت ابوذ رغفاری سجد ے نکل کرمیرے پاس آئے اور بولے!" رسول اللہ اللہ کا کوفر مارے ہیں کہ اندرآ جاؤ''میں فورا ہی مسجد کے اندر گیا آپ نے مجھے دیکھ کر یو چھا۔

> اس مخص نے کیا کیا۔اورایک روایت میں ہے کہاس بوڑ ھے شنخ نے کیا کیا جس نے تمہارے اونٹوں کوتمہارے گھر پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ کیااس نے وہ اونٹ صحیح سالم ہی نہیں پہنچادیئے۔

جالمیت کے زمانے میں عربوں کا جوبید ستورتھا کہ جب وہ کسی تاریک اور بھیا تک وادی میں بسیرالیتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے میں اس وادی کے شریروں سے یہاں کے سردار اور براے کی بناہ مانگتا ہوں۔اس کواللہ تعالی نے قرآن یاک میں اس طرح ذکر فر مایا اورا بینے ني كواس كى خبروى \_ "وَأَنْهُ كَانَ رِجِالٌ مِّنْ الانسس يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ ا فَنَوَادُوهُم وَهَقاً" (پ٢٩مورة جن ١٤) ترجمه: اوربهت سے لوگ آ دميول بين ايسے تھے كدوه جنات میں ہے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تصوان آ دمیوں نے ان جنات کی بدد ماغی برهادي

یعنی جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب سفر پر جاتے اور کسی بھیا تک اور وحشت ناک جگہ پرانہیں پڑاؤ کرنا پڑتا تو وہ جنات سے پناہ اورامان طلب کیا کرتے تھے۔وہ لوگ اس وقت بدکھا کرتے تھے کہ میں اس جگہ کے شریروں سے بہاں کے سرداراور بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جنات کے سردار بہت ہی زیادہ سرکش اور مغرور ہو گئے ، کیونکہ جب انسان ان کی پناہ طلب کرتے تو وہ کہتے کہ اب ہم انسانوں اور جنوں دونوں کے

سردارین مسطئے ہیں۔

ای طرح ایک اور واقعہ جس کو واکل ابن حجر حضری نے بیان کیا ہے، ان کا لقب ابو 
بنید ہ تھا بید حضر موت کے رئیسوں میں سے ایک تھا اور ان کا باپ وہاں کے بادشا ہوں میں 
سے تھا غرض واکل کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ واللہ کا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے 
میرے آنے سے پہلے ہی اینے صحابہ کومیری آمدی خبر دیدی تھی اور فر مایا تھا۔

. "تمہارے باس واکل این حجرحضرموت کی دوردرازسرزمین سے آرہاہے۔اسے الله عزوجل اوراس كےرسول كى محبت كرآرى باوروه وہاں كے بادشاہوں كى نشانى ہے'وائل کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو بھی مجھ سے ملااس نے مجھ سے کہا!'' تمہاری آ مدسے اینے قریب بلایا،آپ نے مجھےایے برابر بھایا اور میرے لئے اپنی جا در بچھا کر مجھےاس بر بٹھایا پھرآپ نے مجھے بیدعادی۔''اےاللہ!واکل ابن حجراوراس کی اولا دکی اولا دہیں برکت عطافرما۔''اس کے بعدآ پ منبر پر چڑھے اور مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرلیا پھرآپ نے فرمایا۔ ''لوگوریدواکل این حجر ہیں جوحضر موت جیسی دور دراز سرز مین سے اسلام کی محبت کی خاطرآئے ہیں۔ 'میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی تو اس وفت میں ایک بڑی حکومت کا مالک تھا مگر پھر بیاللہ تعالیٰ کافضل وکرم اور رحمت تھی کہ میں نے سب عیش وآرام کو محکرا و یا اور الله تعالی کے دین کو پسند کرلیا۔ آپ نے فرمایا! '' تو نے تھیک کہا۔انےاللہ!واکل این مجر،اس کی اولا دادراولا دی اولا دمیں برکت عطافر ما۔''

غرض بدوائل ابن جر کہتے ہیں کہ میر برسول اللہ وظاکی خدمت میں حاضر ہونے کا سبب بدہوا کہ میر ب یاس ایک بت تھا جویا قوت کا بنا ہوا تھا ایک روز جبکہ میں سور ہاتھا جمعے اچا تک ایک آواز آئی جواس کمرے سے آری تھی جہاں وہ بت رکھا ہوا تھا میں فورا گھبرا کر بت کے پاس آیا اور اس کو جدہ کیا۔ اس وقت کسی کہنے والے کی آواز آئی جو بد کہ در ہاتھا۔

besturdulook

و اَعْجَباً لوائل ابن حجر تعجب ہے واکل ابن حجر پر جواپنے بارے میں بیہ جھتا ہے کہ دہ سب کھے جانتا ہے حالا تکہ دہ بے خبر ہے۔

ماذا یوجی من نحیت صحو لیس بذی نفع و لا ضو بیکیاتو تع رکھتا ہے ان پھر کے تراشے ہوئے بتوں سے جن سے نہ کوئی فائدہ پھنے کی سے انہ کوئی فائدہ پھنے کی سے انہ کوئی فائدہ پھنے کی سکتا ہے اور نہ نقصان لو سکان ذا حجو اطاع امری کاش بیبت پرست میری بات مانتا دیس نے کہا '' نھیجت کرنے والے میں نے تمہاری آ وازس لی اب تم مجھے کیا تھکم ویتے ہو۔''اس نے کہا۔

ارجل الی پیوب ذات النحل تدین دین الصائم المصلی ترجمه النجازی بیر بین الصائم المصلی ترجمه بین الا بین اختیار کرجو دوز روز کفت والا اور نمازی پڑھے والا ہے۔ محمد النبی خیر الرسل بین نمی کریم میں بیٹریں اور افضل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بت منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کی گردن اوٹ کی مجرخود میں نے آگے بڑھ کراس کو کمڑے کردیا اس کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے روان ہو کر دید یہ نورہ پہنچا اور مجدنوی میں داخل موا (جبکہ یہاں آئخضرت الله نے محال کو بہلے ہی ان کے متعلق خردیدی تھی ۔ موا (جبکہ یہاں آئخضرت الله نے محال کو بہلے ہی ان کے متعلق خردیدی تھی )۔

(بحواله بيرت مليه جلداول اصف اول) عَلَى حَبِيْهِكَ نَحَيْرِ الْمُعَلَّقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا آبَدًا

\*\*\*

Pestuldipooks in deless

#### خصوصیت نمبر ۲۷

رسول اکرم ﷺ کے ناموں کے نفوش مختلف چیزوں پر نظر آئے قابل احترام قارئین ارسول اکرم فیکی امیازی خصوصیات میں سے بیسرسفویں خصوصیت پیش کی جارہی ہے،جس کاعنوان ہے" رسول اکرم ﷺ کے ناموں کے نقوش مختلف چیزوں پرنظرآئے''الحمدللّٰداس خصوصیت کوتر تبیب دینے کے لئے بھی اللّٰد تعالیٰ نے روضدرسول اللا كقريب رياض الجئة من بينهن كاتو فيق دى ، بي شك بيالله بي كافعنل ب بہر حال محترم قار نمین! ہارے نبی ﷺ کی پیخصوصیت بھی عظیم خصوصیت ہے کہ ہارے نی اللے کے ناموں کے نقوش مختلف چیزوں پر نظر آئے ، بے شک بیآپ اللہ ای کہ خصوصیت کامظہر ہے جبکہ دیگرانبیاء کرام کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ ہمارے نی للے کی طرح ان کے ناموں کے نقوش بھی مختلف چیزوں پر نظر آئے ہوں جارے نبی علی کے ناموں کے نفوش کہاں کہاں نظر آئے۔آنے والے اوراق میں اس کی تفصیل کومتند حوالوں کے ساتھ لکھا گیاہے، جبیا کہ آپ ابھی، ملاحظہ فر مائیں گے، اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد انشاءالله ايمان مين بهي اصافه بوكا اور پيغمبر عظائه عيمت كوبهي جلا ملے كي دعا سيجيج كه الله تعالی ہم سب کواینے نی علاسے سے محبت کرنے کی تو فتی عطافر مائے آمین یارب العالمین

سرسٹھ نمبرخصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشنی میں خراسان کے ایک پہاڑ پر انخضرت اللہ کے نام کافقش

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ۲۵ ہے جس خراسان میں ایک زبردست اورخوفناک آئھی آئی کہ جس سے قوم عاد پرعذاب کی شکل میں آنے والے آئھی کا تصور ہوتا تھا یہاں تک کہ آئدھی کے نتیج میں پہاڑتک بلٹ محے (یعنی بری بری چٹانیں الث کئیں) اوروحش جانور besturdulooks.wordpress.com بدحواس ہوکر بھائے لگے لوگوں کو یقین ہوگیا کہ قیامت کا وقت آگیا ہے چنانچہ بہت زور سے کلمہ واستغفار پڑھنے لگے۔ای دوران میں اچا تک ان کی نظر آخی تو انہوں نے دیکھا کہ آسان سے ایک زبردست نور ازر ہاہے اور ان پہاڑوں میں سے ایک بہاڑ پر آرہا ہے۔ای وقت لوگوں نے دحثی جانوروں کی طرف دیکھا کہ اب وہ (بدحواس ہوکر بھا مینے کے بجائے )اجا تک مڑکرای پہاڑ کی طرف جانے لگے جس پروہ نوراتر رہاتھا۔اب لوگ بھی جانوروں کے ساتھ ساتھ اس پہاڑی طرف چلے۔وہاں پہنچ کرانہوں نے ایک پھر دیکھا جو ایک ہاتھ لمباتھااور تین انگل چوڑاتھا۔اس پھر پر تین سطور قدرتی طور پرکھی ہوئی تھیں۔پہلی سطریقی۔"میرے سواکوئی معبودہیں ہےاس لئے میری عبادت کرو۔" دوسری سطریقی" محمد الله الله عن الله كرسول مين "تيسرى سطرية في"مغرب مين بيش آنے والے واقعہ ہے بچواس کئے کہوہ ان سات یا تین میں ہوگا (جواخیر زمانے کی نشانیوں میں سے ہوں گے۔مغرب سے مرادیہاں سمت مغرب بھی ہوسکتی ہے ادر ملک مراکش بھی ہوسکتا ہے جس كوعام طور برمغرب كهاجا تاب\_اور قيامت قريب آچكى ب-"

آسانوں اور جنتوں میں ہر جگہ آنخضرت علی کے نام کے نقش

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم نے فرمایا۔ میں تمام آسانوں میں گھو ماء آسانوں میں میں نے ایبا کوئی مقام نہیں و یکھا جہاں محمد ﷺ کا نام لکھا ہوا نہ ہو، نہ ہی مجھے جنت میں کوئی ایبامحل اور کھر کی نظر آئی جس پر آپ کا نام نامی لکھا ہوا نہ ہو اس طرح میں نے آنخضرت علی کانام حورعین کی گردنوں براور جنت میں بانس کے درختوں تک برلکھا ہوا یا یا اسی طرح جنت میں شجرہ طویٰ ،سدرۃ المنتہیٰ ہیری کے درخت ادر فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اور ہر بردے میں آپ کا نام لکھا ہوا یا یا مگر بعض محدثین نے اس حدیث کوموضوع قراردیاہے۔ (بحواله ميريت علبيه)

لوح محفوظ میں قلم کی سب سے بہل تحریراور آپ الکاذ کر

ایک قول ہے کہ لوح محفوظ میں (یعنی اس مختی پرجس پر کہ اس عالم کے بنانے ہے پہلے یہاں پیش آنے والا چھوٹا اور بڑا ایک ایک واقعہ کھے دیا گیا ہے اس پر) قلم نے سب سے پہلے بہاں پیش آنے والا چھوٹا اور بڑا ایک ایک واقعہ کھے دیا گیا ہے اس پر اس کے دوریہ ہیں۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ لوح محفوظ کے شروع میں یہ کلمات کیمے ہوئے ہیں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا دین اسلام ہے محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس بات برایمان لائے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرےگا۔''

ایک روایت میں بہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم دیا کہ اگلی اور پھیلی تمام ہاتیں لکھ دیا کہ اگلی اور پھیلی تمام ہاتیں لکھ دیتواس نے عرش کے بردوں بریکلم لکھالا الله الا الله محمد رسول الله.

اس بارے میں روایتوں کا بیاختلاف قابل غور ہے (کیونکہ یہاں روایتوں کے اختلاف کے بردوں دونوں کا دوروایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ کم کو اختلاف کے علاوہ لوح محفوظ اور عرش کے بردوں دونوں کا دوروایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ کم کے جب اللہ تعالیٰ نے اسکلے اور پچھلے واقعات لکھنے کا تھم دیا تو ایک روایت کے مطابق قلم نے لوح محفوظ پر لکھا اور دوسری روایت کے مطابق اس نے عرش کے بردوں پر لکھا ) اب یہاں روایت کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قلم کو آگلی پچھلی تمام با تیں لکھنے کا تھم دیا گیا تو سب سے پہلے اس نے عرش کے بردوں پروہ کلم لکھا جو بیان ہوااور اس کے بعداس کو

besturdubooks. Worldpress جس چیز کے لکھنے کا تھم دیا گیا اس نے اسکوتحریر کیا۔جیسا کہ جب اس کوتھم دیا گیا تھا تو اس نے لوح محفوظ میں وہ کلمات لکھے تھے جو بیان ہوئے۔ بیمرادروا نیوں کے ظاہر سے معلوم ہوتی ہےاوراگر حقیقت میں یہی مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لمے انگلی اور پچھلی تمام با تیں لوح محفوظ اور عرش کے بردوں دونوں بر<sup>ا</sup> کھیں۔

> ای طرح ایک روایت ہے جے حضرت عمر فے آنخضرت اللے سے نقل کیا ہے کہ آ دم م نے فرمایا:''میں نے شجرطونیٰ اورسدرۃ النتہیٰ اور جنت کے بانسوں کے درختوں کے پتوں پر آ تخضرت الكانام تام ككها مواد يكها-" (حوالا بالا)

### درختوں کے پتوں پرآب بھے کے نام کے قش

ای طرح ایک بزرگ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ ہم جہاد میں تھے اس دوران میں اتفاق ہے ایک جھاڑی میں پہنچ گیاو ہاں میں نے ایک درخت و یکھا جس پر سرخ رنگ كے ية يرسفيدرنگ ميل لكھا ہواتھا لا اله الا الله محمد رسول الله.

ای طرح ایک بزرگ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جزیرے میں ایک بہت بردا درخت دیکھاجس کے بیتے بھی بہت برا ہے بڑے تھے اور بہت خوشبودار تھے۔ان سب سنررنگ کے بتول برسرخ اورسفیدرنگ سے بڑے بڑے صاف اور واضح انداز میں قدرتی طور بریتے کے اندر تین سطریل کھی ہوئی تھی۔ پہلی سطریس بیکھا ہواتھا لا الله الا الله دوسری سطرمیں بیکھاتھا،معصمد رسول الله ورتیسری سطرمیں بیچر رتھا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام بی ہے۔ایے بی ایک اور بزرگ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں ہندوستان کےعلاقے میں گیا۔وہاں کے ایک گاؤں میں میں نے ایک سیاہ رنگ کا گلاب کا بوداد یکھاجوایک بڑے میاہ گلاب میں سے پھوٹ رہاتھا۔اس میں بڑی عمدہ خوشبوآ رہی تھی اور يرسفيدرنك مين بيكها بواتها ـ لا الله الا الله عحمد رسول الله ابو بكرن الصيديق عمر الفاروق

besturdubooks.

جھے اس کود کھے کرشک ہوا کہ شاید ایبا ہاتھ سے لکھا گیا ہو۔ اس لئے ہیں ایک دوسرے گلاب کی طرف گیا جوابھی کھانہیں تھا تھراس میں بھی وہی عبارت نظر آئی جودوسری میں بھی وہی عبارت نظر آئی جودوسری تمام بتیوں پڑھی۔ اس بتی میں اس قتم کے پودے بہت سارے ہیں حالا نکہ اس علاقے کے لوگ بتوں اور پھروں کو بوجنے والے ہیں۔ (بحوظ میرے صلیہ)

گلاب کی چکھٹری پر عجیب تحریر

ائن مرذوق نے شرح بردہ میں کی بزرگ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ ہم بخر ہند کے گہرے پانیوں میں سفر کرد ہے تھا جا تک ایک زبردست آندھی چلی۔ ہماری شق ہوائے نور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی وہاں ہم نے ایک سرخ گلاب کا پوداد یکھا۔ یہ گلاب بڑا خوشبودار تھا اور اس پر زردر نگ میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ''رحمٰن ورجیم کی جانب سے نعمتوں سے بحر پورجنتوں تک پہنچنے کے لئے یہ فرمان اور پروانہ مقرر کیا گیا ہے۔ لا اللہ الا الملم عمد رسول الله.

ای طرح ایک مؤرخ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے علاقوں میں ایک درخت دیکھا جس پربادام کے جیسا پھل لگتا ہے اور اس پردو تھیلکے ہوتے ہیں اسے تو ڑا جائے تو اس میں سے سبزرنگ کا ایک لیٹا ہوا پر نہ سائکتا ہے اور اس پر بیا کھا ہوا ہوتا ہے لا الله الا المنع حمد رسول الله بیکم اس پربڑے صاف الفاظ میں لکھا ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اگر خشک سالی کا زمانہ ہوتا ہے تو اس سے بارش کی دعا ما نگتے بیں۔

 besturdubooks.wordpres. ای طرح ایک روایت ہے جس کوعلامہ حافظ سلفی نے کسی سے نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک درخت ہے جس کے بیتے ملکے سبز ہوتے ہیں اور ہر ية يركبر يبزرنك بين لكحامواموتا علا الله الا الله حمد رسول اللهاس علاقے کے لوگ بت پرست تھے وہ اس درخت کو کاٹ ڈالتے تھے اور پچھ جڑیں باقی رہنے دیتے تتے بید درخت بہت تھوڑے سے وقت میں پھر دوبارہ بڑھ کراپنی اصلی حالت برآ جا تا تھا۔ آخرایک دفعہ انہوں نے سیسہ پھلاکراس کی جڑمیں بھر دیا گراس سیسے کے جاروں طرف سے درخت کی جارشاخیں پھوٹیس اور ہرشاخ پر لا السه الا الله محمد رسول الله الكها اوا تھا۔اس (جیرت ناک کرامت) کو دیکھ کروہ لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرنے لگے اور بیار یوں میں اس کوشفاء حاصل کرنے کے لئے استعال کرنے لگے۔وہ اس کو زعفران اوردیگر بہترین خوشبووک کے ساتھ استعال کرنے لگے۔ (حوالا بالا)

# انگور کے دانے میں لفظ محمد اللَّاقَاقَ

ای طرح ایک روایت ہے کہ ۷۰۸ھ ۹۰۸ھ میں انگور کا ایسا دانہ پایا گیا تھا جس میں سیاہ رنگ سے بہت صاف صاف محر لکھا ہوا تھا۔

جانوروں کےجسموں پرآنخضرت ﷺ کے نام کے قدرتی نقوش ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مجھلی شکار کی تھی جس کے دائیں جانب لااله الا الله لكهامواتهااوربائين جانب محمد رسول الله المحترية اراوى كبتاب كدجب میں نے دیکھاتو میں نے احتر ام کے طور پراس کوواپس نہر میں ڈال دیا۔

ایک اور مخص سے حکایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مغربی علاقے کے سمندر میں سفر کررہاتھا ہمارے ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس مجھلی پکڑنے کا جال تھا۔اس نے اس کو دریا میں ڈالا اور ایک مچھلی بکڑی۔ میچھلی ایک بالشت کمی تھی۔ہم نے اس کودیکھا تو اس کے كان كے پاس "لا الله الا الله "كھاہوا تھااوراس كى كردن كى پشت سے كيكردوسرےكان ک جگر محصد دسول الله کمابواتها بهم نے بدو کی کراس مچھل کووائی سمندریس وال دیا۔

ایک فخص سے دکایت ہے کہاس نے ایک مچھلی دیکھی جوسفیدرنگ کی تھی اس کی گردن کی پشت پرسیاہ رنگ میں لا الله الا الله عصمد رمسول الله کا الله الا الله عصمہ درمسول الله کا الله الله الله

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ وہ کا یک بیٹے ہوئے ہے ایک مرتبہ ہم رسول اللہ وہ کا کے پاس بیٹے ہوئے میں سزرنگ کا ایک بادام تھااس نے اس کو وہ یں گرادیا۔ آخضرت وہ کا ایک ایک کو ہیں کرادیا۔ آخضرت وہ کا نے اس کواٹھا ایا۔ اس کے اندرایک سبزرنگ کا کیٹراتھا جس پرزردرنگ سے لا الله الا الله عصمد رسول اللہ تحریرتھا۔ (بحالہ برت ملیہ)

#### بادلوں کے ظاہرے ہونے والی کلمے کی تحریر

ای طرح ایک بردگ سے دوایت ہے کہ طبر ستان کے علاقے میں ایک فرقہ تھا جو لا الله وحدلا شریک له کؤیس مانیا تھا یعنی پرتو مائے سے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ لوگ آنخضرت و اللہ کئیں بوت ورسالت کؤیس مائے سے ان لوگوں کی وجہ سے کافی فتہ پھیل دہا تھا۔ ایک روز جبکہ تخت مری پڑری تھی اچا تک ایک سفید بادل فاہر ہوا اور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ شرق سے مغرب تک وہ بادل چھا کمیا اور آسان اس کے پیچھے چھپ گیا۔ ای حالت میں جب زوال کا وقت ہوا تو اچا تک بادلوں کے اندر بالکل صاف اورواضی انداز میں پیکم لکھا ہوا فاہر ہوالا کا وقت ہوا تو اچا تک بادلوں کے اندر بالکل صاف اورواضی انداز میں پیکم لکھا ہوا فاہر ہوالا الله الا الله صحمد رسول الله پیکم زوال سے لے کرعمر کے وقت تک ای طرح باتی رہا۔ اس جرت ناک واقعہ کو د کھی کر اس فرقے کے لوگوں نے فرا تو بقول کر لی ۔ ادھر ساتھ ہی اس جرت ناک واقعہ کو د کھی کر اس فرقے کے لوگوں نے فرا تو بقول کر لی ۔ ادھر ساتھ ہی

واقعہ خصر وموی میں دیواروالے خزانے کی حقیقت ای طرح حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ قرآن یاک میں تن تعالیٰ کا besturdubooks.wordpress! جوبدارشادے و کان تحته کنزلهما (پ١١٠وره بنه عه) الرجمہ: اوراس ديوار كے فيحان كا مال مدفون تھا (جوان کے باپ سے میراث میں پہنچاہے)۔

سونے کی اس شختی برعبرت آمیز کلمات اور آنخضرت عظاکانام

ر حضرت موسی اور حضرت خضر " کے واقعات کا ایک حصہ ہے جس کومتر جم سیرت حلبیہاس روایت کے بع<sup>ر</sup> تفصیلی علم کے لئے پیش کررہے ہیں۔ملاحظہ فرمائے۔

حضرت عرقر ماتے ہیں کہ مجھے خزانے اور مال کے متعلق روایت پینجی ہے کہ بیا یک سونے کی مختی تھی اورایک قول کے مطابق سنگ مرمر کی ایک شختی تھی جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

"الشخص برجرت ہے جوموت برایمان رکھتا ہے یعنی مانتا ہے کہ ایک دن اسے اس دنیا کوخیر باد کہنا ہے۔اور پھر بھی وہ ہنستا اور خوش رہتا ہے۔اس شخص پر جیرت ہے جو حباب وكتاب يريفين ركھتا ہے يعنی ايمان ركھتا ہے كہ مرنے كے بعد (قيامت كے دن) اس کے مل کا حساب و کتاب ہوگا۔لیکن اس کے باوجود بھی غافل رہتا ہے۔اس شخص پر تعجب ہے جوتقدر پرایمان رکھتا ہے بعنی بہ جانتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی تقدر کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ (نا گوار حادثوں پر )غملین ہوتا ہے۔اس انسان پر جیرت ہے جود نیا کواوراس میں رہنے والوں کے ساتھ اس کے الث بلیث اور انقلاب کود کھتا ہے اور پھر بھی اس دنیا ہے مطمئن اورخوش ربتا - لا اله الا الله عحمد رسول الله"

(ای خزانے کے متعلق)علامہ پہلی وغیرہ نے حضرت علیؓ سے روایت بیان کی ہے کہ (ان دونوں لڑکوں کا) وہ خزانہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے سونے کی ایک شختی تھی جس پر ریکھا ہوا تھا۔

''بہم اللہالرحمٰن الرحیم ۔ مجھے اس پر حیرانی ہے جو تقدیر الٰہی پر یقین رکھنے کے باوجود (مشکل حالات میں ) گھبرا تااور پریشان ہوتا ہے۔ مجھے اس مخص پر تعجب ہے جس کے سامنے ذکر آتا ہے جہم کالیکن اس کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر ہنی باتی رہتی ہے۔
مجھے اس مخص پر جیرت ہے جس کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے۔لیکن اس کے باوجود بھی
عافل رہتا ہے۔ لا المه الا الله عصمہ دسول الله اورایک اور دوایت کے الفاظ کے
مطابق لا الله الا الله محمد عبدی و رسولی میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور
محمد اللہ اللہ اللہ الدامی سے مدعبدی و رسولی میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور

تفیر بینای میں یہ ہے (کہاس حنی پرید کھا ہواتھا)۔ جھے جرت ہے کہ جوفض
تقدیر پرایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کورزق دینے والا ہے (مشکل حالات اور تنی سے)
کیوں تھکتا اور پریشان ہوتا ہے! مجھے جبرت ہے کہ جوآ دمی موت پرایمان رکھتا ہے وہ کیے
خوش رہتا ہے! مجھے جبرت ہے کہ جوفض (قیامت کے دن) حساب و کتاب پرایمان رکھتا
ہے وہ کیسے خفلت کرتا ہے! مجھے جبرانی ہے کہ جوفض دنیا اور یہاں رہنے والوں کے ساتھ
اس کی بے وفائی اور انقلابات کود کھتا ہے وہ کیسے اس سے مطمئن اورخوش رہتا ہے۔ لا المه الا الله محمد رسول الله"

مولف سیرت حلبیہ کہتے ہیں (چونکہ اس مختی پرعبارت کے متعلق کی روایتیں اور الفاظ آئے ہیں جس سے آپس میں روایتوں کا اختلاف اور کم وری ظاہر ہوتی ہے اس لئے مولف کہتے ہیں ) اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمکن ہے روایت میں جوعبارت ذکر کی گئی ہے وہ ختی کے ایک طرف ہواور دوسری روایت میں جوالفاظ بیان ہوئے ہیں وہ اس مختی کے دوسری ظرف ہوں ۔ یا پھر یہ کہا جاسکت ہے کہ ممکن ہے بعض راویوں نے عبارت کے الفاظ میں پچھزیادتی کردی ہے اور بعض نے کی کردی ہے اور بعض نے روایت بالمعنی بیان کی ہے (روایت بالمعنی کا مطلب ہے کہ روایت من کراس کو ان بی الفاظ میں نقل نہ کیا جائے جن میں اسے سنا بلکہ روایت کے مطلب اور مفہوم کو اسپنے الفاظ میں بیان کردیا جائے ۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت کو ان بی الفاظ میں نقل اور مقابلے میں ایک روایت بالالفاظ ہوتی ہے جووہ ہے کہ روایت کو ان بی الفاظ میں نقل اور بیان کیا جائے جن میں اسے سنا گیا ہے۔)

besturdubooks

ان دونوں بھائیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بیخز انہ آئی کمی مدت تک اس کئے محفوظ رکھا کی ان کا وہ باپ بہت نیک اور صالح آ دی تھی، جس نے وہ خزانہ محفوظ کیا تھا۔ پیخص ان لڑکوں کا نویں پشت میں دادا ہوتا تھا۔

علامہ محمد ابن مکندر کہتے ہیں کہ اللہ نعالی ایک نیک آدمی کی خاطر اس کی اولا داور اولا دکی کے حفاظت فرما تا ہے اور اس جگہ تک کی حفاظت فرما تا ہے۔ ہماں تک کہ اس کے قرب وجوار اور آس پاس کی چیز وں تک کی حفاظت فرما تا ہے۔ چنانچہ ہیسب محمیث اللہ تعالی کی حفاظت اور نگہ بانی میں رہتے ہیں۔

ای سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک علوی شخص کو ہارون رشید بادشاہ نے تقل کرنے کا ارادہ کیا (اور ای نیت سے اس کوبلوایا) گرجب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ہارون رشید نے اس کا بہت احترام کیا اور پھراس کوچھوڑ دیا۔ بعد میں اس شخص سے کسی نے پوچھا۔" تم نے وہ کوئی دعا کی تھی کہ اللہ تعالی نے تہمیں قتل سے نجات دے دی۔"اس نے کہا میں نے بیدعا ما نگی تھی کہ اس وہ ذات جس نے ان دونوں بچوں کے خزانے کی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی بادشاہ سے حفاظت فرمائی ، میرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے میرے بھی

تشریج: اب اس واقعہ کی تفصیلات البدایہ والنہایہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر خازن سے
لے کر پیش کی جارہی ہیں تا کہ پیچھے گزرنے والی حضرت عمر کی روایت میں اس واقعے کے
جس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بھی تفصیل سے سامنے آجائے اور پورے واقعہ کے
متعلق بھی پڑھنے والوں کو ضروری معلومات حاصل ہوجا کیں۔

ال واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ذکر فر مایا ہے۔جسکا ترجمہ ہے۔اور وہ وفت یا د کر و جب کہ موک نے اپنے خادم سے فر مایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقعہ پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یایوں ہے کہ زمانہ دراز چلتا رہوں گا۔پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر

besturdubooks.nordpress یہنچ اس میں اپنی مچھلی کو دونوں بعول مے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب دونوں وہاں سے آھے بڑھ مسئے تو مویٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ہم کواس سفر میں (بعنی آج کی منزل میں) بڑی تکلیف ہوئی۔ خادم نے کہا لیجئے و کیھئے (عجیب بات ہوئی) جب ہم اس پقر کے قریب تھرے تھے سومیں اس مچھلی کے تذکر ہے کو مبول میاادر محدکوشیطان بی نے بھلادیا کہ میں اس کوذکر کرتااور (وہ قصہ بیہ ہوا کہ) اس مجھلی نے (زندہ ہونے کے بعد) دریامس عجیب طور پر بناہ لی۔مویٰ نے (بید کایت س کر) فرمایا يمي وهموقع ہے جس كى ہم كوتلاش تقى سودونوں اينے قدموں كے نشان و كيميتے ہوئے الث لوفے۔ سووہاں پہنچ کرانہوں نے ہارے بندوں میں سے ایک بندے کو یایا جن کوہم نے ابنی خاص رحمت (بعنی مقبولیت) دی تھی اور جم نے ان کواینے یاس سے ایک خاص علم سكعلاماتغار (زبرقال)

> اس واقعہ کے متعلق علامہ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں بعض اہل کتاب كہتے ہیں كہموى جومعزت معز كے ياس محك تنے (پيغبرمعزت موى ابن عمران بيس تنے بلکہ) بیمویٰ ابن میثا ابن بوسف ابن لینفوب ابن اسحاق ابن ابراہیم تھے۔اس بات کو بعض ایسےلوگوں نے بھی مانا ہے جواسرائیلی محفوں کے عالم ہیں اور ان کے واقعات تقل كرتے إلى جينے نوف ابن فضاله كيكن مج يہ ہے جس برقر آن وحديث ہے بھی تائيد لمتی ہے اورجس برعلاء س اتفاق ہے کہ حضرت موی این عمران تنے جو بی اسرائیل کے نبی تنے۔ بخاری مس معیداین جبر سعدایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ معرست این مہاس ے کہا۔ لوکی البکالی بیدوی کرتاہے کہ معفرت معفر کے ساتھ جانے والے مویٰ تی اسرائیل کے پیغیبر حصرت مویٰ ابن ممرائ فیس منے؟ حصرت ابن مبال نے فرمایا۔" وہ خدا کارشمن جموث بولاً ہے ہمیں الی بن کعب نے مثلایا کہاس نے رسول اللہ کو پیفر ماتے ساہے کہ ایک مرتبهموی ای قوم کے درمیان خطب و سعد ہے تھے۔ ای دوران میں کسی نے ان سے بوجما ''کون مخف سب سے زیادہ عالم ہے؟''مویٰ نے کہا ہیں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کونہ پہند

besturdubooks. Wordpress! ہوئی کیونکہ انہوں نے جواب میں بنہیں کہا کہ اللہ تعالی کوخبر ہے ( کہ کون آ دمی سب سے زیادہ عالم ہے) چنانچہ ای وفت وی نازل ہوئی کہ''مجمع البحرین یعنی جہاں دو دریاؤں کے یانی ملتے ہیں وہاں ہماراایک بندہ ہےجوتم سے برداعالم ہے۔"

> (مویٰ کو وہاں جانے کا تھم ملاتو وہ وہاں پہنچے اور ان سے ملنے کے لئے بیتا ب ہوئے)چنانچہ انہوں حق تعالی سے عرض کیا۔ '' اے پروردگار! میں وہاں کیے پہنچوگا ؟"الله تعالى نے فرمایا۔" اسینے ساتھ ایک مچھلی ناشتہ دان میں رکھ لووہ مچھلی جہاں کھوجائے ای جگہدہ بندہ ملےگا۔"چنانچہمویل نے ایک مچھلی (یکاکر) توشددان میں رکھ لی اور وہاں روانہ ہو مکتے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان بیشع ابن نون کو خادم کے طور برہمراہ لے لیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک خاص پھر تک پنجے تو دونوں (تھکن کی وجہ سے )اس پھر پر سرر کھ کر کیٹے اور سوم کئے۔ اس وقت توشہ دان میں مجھلی تروی اور اس میں سے نکل کر دریا میں جا کودی ادراس طرح سمندر کی تہدیں اتر من جیسے کسی سرنگ میں اتر جاتے ہیں۔جس جگہ وہ مچھلی سمندر می کودی و بان الله کی قدرت سے جاروں طرف یانی رک کرایک سوراخ ساپیدا ہوگیا اورای طرح باتی رہا۔

> اس کے بعد جب موٹ اوران کے ساتھی جا مے تو وہ خادم آپ سے بیبتلانا مجول میے کہ مچھل پہال تو تو شددان سے نکل کریانی میں کودگئ ہے۔ چتانچہوہ دونوں وہاں سے راوانہ ہو گئے اور بقیہ بوراون اور ایک رات چلتے رہے ہوئی تو موی نے اپنے ساتھی سے فرمایا۔" ہماراناشتہ ( بعنی وہ مجھلی )لاواج کے سفرنے تو ہم کوتھ کا دیا۔"

> بہتھکان بھی موی کواس جگہ سے آئے نکلنے کے بعد ہی معلوم ہوئی جہاں جانے کا ان كوالله تعالى في تعم ديا تعاس ي يهل أبين تعكان محسور نبيس موكي تعي غرض ناشته ما يكني براب ان کے خادم نے ان سے کھا۔'' دیکھتے جب ہم نے اس پھر کے پاس آرام کیا تھا تو اس ونت اس مچھلی کا ذکر کرنا مجول گیا۔ بیہ بات یقیناً شیطان نے ہی مجھے بتلائی ہے اور اس مچھلی نے تو بجیب طریقے سے سمندر میں اینار استہ بنالیا اور یانی میں کودگئی تھی۔''

besturdubook

اس طرح مجھلی کے لئے پانی میں سرنگ بن گئی اور موٹی اور ان کے خادم کے لئے یہ ایک جیرت ناک واقعہ بن گیا۔ موٹی نے فر مایا۔''اس جگہ تو (جہاں وہ مجھلی کم ہوئی ہے) ہم جانا جا ہے تھے!''

چنانچەاب دونوں اینے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہاں سے لوٹے یہاں تک کدای پھرکے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کپڑ ااوڑ ھے ایک شخص بیٹھا ہے (بدبزرگ حفرت خفرتے) موی نے ان کوسلام کیا۔حفرت خصرنے (بیسلام س کر جرت ہے) كها-" آپ كاس علاقے ميس سلام كاپيطريقة كهال سے آيا؟ حضرت موئ (سمجھ كئے بيد ان کو پہنچانے نہیں ہیں اس لئے انہوں) نے کہا ""میں موی ہوں۔"حضرت خضر نے یوچھاکیابی اسرائیل کے (پغیبر)موئی؟موئ نے کہاد اورآپ کے پاس میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھلائی اور نیکی کی وہ باتیں بتلائیں جوآپ کواللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں۔"حضرت خضرنے کہا" مگرآپ میرے ساتھ صبرنہیں کرسکتے مویٰ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ا پے علم میں سے وہلم دیا ہے جوتم نہیں جانتے اور تہہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جو باتیں بتلائی ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ ""مویل نے فرمایا کہ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والا ہی یا ئیں گے اور میں آپ کے سی حکم کی نا فر مانی نہیں کروں گا۔" آخر حصرت خصر نے فر مایا" اچھااگرمیرے ساتھ چلنا ہی جا ہے ہوتو مجھ سے کی بات کے بارے میں خود سے مت یو چھنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے متعلق آپ کو ہتلا وَں۔''اس کے بعد دونوں وہاں سے روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچے وہاں ایک کشتی کھڑی ہوئی یائی۔حضرت خصر نے ان کشتی والوں سے بات کی کہوہ ان کودوسرے کنارے پر پہنچا دیں۔وہ لوگ حضرت خصر کو پہیان گئے اور بغیرا جرت لئے ان کوشتی میں بٹھالیا تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ مویٰ نے دیکھاحضرت خصرکلہاڑی ہے کشتی کا ایک تختہ تو ڑنے لگے۔موٹیٰ نے (جیران ہوکر) کہا'' جن لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ لئے سوار کرلیا آپ ان کی کشتی کو نتاہ کرنے کا ارادہ کررہے ہیں تا کہ مشتی والے بحارے غرق ہوجائیں۔ بدتو آپ بری ندمناسب بات کررہے besturdubooks.wordpress.com ہیں۔"حضرت خضرنے فرمایا" کیامیں نے آپ سے کہانہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔''موٹ نے فرمایا'' مجھ سے بھول ہوگئی آپ اس غلطی کومعاف کریں اور بختی نہ كريں۔" آنخضرت اللہ نے (موسیٰ كى اس پہلى بھول كے متعلق) فرمایا كە" پہلى بارموسیٰ ہے واقعی بھول ہوگئی تھی۔" (اس سفر کے دوران ہی) کشتی کے ایک تختے پر ایک چڑیا آکر بیٹھی۔اس نے سمندر میں چونچ ڈال کریانی پیااوراڈ گئی۔حضرت خضرنے بیدد مکھ کرحضرت مویٰ سے بیفر مایا۔" مجھے اور تمہیں اللہ نے جوعلم دیا ہے اس سے اللہ کے علم میں اگر کوئی کمی ہوئی ہے تواس اتی ہی جتنی اس چڑیا کے ایک قطرہ یانی پینے سے اس سمندر میں ہوئی ہے۔ غرض دوسرے کنارے پہنچنے کے بعد دونوں کشتی میں سے اترے اور ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگےای وقت حضرت خضرنے ایک لڑ کے کودیکھا جو چند دوسر لے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا۔حضرت خضرنے فور ابڑھ کراس لڑکے کا سراینے ہاتھ میں پکڑااور ایک دم اس کی گردن مروڑ دی جس ہےوہ بچہ ہلاک ہوگیا۔موٹی نے بیمنظرد یکھا۔تو (ان سےصبر نه وسكااور) فورأبول\_" آب نے ال معصوم يے كوبغيركسى وجه سے مارڈ الا! بيتو آپ نے بہت ہی ندمناسب کام کیا ہے؟" حضرت خضرنے فرمایا" میں نے پہلے آپ سے کہاتھا کہ آب مير ب ساته صبرنبين كريكتے!"

> حضرت خضرنے اس دفعہ پہلے ہے بھی زیادہ ختی ہے بیات کہی تھی۔حضرت موتی ( كوفورأى ايني بهول كاخيال موااورانهوں) نے معذرت كرتے ہوئے كہا۔"احيماا كراس کے بعد میں آپ ہے کوئی بات یوچھوں تو آپ میراساتھ چھوڑ دیں۔اب آپ بے شک معذور ہوں گے۔'اس کے بعدیہ دونوں پھرآ گےروانہ ہو گئے۔ آخریدایک گاوک میں پہنچے حضرت خضرنے ان سے کھانے کی درخواست کی مگربستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔اس کے بعد آگے بڑھے تو اس بستی میں ایک دیوار نظر آئی جو (بوسیدہ ہوکر) ایک طرف کو جھک گئی تھی اور کسی بھی وقت گرسکتی تھی۔حضرت خضرنے اس کود یکھاتو فورا بڑھ کراینے ہاتھ ہےاس کوسیدھا کردیا۔ بیصورت دیکھ کر طفزت مویٰ ( سے

besturdubooks.wordbress.com پھر صبر ندہوسکا اور انہوں)نے کہا۔"بیالیے لوگ ہیں کہ ہم ان کے یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور ہاری میزبانی سے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے ان لوگوں کا پیکام کیا ہے آپ کواس پراجرت لینی جاہے تھی (تا کہاس کے ذریعہ پیٹ بھرسکتے ) حضرت خضر موی کودومر تبه سوال کرنے برٹوک چکے تھے آخراب انہوں نے موی سے صاف کہددیا۔" بس يہيں ہے تمہارااورميراساتھ چھوٹا ہے۔ليكن (جدا ہونے سے پہلے) ميں تمہيں ان سب باتوں کا سبب ضرور بتلائے دیتا ہوں جن کے متعلق آپ سے صبر ندہو سکا۔''

> آنخضرت الفرماتے ہیں کاش موی کی کھاورصبر کر لیتے تا کہ اللہ تعالی ان باتوں كے متعلق جمیں مزید تفصیلات بتلا تا!"سعید ابن جبیر" کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اس آیت بیں کان ورائھُم کے بچائے کان اَما مَھُم بھی پڑھتے تھے ای طرح کُلُ سَفِيعَة صالحة يرهاكرت تهاى طرح اماالغلام كيعد فكان كافر الجمي يرهاكرت تهد امام بخاری نے بھی اس قرات کوسند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

> اں حدیث میں بیہ ہے کہ موٹ اینے خادم پوشع ابن نون کے ساتھ ایک مجھلی کیکر روانہ ہوئے اور ایک پھر کے ماس مینے اور وہاں (آرام کرنے کے لئے) رکے۔ پھر کہتے ہیں۔مویٰ اس پھر برسرر کھ کر لیٹے اور سو گئے۔ پھر کہتے ہیں۔اس پھر کی جڑ میں سے ایک چشمه نکلتا تھا جس کانام نهر حیات تھا۔جس چیز کوبھی اس نهر کا یانی حجوجا تا وہ زندہ ہوجاتی ہے(ای کواردومیں آب حیات کہتے ہیں) چنانچہاں چشمہ کا یانی کسی طرح اس مردہ مچھلی کوچھو گیا (جومویٰ کے ساتھ تھی) وہ فورازندہ ہوکر حرکت کرنے لگی اورکودکریانی میں بہنچ گئی۔ پھر جب مویٰ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاو کہ وغیرہ وغیرہ۔ پھرای روایت میں ہے کہای دوران ایک چڑیا آ کرکشتی کے ایک شختے پر بیٹھ گئی اوراس نے یانی کے لئے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی۔اس وقت حضرت خضر نے موی سے کہا۔" تہارا اورمیراعلم اورساری مخلوق کاعلم الله تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتناہی ہے جتنایانی اس چڑیا نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں لیا۔ "الخ

besturdubooks.wordpress.com حضرت سعیدابن جبیر کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت ابن عباسؓ کے یاں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابن عباس نے ہم ہے کہا کہ مجھ ہے کچھ سوال کرو۔ میں نے کہا۔'' اے ابن عباس ۔ اللہ تعالی مجھے آپ برفد اکرے۔ کونے میں ایک داعظ ہے جس کا نام نوف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ (موی اور خضر کے داقعہ میں ) یہ مویٰ وہ نہیں ہیں جو بنی اسرئیل کے پیغمبر تھے۔''اس روایت کوابن جریج نے دوآ دمیوں نے قال کیا ہے ایک یعلی ابن مسلم اور دوسر ہے عمر وابن دینا راور پیدونوں اس کوحفنرت سعید ابن جبیر ؓ ے روایت کرتے ہیں۔غرض ابن جریج اتنی روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں تک عمروابن وینار کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ اس پر حضرت ابن عباس نے بیفر مایا کہ اس خدا کے دشمن نے جھوٹ کہا۔اور جہاں تک یعلی ابن مسلم کاتعلق ہے انہوں نے یہاں تک بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس حضرت ابن عباس فے حضرت ابی بن کعب سے روایت بیان کی کہرسول اللہ ﷺنے فرمایا۔

> "الله تعالیٰ کے رسول مویٰ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر وعظ کہا جس کوئن کر سننے والوں کے ول بہت متاثر ہوئے اور دہ رونے لگے۔اس کے بعد حضرت مویٰ وعظختم کرکے واپس روانہ ہوئے۔ایک شخص ان کے پیچھے گیا (جوان کا وعظ سنگراوران کاعلم دیکھ کرجیران اور متاثر ہور ہاتھا) اوران سے پوچھنے لگا۔'' کیااس دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے!"اس برموی نے فرمایا۔ "منہیں" یہ بات اللہ تعالی کونہ پسند ہوئی کہ موی نے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانبے والا ہے چنانجے حق تعالیٰ کی طرف سے مویٰ ہے فرمایا گیا ہے شک (تم سے براعالم موجود) ہے۔مویٰ نے عرض کیا'' پروردگار۔وہ کہاں ہے؟"فرمایا گیا، 'جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ "مویٰ نے عرض کیا۔"اے پر در دگار! مجھے الیاعلم عطافر ماجس کے ذریعہ میں اس جگہ کا پتالگاسکوں جواب ملا۔''جہاں مجھلی تنہ اراساتھ چپوڑ جائے (وہی وہ جگہ ہوگی)۔"اس روایت کو یعلی نے جس طرح بیان کیااس کے مطابق حق تعالی نے جواب میں فرمایا۔ تم ایک مری ہوئی مجھلی اینے ساتھ لیکر چلو۔ جہاں بھی وہ

besturdulooks.wordpress.com زندہ ہوجائے(وہیں دہ جگہ ہوگی جہاں وہ عالم موجود ہیں جوتم سے زیادہ جانتے ہیں) چنانچہ موی نے ایک مجھلی اینے ساتھ لی اوراس کوتوشہ دان میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے اپنے خادم ے کہا۔' دخمہیں صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جہاں یہ پھلی تمہارا ساتھ چھوڑ دے وہیں مجھے فورا خبر كردو . "خادم نے كہا" بيتو آپ نے بردا آسان كام بتايا ہے . "

> آیت یاک میں خادم سے مرادیبی پوشع ابن نون ہیں۔غرض اب یبی دونوں ایک ٹھنڈی اور سائے دار جگہ پہنچ کرتھبرے جوسمندر کے کنار کے تھی۔مویٰ کی اس وقت آ کھےلگ گئی تھی۔ای وقت وہ مچھلی اجا تک زندہ ہو کر ترویی اور پانی میں کودگئی۔خادم نے ول میں سوجا کہ فورا جگا کرخبر کرنا ٹھیکے نہیں۔اس لئے انہوں نے مویٰ کے خود جا گئے کا انتظار کیا تکر جب وہ جا گے تو خادم ان کواس وقعہ کی اطلاع دیتا بھول گیا۔ادھر مچھلی سمندر میں کودی اور یانی کے اندراتر منی۔اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یانی اس جگہ ہے رک گیا اور پھر کی طرح ہے سخت ہوگیا۔وہ مچھلی جس جگہ سے یانی میں اتری وہاں اس طرح سوراخ سابن کمیا جیسے پھر میں سوراخ ہوجایا کرتا ہے۔حدیث کے راوی ابن جرج کہتے ہیں کہ عمروابن دینارنے مجھے اییے انگوٹھوں اوران کے برابر کی انگلیوں سے سوراخ سابنا کراس کے متعلق بتلایا۔مویٰ نے اینے خادم سے ناشتہ مانگتے ہوئے کہا تھا۔ ہم اینے اس سفرے آج بہت تھک گئے۔''

> حالاتکہ اس سے پہلے جتنا وہ سفر کر چکے تھے اس میں بالکل محسن محسوں نہیں ہوئی ( کویایہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی ہوا کہ حضرت مویٰ نے تھک کرآ رام کیا اور ناشتہ مانگا جس برخادم کو مجھل کے گم ہونے کی بات یادآئی) غرض اس کے بعد (جب حضرت مویل کو پھلی کے غائب ہونے کا حال معلوم ہواتو) وہ نور آاپنے خادم کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے اوراس جگہ پہنچ کرانہوں نے وہاں حضرت خضر کودیکھا جوایک سبزرنگ کا گذا بچھائے ہوئے اس پر لیٹے تھے انہوں نے ایک کپڑا اپنے او پر اس طرح اوڑ ھر کھا تھا کہ اس کا ایک سراتویاؤں کے بنچ دبار کھاتھااور دوسراسر کے بنچے دبائے ہوئے تتھے مویٰ نے قریب پہنچ کر انکوسلام کیا۔حضرت خضرنے اپنامنہ جا درمیں سے نکال کرموی کودیکھااور کہا۔

"كياس سرزين مين جي كوئي اييا خص ہے جو (حق تعالىٰ كايد پنديده) سلام كرتا ہو! آپ كون ہے۔ "انہوں نے كہا۔ " ميں موئى ہوں۔ "حضرت خصر نے ہو چھا۔ " كيا اسرائيكيوں كے پيغبرموئی۔ "انہوں نے كہا" ہاں " ب حضرت خصر نے ہو چھا" كيا مقصد ہے۔ "موئی نے فرمايا" ميں آپ كے پاس اس لئے آيا ہوں جھے آپ وہ بھلا ئياں اور علم سكھلا ئيں جو آپ كو اللہ تعالىٰ كی طرف ہے لی جیں۔ حضرت خصر نے فرمايا" اے موئی! كيا آپ كو يہ بات يعنى يعلم كافی نہيں كہ آپ كے ہاتھ ميں قورات ہواں ہے اور يہ كہ آپ كيا سال وى آتى ہے! جہاں تك اس علم كافعلق ہے جو بیرے پاس ہاس كا جانا آپ كے لئے اچھا نہيں ہے اس كا جانا آپ كے لئے اچھا نہيں ہے اس كا جانا اميرے لئے مناسب نہيں ہے۔ " نہيں ہے اس كا جانا اميرے لئے مناسب نہيں ہے۔ " نہيں ہے اس كا جانا اميرے لئے مناسب نہيں ہے۔ " نہيں ہے اس كا جانا اميرے لئے مناسب نہيں ہے۔ " نہيں ہو تھے اللہ تعالىٰ كے فاحضرت خصرت خصر نے يہ منظر د كيور کر فرمايا۔" خدا كی قتم ميراعلم اور تمہار اعلم اللہ تعالىٰ كے فلم كے مقا سلے ميں اتنا ہی ہے جتنا پانی اس پرندے نے سمندر ميں سے اپنی اللہ تعالىٰ كے فلم كے مقا سلے ميں اتنا ہی ہے جتنا پانی اس پرندے نے سمندر ميں سے اپنی وی خے ميں بھراہے۔"

پھراس کے بعد جب (حضرت موٹا کواپ ناتھ لے کر چلنے پرتیارہو گئے اوروہ دونوں وہاں سے چل پڑے آئیک شق میں جا کرسوارہو گئے۔ یہ شق والے لوگوں سے اجرت بہنچادیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کہا کہ ہم ان سے اجرت نہیں لیں گے۔ حضرت خضر کشق میں سوار ہوئے توانہوں نے اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ موٹا ید کھے کر پھرایک دم بول اٹھے کہ آپ موٹ نوانہوں نے اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ موٹا ید کھے کر پھرایک دم بول اٹھے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کشق کو گئے تی ہوجا کیں۔ حضرت خضر نے ان کو یا دولایا کہ میں نے آپ سے کہانہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کو مرنہیں کر سکتے۔ موٹا نے اس پر فورا معذرت کی اور پھر حضرت خضرت خضرت خصرت خضرت نوان کو کھرا ہو جا کہ کہ کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے ان کی کھرا کہ کھرا ہو بہت ذہین اور بھر دوار تھا۔ پھرانہوں نے اس کوز مین پر ڈال کر چھری

besturdulooks.wordpress.com ے ذبح کردیا۔مویٰ میمنظرد مکھ کر گھبرا گئے اور فورا بول اٹھے کہ آپ نے بلاسبب ایک جان لے لی۔حضرت ابن عباس کی ایک قرائت کے مطابق بیاڑ کامؤمن تھا۔ (حضرت خضرنے پھر حضرت موی کی کوٹو کا اور انہوں نے پھر معذرت کر کے آئیند ہ کچھنہ یو چھنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہاں ہے آگے چلے تو ایک جگہ انہیں ایک دیوارنظر آئی جو جھک رہی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔حضرت خصرنے اس دیوارکوسیدھا کر دیا۔موٹی پھر بول اٹھے کہ آپ جا ہے تو اس بستی کے لوگوں سے اس کام کی اجرت بھی لے سکتے تھے۔ ( کیونکہ یہاں کے لوگوں نے ان دونوں مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انکار کردیا تھا) حوالہ البدایہ والنہا بینة ۔اس کے بعد کی تفصیل تفسیرخازن ہے لی گئی ہے۔)

> یعنی دیواری مرمت کرنے کی اجرت آپ ستی والوں سے لے سکتے تھے کیونکہ آپ کومعلوم ہے کہ ہم لوگ بھو کے ہیں اوربستی کےلوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے اس لئے بہتر تھا کہ آپ اینے اس کام کی اجرت لیتے۔ آخر حصرت خصر نے اس دفعہ حصرت موی کے سوال کرنے برصاف صاف کہددیا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان بہاں ے جدائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیا نکاراجرت نہ لینے کے سلسلے میں تھا (لیکن ساتھ ہی حضرت خضر نے کہا)' میں آپ کوان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پرآپ سے صبرنه ہوسکا۔"اس سلسلے میں بیجی کہا گیا ہے کہ (حضرت خضر نے خوداسے ان باتوں کی حقیقت بتلانے کے متعلق نہیں کہاتھا بلکہ) یہ ہوا کہ پہلے موی نے حضرت خضر کادامن پکڑلیااور کہا۔''اس سے پہلے کہ آپ میراساتھ چھوڑ دیں مجھےان سب کاموں کی حقیقت بتلائي جوآپ نے کئے ہیں۔"حضرت خضر نے فرمایا" جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے (جس میں میں نے سوراخ کردیا تھا)وہ چندغریب آ دمیوں کی تھی جو (اس کے ذریعہ) سے دریامیں محنت مزدوری کرکے پیٹ یا لتے تھے۔"

> ایک قول ہے کہ بیدس بھائی تھے جن میں سے یا نچ دریا میں محنت مزدوری کرتے تصاوراس کے ذریعہ روزی کماتے تھے۔ یہاں قرآن یاک میں فرمایا گیاہے کہ پیکشتی چند

besturdubooks.wordbress. سکینوں کی تھی۔اس کامطلب ہے کہ سکین شخص اگر کسی چیز کا مالک بھی ہوتب بھی اسکو مسکین ہی کہا جائے گابعنی اگراس کے پاس اتنا مال نہ ہوجس سے وہ اطمینان سے اپنی ضرورتیں پوری کرسکے تو اس کوسکین ہی کہا جائے گا ( جا ہے وہ کسی ایک آ دھ معمولی چیز کا مالك ہى كيوں نہ ہو)اس كے مقابلے ميں فقروہ ہوتا ہے جو بالكل خالى ہاتھ اور مقلس ہو۔وہ مسكين سے زيادہ تنگ حال ہوتا ہے۔ مسكين كى تعريف بياس لئے بتلائي گئى كەاللەتغالى نے ان لوگوں کومسکین فرمایا ہے حالانکہ وہ لوگ اس کشتی کے مالک تھے۔غرض اس کے بعد حضرت خضر فرماتے ہیں۔

> "میں نے اس کشتی میں عیب ڈالنے کا اس لئے ارادہ کیا کہان لوگوں کے پیچھے ایک ظالم بادشاه تفاجو هرئشتى كوزبردتى چھين ليا كرتا تھا\_يعنى جوبھى اچھى كشتى ہوتى اى كووہ ظالم بادشاہ چھین لیا کرتا تھا۔اس لئے میں نے اس میں سوراخ کر کے: ے عیب دار کردیا تھا کہوہ جابر بادشاه اس شتی کونه چھینے۔

> اس بادشاہ کانام جلندی از دی تھا۔ یہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ ایک تھ ٹر ایکھی ہے کہ اس کانام ہددابن ہدد تھا۔ایک روایت ریجھی ہے کہشتی میں سورا رخ رکنے کے بعد حصرت خصر نے کشتی والوں سے معذرت کی تھی اور ان کواس ظالم بادشاہ کے تعلق بتلایا جو ہراچھی کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ بیلوگ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آ گے وہ بادشاہ موجود ہے جواس طرح کشتیان چھین لیتا ہے۔ چنانچے حضرت خضر نے ان سے فرمایا۔ " میں جا ہتا ہوں کہ جب بادشاہ کے پاس سے کشتی گزرے تو وہ اسکوعیب دارادر خراب سمجھ کرتھوڑ دے۔'' جب میشتی وہاں سے صبح سلامت گزرگئی تو ان لوگوں نے اس کوٹھیک کرلیا اوراس سے برابر فائدہ اٹھاتے رہے۔

> پھر حصرت خصرنے اس لڑ کے گوتل کرنے کا راز بتلاتے ہوئے کہا جہاں تک اس لڑ کے کا تعلق ہے تو اس کے ماں باب مؤمن تھے۔اس لئے ہمیں خوف ہوا کہ اس لڑ کے کی محبت ان کو کفراورسرکشی میں ڈال دے۔اس لئے ہم کو پیمنظور ہوا کہاں کے بجائے ان کا

bestudulooks.vi

یروردگا ران کوالی اولا دوے جو یا کیزگی یعنی وین میں اس سے بہتر ہو۔' بیعنی اس کے بدلے میں ماں باپ کوالیم اولا دمیسر آئے جو نیک اور باصلاحیت اور بارسا اور محبت کی مستحق ہو۔ چنانچہ ایک قول ہے کہ اس لڑ کے کے تل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطافر مائی جس سے ایک پیغمبرنے نکاح کیا اور پھرخوداس کے پیٹ سے بھی ایک نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے ایک یوری امت کو ہدایت عطافر مائی۔ آیک کمزور قول پہھی ہے کہ اس لڑکی کے پیٹ ہے ستر نبی پیدا ہوئے۔ای طرح ایک قول یہ ہے کہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کوایک اورائر کا عطافر مایا جوسلمان تھا۔ ایک روایت ہے کہ بیار کا جس كُوْلِ كيا حميا (اينه مال باي كابهت چهيتاتها) جب پيدا هوا تھا تو اس وقت مال باپ نے بہت خوشیاں منائی تھیں اور جب قبل ہوا تو انہوں نے اس کا ماتم کیا۔ اگر وہ اڑ کا زندہ رہ جاتا تو اس کے ذریعیہان دونوں کی بربادی لا زم تھی۔للہذا بندے کوالٹد تعالیٰ کے فیصلوں بر ہمیشہ راضی رہنا جا بیے کیونکہ اللہ تعالی کے فیصلے مومن کے لئے اگر بظاہر ناپسندیدہ بھی نظرہ کیں تو حقیقت میں ہمیشہ خیراور بھلائی ہے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔(پھرحضرت خصرنے اس بستی کی دیوارکوسیدها کرنے کاراز بتلاتے ہوئے کہا)

"اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو وہ دویتیم اڑکوں کی تھی جواس شہر میں رہے ہیں۔ اس کے نیچان کا پچھ مال فن تھا (جوانہیں اپنیاب سے میراث میں پہنچاہے) ان کا باپ (جومر چکاہے) ایک نیک آ دمی تھا اس لئے آپ کے پروردگار نے اپنی مہر بانی سے جا ہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جا کیں اور اپنا مال لیں۔ بیسارے کام میں نے الہام الہی سے کئے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نیس کیا۔ بس بیسے الہام الہی سے کئے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نیس کیا۔ بس بیسے ان سب با تول کی حقیقت جن برآ ہے کو مبر نہ ہوسکا۔"

کہاجاتا ہے کہان دونوں لڑکوں کے نام اصرم ادرصریم تھے۔ جہاں تک اس خزانے کاتعلق ہے تو حضرت ابودرداء آنخضرت والیت کرتے ہیں کہ وہ سونا جا ندی تھی۔ کاتعلق ہے تو حضرت ابودرداء آنخضرت والیت کرتے ہیں کہ وہ سونا جا ندی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اصل میں علمی خزانہ تھا کچھ کے دیریں تھیں جن میں علم تھا۔ (اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ اصل میں علمی خزانہ تھا کچھ کے دیریں تھیں جن میں علم تھا۔ (اس بارے میں

besturdubooks.wordpress.com یہ تفصیل گزرچکی ہے کہوہ سونے کی ایک شختی تھی جس پر ایک عبارت تحریرتھی جو بیان ہوچکی ہے) اوراس کے دوسری طرف بیرعبارت تحریرتھی۔'' میں اللہ ہوں ،میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اکیلا ہوں ،میر اکوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے ہی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا ہے پس اس کے لئے خوش خبری ہے جس کو میں نے خبر کے لئے پیدا کیا ہے اور اس خیراور بھلائی کواس کے ہاتھوں پر ظاہر کردیا ہے۔اوراس کے لئے افسوس ہے۔سخت افسوس جس کومیں نے برائی کے لئے پیدا کیااوراس برائی اورشرکواس کے ہاتھوں ظاہر کردیا۔'

> ایک قول یہ ہے کہ خزانے کالفظ جب مطلق یعنی بلاقیداستعال ہوتا ہے تواس سے مراد مال ہی ہوتا اور اگر اس کے ساتھ کوئی قید بھی ہوجیسے کہا جائے کہ فلا ں کے پاس علم کاخزانہ ہےتو پھر دولت کے سوا دوسری چیز مراد ہوسکتی ہے مگراس شختی کودونوں ہی طرح کا خزانه کہا جاسکتا ہے ( کیونکہ دولت کاخزان تواس کے تھی کہ بیایک روایت کے مطابق سونے كي اور علم كاخزانداس كي تقى كداس برحكمت كى باتيل لكسى بوكي تقيس )\_

> جہاں تک ان دونوں لڑکوں کے باپ کاتعلق ہے کہا جاتا ہے کہاس کا نام شح تھا اور وہ بڑے نیک اور بر بیز گارلوگوں میں سے تھا۔حضرت عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں كدية خزاندان لركوں كے لئے ان كے باك كي نيكى كى وجد محفوظ ركھا كما تھا۔ايك قول ہے کہ ان کڑکوں اور ان کے باپ کے درمیان سات پشتوں کا فاصلہ تھا ( یعنی وہ نیک مخص ان الزكون كاحقيقى باينبين تعابلكه ساتوي بيثت من داداتها جس كوباب كلفظ ستعبير كياسيا ہے۔ غرض باب کی نیکی اور بر ہیزگاری اس کی اولا دے کام آتی ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں ایک روایت گزرچکی ہے۔ای طرح حفرت سعیدابن مینب کہتے ہیں کہ نماز بڑھتے ہو ئے جب مجھےایے بیٹے کا خیال آ جا تا ہے تو اپنی نماز اور زیادہ کمبی کردیتا ہوں ( تا کہ میری پیہ عبادت میری اولاد کے بھی کام آئے )۔

> غرض الله تعالى نے بیرجا ہا كه جب لڑ كے اپنى جوانى كى عمر كو پنجيس تو ان كاخز اند محفوظ ہولیعنی وہ بڑے ہوجا کیں اور اپنے مال اور رزق کو بھے لگیں۔اس سے مرادیہ ہے کہ وہ بالغ ہو

جائیں۔ایک قول کے مطابق جوانی کی عمرا تھارہ سال کی ہوتی ہے۔

یہاں ایک چیز قابل غور ہے قران پاک کی آیت میں ہے کہ وہ کشی پھے مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھاس لئے میں نے چاہا کہ آسمیں عیب ڈال دوں یہاں یہ کہا گیا ہے کہ '' میں نے چاہا'' پھراسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور ڈرتھا کہ اس لڑکے کی محبت آنہیں گراہی اور سرکشی میں نہ ڈال دے اس لئے ''ہم نے چاہا کہ' اس کے بجائے ان کونیک اولا دمیسر ہو۔ تو یہاں ''ہم نے چاہا'' کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے جہاں اس دیوار کوسیدھا کرنے کی مصلحت بتلائی گئی ہے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے جہاں اس دیوار کوسیدھا کرنے کی مصلحت بتلائی گئی ہے فرق کے متعلق سوال کیا جاسکتا ہے کہ ''پس آپ کے دب نے چاہا'' تینوں جگہاں فرق کے متعلق سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کس لئے ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ پہلی بار جہال ''میں نے چاہا'' کہا گیا ہے وہاں گئتی میں عیب والے کاذکر کیا گیا ہے اس لئے اس فعل کی نبیت حضرت خضر نے حق تعالیٰ کی طرف کرنے کے فعل کے بجائے ادب کی وجہ سے اپنی ذات کی طرف کی ہے دوسری جگہ لڑکے وقل کرنے کے فعل کو بھی اپنی ذات کی طرف نبیت دی لیکن ''میں'' کے بجائے'' ہم'' کہا جس سے اپنی اونجی شان کا خاص طور پر اظہار کرنا مقصود ہے کہ وہ باطن اور حکمت کے علم میں ایک اونجی درج کے عالم ہیں اور یہ کہ وہ اس قتل جیسے فعل کو کسی بڑی اور اہم حکمت کے بغیر ہر گرنہیں کر سکتے۔ بھر تیسری جگہ یہتم کے مال کاذکر ہے کہ ان دونوں بیٹیموں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے اس حق کی حفاظت کی گئی تو اس فعل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نبیت دی گئی کیونکہ باپ دادا کے نیک اعمال کی وجہ سے اولا دکی حفاظت اور ان کے حالات کو سے کہ رکھنا سوائے باپ دادا کے نیک اعمال کی وجہ سے اولا دکی حفاظت اور ان کے حالات کو سے کہ سے میں نہیں ہے۔

آیت پاک میں ہے کہ حضرت خصر نے موٹ کو نتیوں کا موں کو حکمت بتلانے کے بعد کہا کہ میں نے بیکام اپنی مرضی اور رائے سے بیس کے بلکہ ان کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور الہام ملاتھا۔ کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کا مال خراب کردینا یا خون بہا دینا یا

besturdubooks.wordbress

بلااجازت کسی چیز کی حالت بدل دینا ایسے کام ہیں جواللہ تعالیٰ کے کم اورصاف نص کے بغیر نہیں کئے جاسکتے۔ چنا نچہ آیت پاک کے اس حصے کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت خطر نہیں سے کیونکہ اس طرح تھم آنے کا مطلب وی ہے اور وی صرف نبیوں کے پاس ہی آتی ہے۔ گراس بارے میں صحح قول ہیہ کہ حضرت خصرص نصابک ولی اللہ تھے نبی نہیں تھے۔ جہاں تک اس آیت سے حضرت خصر کی نبوت ٹا بت کرنے کا تعلق ہے اس کے جواب جہاں تک اس آیت سے حضرت خصر کی نبوت ٹا بت کرنے کا تعلق ہے اس کے جواب میں کہا جا تا ہے کہ بیچم وی نہیں بلکہ الہام تھا جو ولی اللہ کے درجہ کے مطابق ہوتا ہے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت کے معنی میں ہیں کہ میں نے بیکام اس غرض سے کئے ہیں کہ ان کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو۔اس تفسیر سے بھی ایک ہی معنی بیدا ہوتے ہیں کہ ان کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو۔اس تفسیر سے بھی ایک ہی معنی بیدا ہوتے ہیں لیعنی کسی بڑھنے ان اور اسے ہیں گئی بڑھنے کے لئے کسی چھوٹے نقصان میں ڈالنا اور اسے برداشت کرنا نے خرض اپنے کا موں کی بیے کہت بتلانے کے بعد حضرت خصر نے مولیٰ سے کہا کہ بیہ ہے ان کا موں کی حقیقت اور اصلیت جن برآپ سے صبر نہ ہوسکا۔

روایت ہے کہ جب موسی حضرت خضر ہے جداہونے لگاتو حضرت خضر ہے کہے لگے۔" مجھے کوئی نصیحت وصیت سیجے" حضرت خضر نے فرمایا" علم اس لئے حاصل نہ سیجے کہ اس کولوگوں کوسنا ئیں بلکہ اس لئے حاصل سیجے کہ اس پڑمل کریں۔"اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے ہے آیا حضرت خضر آج تک زندہ ہیں یا وفات پاچکے ہیں۔ایک قول ہے کہ وہ زندہ ہیں۔اکثر علاء کا قول ہی ہے اور صوفیاء کے یہاں ای قول پرسب کا اتفاق ہے۔ (یہ قول علامہ علا والدین خازن نے نقل کیا ہے۔اس کے خلاف جو دوسرے قول ہیں وہ مترجم دوسری کتا بوں سے آگے پیش کررہے ہیں) غرض حضرات مشائخ اور صوفیاء کے یہاں ان کود کیمنے ،ان سے ملنے اور نیک اور خیر کی جنگہوں پر ان کے موجود ہونے کے متعلق بھی اتفاق ہے۔

شیخ عمروابن اصلاح نے لکھاہے کہ حضرت خصر ،جمہور علاء اور صالحین کے نزیک زندہ ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ حضرت خصر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہرسال جج کے موسم میں کے میں ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں۔ حضرت نصر کے زندہ رہنے کا جو ت سبب بیان کیاجا تاہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات کا پانی بی لیاتھا (چشمہ حیات کو اردومیں اکثر آب حیات کہاجا تاہے )

یہاں وقت کی بات ہے جبکہ سکندر ذوالقر نین دنیا کو فتح کرنے کے بعد چشمہ حیات کی تلاش میں روانہ ہوئے اور وادی ظلمت میں داخل ہوئے اس وقت حضرت خضر و ذوالقر نین کے ہراول میں موجود تھے اتفاق سے حضرت خضر چشمہ حیات تک پہنچ گئے انہوں نے اس میں شل کیا اور اس کا پانی (جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ اس چشمہ کا پانی فی لینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے ) اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے پانی فی لینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے ) اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کے لئے نماز پڑھی ۔ اوھر ذوالقر نین جو چشمہ حیات کی تلاش میں نکلے تھے اور حضرت خضر کے بیچھے بیچھے آر ہے تھے راستہ بھول گئے (اور چشمہ حیات تک پہنچنے کی حسرت دل میں لئے والی لوٹ گئے۔ ان علماء کے بر خلاف کچھے حضرات کی رائے بہ ہے کہ حضرت خضر کی فات ہوچکی ہے۔ ان علماء کی رائے اس آ بت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ و جدعہ لمنا فیشر من فیلک المخلد (سورہ ادباء ع م) ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے کی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا قبلک المخلد (سورہ ادباء ع م) ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے کی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا قبلک المخلد (سورہ ادباء ع م) ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے کی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا

ایک صدیث میں ہے کہ ایک رات رسول اللہ وہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے فرمایا۔ ''تم آج کی بیرات دیکھ رہے ہو۔ آج سے چودہ سوسال کے بعداس زمین کی پشت پران میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو آج موجود ہیں۔''تو حضرت خضراس وقت زندہ تھے تو اس سوسال کے اندروہ بھی گزر کے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر کے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر کے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخضرت وہ کے اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخوس ہے کوئی بازی متعلق اندروہ بھی گزر ہے ہیں (جن کے متعلق آنخوس ہے کوئی بازی متعلق آن کے کائی ہے کہ بازی متعلق آنخوس ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ بازی ہے کہ بازی ہو کوئی ہے کہ بازی ہے کہ ہے کہ بازی ہے کہ ہ

حضرت خضر عصمتعلق تاریخ البدایه والنهایه میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے جس کا کچھ حصداحقریباں پیش کررہاہے۔

ان بی آیات میں حق تعالی نے حضرت خصر کار قول نقل فرمایا ہے کہ د حسمت ممن

besturdubooks.wordpress.

ربک وما فعلته عن اهوی (باسره بهنده) ترجمه: اورسارے کام میں نے الہام اللی سے کئے ہیں ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے بیس کیا۔

(یہاں الہام کے بجائے بعض علاء نے وحی مراد لی ہے) لہذا ہے بات اس کی دلیل بنی ہے کہ وہ نبی تھے اور یہ کے انہوں نے کوئی کا م اپنی رائے اور مرضی ہے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی کے تھم بعنی دحی سے کیا ہے لہذا وہ نبی تھے۔ ایک قول ہے ہے کہ وہ رسول تھے۔ ایک قول ہے ہے کہ وہ وہ وہ لی تھے۔ ایک قول ہے ہے کہ وہ وہ وہ فرشتے تھے۔ اور میرے خیال میں اس سے بھی کہیں زیادہ ایک عجیب قول ہے ہے کہ حضرت خصر فرعون کے بیٹے تھے۔ ایسے بی میں اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب قول ہے کہ حضرت خصر فرعون کے بیٹے تھے۔ ایسے بی میں اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب قول ہے کہ حضرت خصر فرعون کے بیٹے تھے۔ ایسے بی کی اب کہ وہ فرع اک باوشاہ کے بیٹے تھے جس نے ایک بزارسال تک دنیا پر حکومت کی (اب کو یا نبی ، رسول ، ولی اور فرشتہ ہونے کے علاوہ ایسے قول بھی موجود ہیں جن کے مطال بی حضرت خصر شہراد ہے تھے )۔

علامداین جربر کہتے ہیں عام طور پرائل کتاب کی رائے ہے کہ حضرت خضر فارس کے بادشاہ افریدوں کے زمانے میں تھے۔ کہاجا تاہے کہ وہ اس ذوالقر نین کے ہراول میں موجود تھے جس کے حضرت ابراہیم خلیل موجود تھے جس کے حفاظ ما قول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات کا پانی پی لیا تھا اس کے زمانے میں تھے۔ پچھ علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات کا پانی پی لیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ زعمہ ہیں اور اب نک موجود ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان لوگوں میں ہے کسی کی اولا دہیں جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور بائل کے علاقے سے ابراہیم کے ساتھ اولا دہیں جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور بائل کے علاقے سے ابراہیم کے ساتھ اجرت کرکے آئے تھے۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام مالکان تھا۔ ایک قول کے مطابق ارمیا ابن خلقیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سباسب ابن ہراہب کے زمانے میں نبی تھے۔

(البداميدالنهاميطداول)

الم من تنید نے معارف میں لکھاہے کہ ان کا نام ملیا ابن ملکا تھا اور نوح کی اولا د میں سے تھے۔ان کی کنیت ابوالعباس اور لقب خصر تھا۔ ابن صلاح نے تو یہاں تک لکھاہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔اگر چہ بچھ صدیثیں ایسی ہیں جن pesturdi

سے حضرت خطر کے زندہ ہونے کے متعلق معلوم ہوتا ہے گروہ سب حدیثیں کمزور ہیں آئی۔
میں سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بہر حال اکثر محد ثین حیات خصر کے قائل نہیں ہیں۔ اس
کی ایک دلیل تو وہی قرآن پاک کی آیت ہے جو پچھلے شخوں میں گزری ہے کہ ہم نے آپ
سے پہلے کسی کو بیشنگی کی زندگی نہیں وی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث
میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں فتح کی دعا ما تکتے ہوئے حق تعالی سے عرض
کیا تھا۔" اے اللہ !اگر میری جماعت ہلاک ہوگئ تو پھرز مین پرکوئی شخص تیری عبادت کرنے
والا ندر ہے گا۔

(چنانچاگر حضرت خضر جوایک ولی تھے زندہ ہوتے تو آنخضرت کا ایہ ارشاد کیے ہوتا) اس کے علاوہ حضرت خضر کے زندہ ندہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو رسول اللہ کھی خدمت میں حاضر ہوکر یقیناً اسلام قبول کرتے اور آپ کے صحابہ میں سے کہلاتے۔ اس لئے کہ رسول اللہ کھی سارے عالم اور تمام انسانوں اور جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچ آپ کھی کا ارشاد ہے کہ ''اگر آج موی اور عیسیٰ زندہ ہوتے۔ تو ان کے پاس بھی میری اطاعت اور مجھ برایمان لانے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اطاعت اور مجھ برایمان لانے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔ (تنیم این کیئی ہا اسورہ کہف

چنانچاس كى دليل مين قرآن پاكى بيآيت هوه و إِذْ اَحَدَ الله مِينَاقَ النّبِينَ لَكُ مَنْ النّبِينَ النّبِينَ النّبِينَ النّبِينَ النّبِينَ اللهُ مِنْ كِتا بٍ وَّحكمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُو مِنْنً بِهُ وَ لَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اَقرَرُ تُم . (يپ١٨٣ سررة آل مران ٤٠)

ترجمہ: ''اورجب کہ اللہ تعالی نے ہرنی سے بیعہد لیاتھا کہ ان کے بعد جونی آئے (اگر وہ اس وقت تک زندہ رہے) تو اس کے بعد والے پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے۔ لہذا اس کی روشنی میں معلوم ہوجا تا ہے کہ اگر حضرت خضر رسول اللہ بھی کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آئحضرت بھی کا اتباع کرتے ، آپ کے ساتھ شریک ہوتے اور آپ کے مددگار بنتے ، اس طرح غزوہ بدر کے کرتے ، آپ کے ساتھ شریک ہوتے اور آپ کے مددگار بنتے ، اس طرح غزوہ بدر کے

besturdubooks.wordpress.com وقت وہ بھی آنخضرت ﷺ کے جھنڈے تلے موجو د ہوتے جیسا کہ حضرت جرئیل اور دوس برا برا برا عفر شتے تک موجود تھے۔ (البداية والنهاية جلداول)

لفظ خصراصل میں تصر سے بناہے جس کے معنی ہیں سبری یا سبر رنگ کے ،حضرت خفنر کوخفنراس لئے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ سوتھی اور سفید گھاس پریا خشک زمین پر بیڑھ گئے تصاوران کی برکت ہے وہ گھاس فور آہری بھری ہوگئی وہ وہ جگہ سبزہ زار ہوکرلہلہلانے لگی۔ (تفيرابن كثيرب سوره كهف)

یہاں تک حضرت خضر ہے متعلق تشریح مکمل ہوئی ،اب اس کے بعداصل موضوع شروع کیاجا تاہے۔

آ دمیوں اور جانورں کے جسموں پرآنخضرت ﷺ کے نام اور کلمہ کے نقش اصل بیان آنخضرت ﷺ کے نام نامی کے پھروں اور درختوں اور مختلف چیزوں و غیرہ پرلکھا ہوا یا یا جانے کا چل رہاہے چنانچہ ای سلسلے میں حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ حضرت آدم كدونول موتدهول كدرميان يكلم لكها مواتها محمد رسول الله خاتم النبين محمد الله تعالى كرسول اورآخرى يغمرين-

# نومولود بيج كےمونڈھوں بركلمه كانقش

ای طرح ایک بزرگ نے اپنا واقعہ قل کیا ہے کہ انہوں نے خراسان کے علاقے میں ایک نومولود بے کود یکھاجس کے مونڈھے پر لاالسه الاالله اوردوسرے پر محمد رسول الله لکھاہواتھا۔ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ۱۷ ھیں میرے بکری کا ایک بچه بیدا ہوا جس کی پیشانی پرایک بالکل گول سفید دائر ہ تھااور اس میں بہت خوبصورت اور صاف خط میں محمد ﷺ کھا ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ مین نے افریقہ کے ملک مغرب بعنی مراکش میں ایک بچہ دیکھا جس کی دائیں آئکھ نے سفید ڈھیلے میں نیچے کی طرف سرخ یانی سے بہت باریک خط میں محمدرسول اللہ بھیکھا ہوا تھا۔

عبلوبيوم جلوبيوم

ایک افتاده پتحر پرتحریر

علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک روز میں ہشام بن عبدالملک کے پاس جا
رہاتھا۔ جب میں بلقار کے مقام پر پہنچاتو مجھے وہاں ایک پھر ملاجس پرعبرانی زبان میں پھ
لکھا ہواتھا۔ میں اس پھرکو لے کر ایک شخ کے پاس پہنچا جوعبرانی زبان جانتے تھے اور وہ
اسے پڑھ کر ہنسے اور ہو لے کہ بیجب معاملہ ہے اس پر بیکھا ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے
شروع کرتا ہوں صاف عربی زبان میں تیرے دب کی طرف سے تن اور سچائی کا پیغام آگیا۔
لااللہ الااللہ محمد رسول اللہ اس کو حضرت موتی بن عمران نے تکھا ہے۔

(بحوالة نغيروتبدل كے ساتھ جستہ جستہ از سيرت حلبيه ، جلداول نصف آخر)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

Poestinginooks.Mordbieses.cog

### خصوصیت نمبر۲۸

رسول اکرم بھی کا نام عرش پرالندتھ الی کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم بھی کی اخیادی خصوصیات میں سے بداڑ سفی نبر
خصوصیت پیش کی جارہی ہے، جس کاعنوان ہے '' رسول اکرم بھی کا نام عرش پراللہ تعالیٰ کے

نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے'' الجمد لللہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے

روضہ رسول بھی کے قریب ریاض الجملة میں بیٹھنے کی تو فیق دی، بے شک بداللہ ہی کافعنل ہے

اس پر میں اپنے اللہ کا صد بارشکر اداکر تا ہوں کہ جس ذات نے ریاض الجملة میں بٹھا کرا پنے

مجوب بھی خصوصیت سے متعلق کام کرنے کی تو فیق عطافر مائی اور مزیدای اللہ تعالیٰ کی ذات

سے تو کا مید ہے کہ و میر کا اس ٹوٹی بھوٹی کا وش کو تبول و منظور بھی فرما کے گا انشاء اللہ۔

سے تو کا مید ہے کہ و میر کا اس ٹوٹی بھوٹی کا وش کو تبول و منظور بھی فرما ہے گا انشاء اللہ۔

besturdubooks.wordpress.com

ليجيئ اب آنے والے اور اق ميں اس خصوصيت كى تفصيل ملاحظ فرمائيے:

الرسطه نمبرخصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني ميس

علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب خصائص کبری میں لکھا۔ ہے کہ۔ ''یہ بات آنخضرت کی خصوصیات میں سے ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ آپ کی کا نام نامی کی خصوصیات میں سے ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے نام پاک کے ساتھ آپ کو پانی کے بھی کہ تن تعالیٰ نے فرمایا: میں نے عرش کو پانی کے اوپر بیدا کیا تو اس کی ہیت سے پانی لرزنے لگا تب میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا جس کی برکت سے عرش ساکن ہوگیا۔

ای طرح ای کتاب میں بیجی ہے کہ تما ملکوت یعنی آسانوں اور جنتوں اور ان میں جو کچھ ہے ان سب پر آنخضرت ﷺ کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔علامہ سیوطی کی ہی دوسری کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے بیجی ہے کہ عرش پر، ہرآسان پر، تمام جنتوں پر، اور ان میں موجود چیزوں پر اور تمام ملکوت میں جو پچھی ہے ان سب پر آنخضرت ﷺ کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔

10/00/255°

آدم نے فرمایا کہ جب مجھ میں روح ڈالی جارہی تھی تو روح کے ٹائلوں تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرش پر میری نظر پڑی تو وہاں آنخضرت بھی کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ تو ان سب روا تیوں میں معلوم ہوتا ہے کہ آدم آنخضرت بھی کو جانتے تھے لہذا اس روایت میں انکا آنخضرت بھی کے متعلق ہو چھنا شبہ کا باعث بنتا ہے۔

Pesturdinooks. Moldbless.com

### خصوصیت نمبر۲۹

# رسول اکرم ﷺ کے ظہور سے متعلق وحثی جانوروں کے منہ سے بھی صدائیں بلندہوئیں

قابل احترام قارئین! رسول اکرم والکی اخیازی خصوصیات میں سے بیافتر ویں خصوصیت ویش کی جارہی ہے، جس کاعنوان ہے" رسول اکرم والکا کے ظہور سے متعلق وحثی جانوروں کے منہ سے بھی صدائیں بلند ہوئیں' الحمدللہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے جانوروں کے منہ سے بھی صدائیں بلند ہوئیں' الحمدللہ اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالی نے روضہ رسول والکا کے قریب دیاض الحتہ میں جینے کی توفیق دی ، اس پر میں اللہ کا صد بارشکرا واکرتا ہوں۔

بہرحال محترم قارکین! آپ کا یہ عظمت اور بلند شان ہے کہ آپ کا یہ عظمت اور بلند شان ہے کہ آپ کے طہور
کواللہ تعالی نے دنیا میں اس طرح متعارف کروایا کہ دنیا کے ہم ہر کونے سے آپ کہ آپ
ظہور سے متعلق خو نجریاں سنا کیں۔ جبیبا کہ ذبل کی خصوصیت میں بھی آرہا ہے کہ آپ
والے اوراق میں احادیث کی روشی میں آپ اس کی تفصیل کو ملاحظ فرما کیں گے انشا واللہ،
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوا ہے بیارے نبی کا کی صحیح محیح قدردانی کرنے کی توفق صطا
دمائے آمن یا رب الحلمین۔ لیجے اب اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فرما ہے۔
فرمائے آمن یا رب الحلمین۔ لیجے اب اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظ فرمائے۔

انتر نمبرخصوصیت کی وضاحت احادیث کی روشی میں آپ کے ظہور کے متعلق بعض وشی جانوروں نے بھی کلام کیا ہے۔ ایسے واقعات میں سے ایک رہے جس کو معزرت ابوسعید خدری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جزیرہ عرب besturdubooks.wordpress! میں ایک چروابا ابنی بریاں چرار ہاتھا کہ امیا تک وہاں ایک بھیٹریا ( بجائے چروا ہے پرحملہ كرنے يا بھاگ جانے كے )اى وقت اپنى پچھلى ٹانگوں يربيثه كيا اور كہنے لگا۔

'' کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جوتو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہو گیا جو الله تعالى في مجمع عطافر ماياتها؟ "بين كروه جروا بالسخت جران موااور) كين لكار مجمع توبيه حیرت ہے کہ ایک بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح بات کردہا ہے۔ 'اس پراس بھیڑ ہے نے کیا۔ کیا می تخیے اس سے بھی زیادہ جرت تاک اور عمرہ بات بتلا وَل ۔ کہرسول اللہ اللہ جوحرہ کے دونوں مقامات کے درمیان میں ہیں۔اور ایک روایت میں ہے کہ جو بیڑب میں میں لوگوں کو گزشتہ واقعات کی خبریں دے رہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ چھلی ہا تیں ہتلاتے ہیں اور ای طرح وہ یا تیں بھی جوتمہارے بعد یعنی آئندہ زیانے میں پیش آنے والی ہیں۔

آنخضرت المحاسم علق بدباتم جرواب كدل من محركر كني اورو تحقيق اور تقیدیق کے لئے بھریاں گھر پہنچا کر مدینہ منورہ پہنچا ایکے دن جب وہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر مواتواس نے بھیڑ ہے کی بات آپ سے بیان کی۔آپ ان نے بین کر فرمایا\_

"ج والمانج كبتا ب- بيتك قيامت كى نثانيون من سالك بات يمي ك ك وحثی درندے انسانوں سے کلام کریں سے تھم ہاں ذات کی جس کے بف میں محمد کی جان ے کہ قیامت اس وقت تک ہر گز قائم نہیں ہوگی جب تک انسان سے اس کے جوتے کے تمہ تک بھی بات نہیں کرےگا۔ (تمہے مرادوہ فیتہ ہے جوجوتے کے اوپر ہوتا ہے اور ای طرح اس سے میا سک کی گانٹھ اور ایک قول کے مطابق تسمہ کے ایک حصہ کو کہتے ہیں ) اور اس کوبتلانبیں دے گا کہاس کے گھروالے کیا کردہے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہاس جرواہے کی بات سننے کے بعد آنخضرت الکانے تھم دیا کہ سب لوگوں کومسجد میں جمع ہونے کی ہدایت کی جائے (جب سب لوگ آ مسئوت) آپ Word of Stranger

جره مبارک سے باہرتشریف لائے اور جرواہے وظم دیا کہ لوگوں کواپناواقعہ سناؤ۔ چنانچیاس نے بیدواقعہ کہ سنایا۔

ایک اورروایت بیرے کہ بیہ چرواہا ایک یہودی تھا۔ ایک روایت بیل بیہ ہے کہ بہاں اپنی بھیڑے نے چرواہ سے بیہ کہا تھا۔ '' گرو تو جھے ہی زیادہ عجیب ہے کہ یہاں اپنی بحریاں لئے کھڑا ہوا ہے اوراس ظیم نبی کی طرف توجہ نہیں دی جس سے بڑی شان کا نبی آج تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جن کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جنت کے درمیان صرف اس گھاٹی کرتے ہوئے شوق سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ تیرے اوراس نبی کے درمیان صرف اس گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ اس لئے جااور اللہ تعالی کے لئکر میں شامل ہوجا۔'' یہن کر چرواہے نے کہا۔'' پھرمیری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟'' بھیڑیئے کے درمیان سرف آئے میں ان کی رکھوالی کروں گا۔'' چرواہے نے اسی وقت کمریاں بھیڑیئے کے ہیرد کیس اور خود آئے ضرب ان کی رکھوالی کروں گا۔'' چرواہے نے اسی وقت بھیڑیئے کے ہیرد کیس اور خود آئے ضرب اپنی بکریوں کے باس جاؤتم ان کو اتن ہی باؤ کہ جو گیا۔ پھر آئے ضرب گھرائے نے اس سے فر مایا۔'' اپنی بکریوں کے باس جاؤتم ان کو اتن ہی باؤ کہ جو گئیں کھایا ہوگا۔''

چنانچہ چرواہاوہاں واپس پہنچاتواس نے بکریوں کوجوں کاتوں پایا (بھیٹریا بھی وہاں پرموجودتھا) پھراس نے ایک بکری بھیٹر ہے کے لئے کائی۔

آپ کے ظہور سے متعلق ذرئے شدہ جانوروں کے پیٹ سے بھی صدا کیں بلندہ وکیں رسول اللہ وہ کے خلہور کے وقت ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ ذرئے کئے ہوئے جانورں کے پیٹ سے آپ وہ کے متعلق آ وازیں بلندہ و کیں اورلوگوں نے انہیں سنا (یہ بات واضح رہے کہ جب کسی نبی کے ظہور کا وقت آ تا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں عجیب اورغیر معمولی واقعات فرما تا ہے جواس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نیا اور غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے ۔ ایسے عجیب اور غیر معمولی واقعات کو شریعت کی اصطلاح میں ارہا صات کہا جا تا ہے۔

ان میں سے ایک واقعہ رہے جے حضرت عمر فاروق نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں كما يك روز بم قبيلة قريش كے ايك محلے ميں بيٹے ہوئے تھے۔ يہاں رہنے والے خاندان كو آل ذرت كہاجا تا تھا۔ان لوگوں نے ايك بچھڑا ذرج كيا ہوا تھا اور قصائی اس كا كوشت بنار ہا تھا کہ اجا تک اس بچھڑے کے پیٹ میں ہے جمیں ایک آواز سنائی دی۔ حالانکہ بولنے والے کا کہیں بتانہ تھاوہ آوازیہ کہدرہی تھی۔

"اےآل ذریح! ایک زبرست واقعہ پیش آرہاہے۔ بکارنے والا بکاررہا ہے اور بہت قصیح انداز میں گواہی دے رہاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں

خود ذرائے کے معنی سرخ کے ہیں لہذا ذرائے سے مراد ذرائے کیا ہوا بچھڑا ہے کیونکہ وہ خون میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے چنانچے عربی میں گہرے سرخ رنگ کواحمر ذریحی کہاجا تا ہے۔ بخاری شریف میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

اے جانے ایک براواقعہ پیش آرہاہے۔ پکارنے والا پکاررہاہے اور ایک قصیح وشائستہ آدمی گواہی دے رہاہے اور کہد ہاہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔" یہاں جلیج سے مراد بھی ذرج کیا ہوا بچھڑا ہے کیرنکہ بیلے تھلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور ذ بح كئے ہوئے بچھڑے كى كھال اتاركراس كا كوشت يوست بھى كھول دياجاتا۔

( بحواله سيرت حليه ج1)

عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا



### خصوصیت نمبر ۹ ۷

# رسولِ اکرم ﷺ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے او نیجے در ہے کے علماء پیدافر مائے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم اللے کی امتیازی خصوصیات میں سے بیستر نمبر خصوصیت ہے،جسکاعنوان ہے"رسول اكرم كاكى امت ميں الله تعالى نے اونے درج ك علاء پدافر مائ " بينك ذيل من آنے والى خصوميت بھى ايك عظيم خصوصيت بك رسول اكرم اللكى امت من الله تعالى في عظيم اور او في دريج كے علماء بيدا فرمائ، جیما کہ انٹاء اللہ آنے والے اوراق میں آپ اس خصوصیت کی وضاحت ملاحظہ فرما کیں كرات والاوراق من بعلور تموند كرام في آب الكاكى امت من سدر سام المرام کی سیرت کومرتب کیا ہے ،ان حضرات کی سیرت کے مطالعہ کے بعد انداز ہ ہوجائے گا کہ الله نے آپ اللہ کا مت میں کیے کیے عظیم علماء پیدا فرمائے ، واضح رہے کہ آپ اللہ کو صحابہ کی جو عظیم جماعت ملی وہ بھی آپ ویکا کی عظیم خصوصیت ہے،اسکی تغصیل انشاءاللہ اللی جلد میں آپ ملاحظہ فرمائیں سے۔دیگرجس قدرامتیں گزری ہیں کسی نبی کی امت میں ایسے اليے عظيم علمانہيں ملتے تو معلوم ہوا كه بيرخاصه مرف اور صرف محدرسول الله الله كا ہے ، چنانچہ ہمیں بھی جاہیے کہ رسول اکرم ﷺ کی امت میں پیدا ہونے پراییے اللہ کا خوب خوب شکراداکری، اوراینے بیارے نی دیکات سجی سبت کے ساتھ ان کی ممل اتباع کریں ہے شك اى مير، مارى كاميابي يه، الله تعالى ممسب كوسيامتى بننے كى توق عطافر مائے آمين باربالخلمين. -

## سترنمبرخصوصيت كي وضاحت

besturdubooks.wordpress. منجملد آب كا كنصوصيات ميں سے اس امت كے علما وصلحاء آپ كى نبوت و رسالت کی عظیم خصوصیت ہیں، کہت جل شانہ نے آپ کی امت کو خیر الامم بنایا اور انبیاء كرام كاوارث بتاياء اورابيا بيمثال حافظه اور بنظيرعلم ونبم عطاكيا كداولين وآخرين مساس كانظيرتيس معزات بمدثين كووت حافظه مسكراما كاتبين كانمونه بنايااور معزات نقهاء كوتوت اجبتاد واستغباط صطاكي اورقهم وادارك وكلته سنجي ووقيقة رسى مل الكهم تعربين كانمونه بنايا اوراوليا وعارفين كواييع مشق اورمحبت كى دولت يفواز ااورم شعقيم اوربيت المعور كاليل و نهار طواف كرنے والے فرشتوں كانموند بناياكس امت ميں علاء اسلام جيباعلم اور تحقيق و تدقیق کانام دنشان ند ملے گا اور ندان کی بے مثال اور بلندیابی تصانیف کی کوئی نظیرنظر آئے

> مغربی اقوام نے صنعت اور کاریگری میں جیرت انگریز کر شے دکھائے ، محران قومون بين قوريت اورانجيل كانهكوني بخارى اورمسلم نظرا تائي كهجس كوتوريت والجيل ازبر ماد مواورنه یجی بن سعیدالعطان اوریجی بن معین جیسا اسا والرجال کا حافظ وعالم پیداموالوجن قوموں نے اسیے پیغیروں کی کتابوں اور محیفوں ہیں دیدہ دانستہ تحریف کرڈ الی ،الی قوموں میں احمد بن طنبل اور یکیٰ بن معین جبیها حافظ حدیث ناممکن اورمحال ہے۔اور نہ بہود اور نساري كاولين وآخرين من ابوحنيغة أورشافعي جبيها نقيدادر مجتهد نظراً تايي كهجودين ودنيا اعتقادت عمادات معاملات بمعاشرت بسياست مكدويد يبندك تمام مسائل كوتوريت والجيل کی نصوص کی روشنی میں حل کر سکے،اور نہ ابوالحن اشعری ،ابومنصور ماتر بدی ،غز الی اور رازی جبیها کوئی پینکلم کسی امت می**ں نظر آتا ہے کہ جب میدان میاحثہ ومناظرہ میں نکلے تو عقا** کد اسلامید کی تحقیق کے لئے عقلی نعلی دلائل کا انتکراس کے ساتھ ہواور باطل کی گردن براس کی تینج بے دریغے چل رہی ہواور دنیا اسلام کی سرفرازی اورسر بلندی ، کفرو باطل کی ذلت وخواری

اورسرگونی کاتماشه دیکیوری ہواورنہ جنید و بیایزید اور معروف کرخی جیساعا بدوز اہداور خداوند کی خوبیاعا بدوز اہداور خداوند کی دو الجلال کا عاشق اور مجنون کسی امت میں پیدا ہوا اور نہ خلیل بن احمد اور سیبویہ جیساعلم اعراب کا موجد وامام کسی ملت میں ہواور نہ عبدالقاہر جرجانی اور سعد الدین تفتاز انی جیسا اسرار بلاغت اور دلائل اعجاز کا امام کسی امت میں پیدا ہوا۔

علائے یہود اورعلائے نصاریٰ عبرانی، سریانی یاانگریزی زبان کی لغت میں کوئی اسان العرب، قاموں اور تاج العروں جیسی کتاب تو دکھلا کئیں جمال الدین ابن حاجب اور جائی کا ذکر کیا کروں میزان ومنشعب اور صرف میرونجومیر، جوعلم صرف ونحو کی بالکل ابتدائی کتابوں میں ہیں، روئے زمین کے علائے یہودونصاریٰ عبرانی وسریانی یاانگریزی زبان کے متعلق کوئی میزان یامنشعب تو دکھلا کیں بطور نموندان چندعلوم کا ذکر کردیا گیا ہے علاوہ ازیں دیگر علوم کوانبی پرآ کے قیاس کرلیا جائے۔

بطور نمونہ کے ہم صرف دی علماء کے سیرت پیش کررہے ہیں۔ تا کہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالی نے رسول اکرم کی امت میں کیے کیے عظیم علماء اور زعماء پیدا فرمائے، چنانچہ امت محمد یہ چھکے کے سی کے ایک متابہ کرام کا مرتبہ ومقام اپنی جگہ پر محمد یہ بھٹ کے دس علماء کو بطور نمونہ کے پیش کیا جارہا ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ ومقام اپنی جگہ پر ہے ، بے شک تمام صحابہ ہی ایسے عظیم ہیں کہ جنکا مقابلہ پچھلی امتوں کے لوگ نہیں کہ جنکا مقابلہ پچھلی امتوں کے لوگ نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں صحابہ کے بعد بھی اس امت میں ایسے ایسے عظیم رجال کارافراد ہوئے کرسکتے۔ علاوہ ازیں صحابہ کے بعد بھی اس امت میں ایسے ایسے عظیم رجال کارافراد ہوئے

besturdubooks.wordpress.com

کہ پہلی امتیں ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، لیجئے چند کا ذکر ملاحظہ فرمائے۔

#### داعى حق حضرت سعيد بن جبير شهيدر حمداللد

حضرت ابوعبدالله سعيد بن جبير كاشاران جليل القدر تابعين مي بوتا ب جوعلم ومل كا تجمع البحرين تنے \_كوفد كےرہنے والے تنے اور بنى والبد بن الحارث بن ل الحبہ بن دودان كے غلام تھے۔والبہ بن اسد کی ایک شاخ تھا۔اس نسبت سے انہیں والبی والاسدی کہاجا تا ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبال ،حضرت ابوسعید خدری ،حضرت انس بن مالک، حضرت عبدالله بن زبير "معفرت ابو هريرة اورحضرت ام المومينن عائشه صدييقة هميسي بلند مرتبہ شخصیتوں کے فیضان علم سے بورا بورا استفادہ کیا تھا اورعلم وفضل کا بحرز خّار بن گئے تھے۔تفسیر حدیث اور نقہ میں وحید العصر تھے۔ان کے علم وفضل سے ایک دنیا فیض اٹھاتی تھی۔ حق کوئی کا بیمالم تھا کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے مرعوب نہ ہوتے تھے اور بے دھڑک حق بات اس کے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ بے صدعابد وزاہد تھے۔خشیت البی اورسوز گذار كاا تناغلبه تها كه ہروفت آئكھيں اشكبار رہتى تھى قرآن كريم كے حافظ تھے اور عام طور يردورات ميں بوراقرآن ختم كر ليتے تھے۔ جج بيت اللہ كے لئے اكثر جاتے تھے اور فرط ذوق وشوق میں کوفہ ہی سے احرام بائدھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت سے سخت یر میز کرتے۔ان کی زبان پر ہروقت بیدعا جاری رہتی۔

اپنفس کو بے حد حقیر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ کی مخفس کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں گر جب اپنے آپ پرنظرڈ التا ہوں تو اس کوٹو کتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑا عابد کون ہے؟ فرمایا: جس نے گنا ہوں میں جتلا ہو کر تو بہ کرلی اور پھر یہ خیال کیا کہ میری سب نیکیاں گنا ہوں کے مقابلہ میں بے حقیقت ہیں۔ اسلام کوایک کمل ضابطہ حیات بھتے تھے اور کھن نماز وروز و اور ذکر و کفل کواسلام میں بھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اور کریہ ہے کہ آدی زعدگی کے ہر شعبے بیں اللہ کی اطاعت کرے ، جس نے اپنے ہر تول و فعل بیں اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کی ، وہ خواہ کتنی بی عبادت کرے اساللہ کیا در کھنے والا ہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی یا داتو یہ ہے کہ اس کا خوف گناہ کرنے کی طاقت بی نہ چھوڑ ہے۔ "نماز پڑھتے وقت سورہ بقر ق کی آبت کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ والہ فی وایو ما گو جھون فید الی اللہ اس کرتے تھے۔ والہ فی وایو ما گو جھون فید الی اللہ اس

حضرت عبدالله بن عبال الوسعية بن جبير كفتو وسيراتنا عقادتها كا اگر كوف سه معفرت عبدالله بن عبال الوف سيد كوكي منظم بوجيخ آتا تو معالس سے بيسوال كرتے: "كيا تمهار في منظم بين جبير بين جين بين ؟"

ایک مرتبه حفرت ابن عبال نے حفرت سعید سے کہا، صدیث سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا ، عمل آپ کی موجوگی عمل صدیث کس طرح سنا سکتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا اس کی موجوگی عمل صدیث کس طرح سنا سکتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا اس کے خرمایا اس کے خرمایا کی فلات نہیں کہتم میرے سما شنے صدیثیں بیان کرو ، اگر سے بیان کرو سے تو بہتر ورن میں کے کردوں گا۔''

ایک دفعہ حضرت سعید بن جبر کے کلم وضل کے احتراف بیں جائے بن ہوسف تعنی

ایک دفعہ حضرت سعید بن جبر کے کلم وضل کے احتراف بیں جائے کہ مطالبہ کیا کہ ہمارا

انہیں جائے کو فرکا امام اور کوف کا قاضی مقرر کیا۔ جب کوفد کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا

انہیں کوئی حمر بی انسل مخص ہونا جا ہے تو جہاج نے آئیس منصب قضا سے ہٹا دیا۔ سعید بن جبیر نے ملتی خدا کو فیض پہنچانے کی فرض سے عہدہ امامت وقضا قبول کر لیا تھا ور شرجان بن بن بیسف کے مظالم کی صبحب اس سے خت فرت کرتے تھے۔ جہاج نے ہزار ہابندگان خدا کا بیسف کے مظالم کی صبحب اس سے خت فرت کرتے تھے۔ جہاج نے ہزار ہابندگان خدا کا خون ناحق بہایا تھا۔ بیت اللہ پر شکباری کر کے اس کی بے حرمتی کی تھی۔ حواری رسول میں خون ناحق بہایا تھا۔ بیت اللہ پر شکباری کر کے اس کی بے حرمتی کی تھی۔ حواری رسول میں حضرت زبیر میں المحوام کے میل القدر فرز نداور صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ (این زبیر \*)

کوشہید کیا تھا اور ذات العمل قین اساء بنت الی بکر صدیق کی تو بین کی تھی۔ وہ رسول کر یم کا گل

besturdipooks.we

حفرت مبداللدابن زبیر کی شهادت کے بعد نی امید کی قوت بہت بور کی تھی۔
انکی بے بناہ عسکری طاقت نے اپن اطعیف کو تکست دی اور دوسیتان کی طرف لکل جمیا۔
سعید بن جبیر مکہ چلے سے اور وہاں بن امید کی طرف سے خالد بن عبداللہ تم کی حالہ اس
نے سعید بن جبیر کو پکڑ کر تجائے کے اس مجملو یا۔

جائ أنين ديكم بن شعله جواله بن ميا - الكي جواجر المن المبيعت كوايك في المادخون آشام طبيعت كوايك في النات باتحد آمل مي حدد ميان ال موقع برجوك تكو بوكى تاريخ في في النات باتحد آمل معيد بن بحد واستقامت اور السات المرداكي كابيد جمالية من المحدد المراكب من المرداكي كابيد جمالية حال كالمعيل بيد،

العراج: ( لمنوا) تمهاماتا م كياب

سعید سعید بن جبیر (سعید کے معلی نیک بلت کے جیں اور جبیر کے معلی اصلاح بافتہ چز کے ہیں)

تجان: (چیں بجیں ہوکر) افت لشقی بن محسیر (تم شقی بن کسیر ہو) (شقی کے معنی بد بخت اور کسیر کے معنی ٹوٹی پھوٹی چیز کے ہیں۔) سعید : میری مال میرانام تحدیث بہتر جانتی تھیں۔ مجان عشقیت اُمک وَ هَمَقِی اُنت تم بھی بد بخت ہواور تبہاری والدہ بھی بد بخت ملد وم

سعیدٌ: غیب کاعلم تیرے پاس نہیں، یہ کی دوسری ذات کے پاس ہے۔
جاج: بیس تم کو دنیا کے بدلے جھڑکتی ہوئی آگ کے سپر دکردوں گا۔
سعیدٌ: اگر میں میہ جانتا کہ ایسا کرنا تیرے اختیار میں ہے تو تجھے عبادت کے لائق
سمجھتا۔

تجاج: رسول کریم بھاکے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سعید: آپ بھااللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے، ہمارے ہادی ورہبر تھے۔۔۔ اور رحمتہ للعلمین تھے۔

حجاج علی اورعثمان کی نسبت تمهاری کیارائے ہے۔

سعیدٌ علی وجوانوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔رسول کریم کے چھازاد بھائی ،سیدۃ النساء کے سرتاج اور حسنین کے باپ تھے۔عثان دامادِرسول کی تھے، ذوالنورین تھے۔انہوں نے اپنا گھربارراہ خدامیں لٹایا۔ان کوناحق قبل کیا گیا۔

حجاج: خلفاء کی نسبت تمهارا کیا قول ہے؟

سعيدٌ: لَستَ عَلَيهِم بِوَ كيل (من ان كاوكل بين بول)

حجاج: ان میں ہے کون سب سے بہتر تھا؟

سعیدٌ ارضا هُم لِنَعَالقِی،جومیرے خالق کی رضا کاسب سے زیادہ پابند تھا۔ حیاج: خالق کی رضا کا کون سب سے زیادہ یا بندتھا؟

سعيدٌ:عِلمُ ذالك عندَ اللِّي يَعلَمُ سِرُّهُم ونجوَاهُم -اس كاعلماس ذات

کوہے جو بھیدوں اور پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔

حاج: امير المونين عبد الملك كمتعلق تمهارا كياخيال ؟

سعیدٌ:اس کے عظیم گناموں میں سے ایک گناہ تہاراوجود ہے۔

حجاج: مير متعلق كيا كہتے ہو؟

سعید جماراتول و فعل کتاب البی کے خلاف ہے۔ تم ابنارعب اور دبدبہ قائم کرنے

besturdubooks.wordpress.

کے لئے سفا کیاں کرتے ہو۔ بیکا متہبیں برباد کررہے ہیں۔ کل داور محشر کے سامنے حاضر ہو گے تو قدرِ عافیت معلوم ہوجائے گی۔

303

حجاج بتم پر ہلاکت ہو۔

سعیدٌ: ہلاکت اس مخص پرہے جس کو جنت سے الگ کرکے دوزخ میں پھینک دیا رہ

-82 6

حجاج بتم منت كيون نبيس؟

سعیدٌ:وه کس طرح بنس سکتا ہے جوشی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی کوآگ کھاجاتی

-4

جاج: پھر ہم لوگ تفریکی مشاغل سے کیوں ہنتے ہیں؟

سعیدٌ:سب کےدل کیسانہیں ہوتے۔

حجاج بتم في تفريح كاسامان بهي ويكهاب

اب جاج نے عوداور بانسری بجانے کا حکم دیا۔ سعید ان کی آوازکوس کررونے لگے۔

تجاج نے کہا، بدرونے کا کیاموقع ہے؟عوداور بانسری کے نفےتو تفریح بخش ہیں۔

سعید یے جواب دیا نہیں بانسری کی آواز نے جھےوہ دن یاددلایا جب صور پھونکا

جائے گا اورعود ایک کاٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جومکن ہے ناحق کاٹی گئی ہواوراس

كے تار بكر يوں كے پھٹوں كے بيں جوائے ساتھ قيامت كے دن اٹھائى جائيں گى۔

اس گفتگو کے بعد جاج بولا سعیدتمہاری حالت قابل افسوس ہے۔

حضرت سعيد "فرمايا: والمحف افسوس كے قابل نہيں ہے جوآ گ سے نجات پا كيا

ہواور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو۔

بعض روایتوں میں ہے کہاس موقع پر حجاج نے بہت موتی زبر جداور یا قوت منگوا

كراي سامن كه حضرت سعيد في أنبين و مكيد كرفر مايا:

"اگرتم نے انہیں اس لئے جمع کیا ہے کہ ان کے ذریعے یوم قیامت کے خوف سے

ن جا و تو تھیک ہے ورنہ یا در کھو کہ قیامت کا ایک جھٹکا دودھ پلانے والی عورتوں کوان کے سیر شیرخوار بچوں سے غافل کردے گا اور جو چیزیں دنیا کے لئے جمع کی جائیں گی ان میں صرف پاکیزہ اور طیب ہی عمدہ اور پسندیدہ ہیں۔''

عجاج: كيامس في مهيس كوف كالمام اورقاضي نبيس بناياتها؟

سعيدٌ بينك بناياتمار

جاج: کیامیں نے تہمیں ایک لا کھی رقم خیرات کرنے کے لیے ہیں دی تھی؟ سعنہ: بھک دی تھی۔

جاج: تو پرتم میری خالفت پر کیول کربسته موسے۔

سعید جمیرارے مظالم اور بداعمالیوں نے مجھے اس پرمجبور کیا اور پھر مجھے ابن اضعت کی بیعت کا بھی یاس تھا۔

عجاج: فدا كاتم من عجيم لل كا بغيريهان سانة وا كار

سعید اکوئی بات نبیس تم میری دنیاخراب کرو مے میں تمہاری آخرت برباد کردوں

-6

مجان: بتاؤیم س طریقے ہے آل ہوناپسند کرد مے؟ سعید : تو خود ہی پسند کر۔رب اکبر کی شم جس طرح تو مجھ کوآل کرے گا ای طرح خدا مجھ کوآخرت میں آل کرے گا۔

حجاج: کیاتمہاراجی جاہتاہے کہ مہیں معافی مل جائے؟

سعیدٌ:معافی دینااللہ کے اختیار میں ہے، رہاتو۔۔۔۔توبیہ تیری قدرت سے باہر ہے کہ کسی کو بری کرے یا کسی کاعذر آرال کرے۔

یر مار برن ریسے بیاس محدود میں۔ حجاج: تو میس تم کو ضرور کی کروں **گا**۔

سعیدٌ: ہر خص کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر میرا آخری وقت آسمیا ہے تواسے کوئی ٹال نہیں سکتا ،اگر ابھی وقت نہیں آیا تو تو کوئی مجھے مارنہیں سکتا۔ اب حجاج فرط غضب سے بیتاب ہوگیا۔ جلّا دکوتھم دیا کہ اسے لے جاو کاور قبّل کردو۔۔۔ اس وقت حاضرین ہیں سے ایک شخص بے قابوہوکر اس معدن علم وفضل کی مصیبت پردونے لگا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا: '' بھائی روتے کیوں ہو، ہر بات اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، پھریہ آیت پڑھی:

﴿ مَا اَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُم اِلَّافِي كِتَبٍ مِّنُ قَبَلِ اَنْ نَبُواَهَا ﴾ (الحديدآية ٢٢)

'' زمین میں جو صببتیں بھی پہنچی ہیں، یا تہارے نفوں پروار وہوتی ہیں ان کے بیدا ہونے سے لکا بیں ان کے بیدا ہونے سے لک کتاب میں کھی ہیں۔''

اس کے بعد لڑ کے کوآخری بارد یکھنے کے لئے بلا بھیجا۔ وہ آئے تو ہے اختیار رونے لئے۔ سعید ؓ نے آئییں صبر کی تلقین کی اور کہا: ' بیٹے اس سے زیادہ تیرے باپ کی زندگی تھی ہی نہیں ، رونے سے کیا ہوگا۔''اب جلاد نے آئییں قتل کی طرف کھینچا۔ حضرت سعید بن جبیر ؓ کملکھلا کر ہنس پڑے۔ جباح نے کہااسے واپس لاؤ۔ جب پھر جباح کے سامنے آئے تو اس نے یو چھا: ''تم کس بات پر ہنے؟''

سعید بنے جواب دیا: "عجبت هن جواتک علی الله وحلم الله علیک" (خداکے مقابلے میں تیری جرائت اور تیری نسبت خدا کا عفو و حلم دیکھ کر مجھے تعجب

(197

جاج اس نفرے کوئ کراور بھڑک اٹھااور جلادکو تھم دیاا سے میرے سامنے آل کرو۔ جلاد نے چڑا بچھادیا۔ حضرت سعید جھی سرکٹانے کے لئے مستعد ہو مجئے اور قبلہ رو ہوکر بیآیت بڑھی:

﴿ إِنِّسَى وَجُهِتُ وَجِهِىَ لِللَّذِى فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالاَرضَ حَنيفاً وَّمَاۤ آنَا مِنَ المُسْرِكِين ﴾ (الانعام آية ٨٠) "" ميں نے سب سے يكسو ہوكرائين "كى ذات كى طرف متوجہ كيا جس نے Desturdibooks.nordh "-Us

آسان وزمین بنائے ،ایک طرف کا ہوکراور میں مشرکوں میں ہے ہیں ہوں۔''
حجاج نے تھم دیااس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیردو۔
حضرت سعیدگی زبان پرقرآن تھیم کے بیالفاظ جاری ہوگئے:
﴿ فِا يَنَمَا تُو لُوا فَشَمَّ وَجِهُ الله ﴾
(سورہ بقرہ)
(جدهررخ کروادهراللہ کی ذات ہے)

اب حجاج نے عظم دیا اسے منہ کے بل لٹا دو سعید تخود ہی اوٹد ھے لیٹ گئے اوراس آیت کی تلاوت کی :

﴿ مِنهَا خَلَقنكُم وَ فِيهَا نُعِيدُكُم وَمنهَا نُخرِجُكُم تَارَةٌ أُخراى ﴾ (المات ٥٥)

''ہم نے ای (زمین) ہے تم کو پیدا کیا اورای میں تم کولوٹا کیں گے اورای ہے ایک دفعہ پھرنکالیں گے''

ججاج اب سخت مشتعل ہوگیا۔اس نے چلا کرجلادکو تھم دیا۔"اس کا سرفوراً قلم کردو۔"
سعید ؓ نے اس وقت بارگاہ رب العزت میں دعا ما تکی ، بارالہی میرے قل کے بعد
اس ظالم کوسی اور کے آل پر قادر نہ کرنا۔۔۔۔۔۔ "پھر کلمہ شہادت پڑھا: اشھدان لااللہ
الا اللہ وحدہ لاشریک لہ واشھدان محمد اعبلہ ورسولہ ....

ابھی کلمہ شہادت زبان پر جاری تھا کی جلاد کی تلوار گردن پر پڑی اور سرتن مبارک ے جدا ہو گیا۔

بنا کردندخوش رسے بخون وخاک غلطیدن خدار حمت کندایں عاشقان پاک طینت را شہادت کے بعد جسم مبارک سے خون کے فوارے چھوٹے گئے۔ جاج کواتناخون کلنے سے بہت تعجب ہوا، اپنے طبیب خاص سے اس کی وجہ دریافت کی ،اس نے کہا: دوسرے لوگوں کا خون قبل کا حکم سنتے ہی خشک ہوجا تا ہے لیکن سعید کی طبیعت بالکل مطمئن تھی اور تل کا خوف مطلقا ان کے دل میں نہ تھا۔ اسی لئے ان کے جسم سے خلاف بالکل مطمئن تھی اور تل کا خوف مطلقا ان کے دل میں نہ تھا۔ اسی لئے ان کے جسم سے خلاف

عمول زياده خون نكلا\_''

besturdulooks.wordpress.com بدالمناك واقعه شعبان ٩٣ ج مين پيش آيا،اس ونت حضرت سعيد كي عمر باختلاف روایت ۹ سمیا ۵۷ سال کی تھی ،ان کی شہادت سے لوگوں میں کہرام مچے گیا۔

> خواجه حسن بصريٌ نے فرمایا: خدایا ثقیف ظالم سے سعید کے قبل کا انتقام لے۔خدا ک قتم دنیا کے تمام باشند ہے بھی سعید کے تل میں شریک ہوتے تو خداان سب کو منہ کے بل نارجهنم میں جھونک دیتا۔''

> اس واقعہ کے بعد جاج تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہا۔اس کے معدے میں کیڑے ہڑگئے جسم میں سردی ساگئی اور عجیب وغریب د ماغی عارضہ ہوگیا، اکثر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، بے ہوشی کی حالت میں یارات کوخواب میں سعید " بن جبیرا نظر آتے جو یو چھتے "فاس تونے مجھے س جرم کی یا داش میں قبل کیا؟" چوتک کرکہتا" میراسعید سے کیا تعلق۔" غرض ای طرح نہایت کرب والم کے عالم میں 90 ھ میں راہی ملک عدم ہوا۔ الله تعالی نے مردصالے سعید بن جبیری دعا کوشرف قبولیت بخشااور انکی شہادت کے بعد حجاج تحسي مخض تحقل برقادرنه موسكا

> علامه دميريٌ نے حيوة الحيوان ميں لکھا:" حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ نے حجاج كواس كر نے كے بعد خواب ميں ديكھاكہ وہ بد بودار مرداركي صورت ميں ہے۔ انہوں نے اس ہے یو چھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیاسلوک کیا۔اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ کوہر مقتول کے عوض میں جس کومیں نے قتل کیا تھا،ایک ایک دفعہ آل کیا،لیکن سعید بن جبیر ّ کے بدلے میں مجھ کوستر مرتبہ تل کیا گیا۔"

> اس کے بعدعلامہ دمیری لکھتے ہیں: ''اگر کہا جائے کہاس میں کیا حکمت ہے کہ الله تعالى نے جاج كو ہراس مخص كے بدلے ميں جس كواس نے ايك مرتبدل إدرسعيد بن جيرات بدلے ميس مر مرتبة ل كيا ، حالانكہ جاج نے عبداللہ بن زبير كو بھى قبل كيا ب تو عالم میں ان کے مثل بہت سے صحابہ موجود تھے جیسے عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک وغیرہ ہم،

کین جب سعید بن جیر گوتل کیا ہے تو کوئی نظیران کاموجود نہ تھااورا کثر مصنفین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت حسن بھری گوسعید بن جبیر کی خبر ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ خدا کی شم سعید بن جبیر دنیا سے لیے مغرب تک ان سعید بن جبیر دنیا سے لیے مغرب تک ان کے علم کی مختاج تھی ۔ بیوج تھی کی ان کے تل کی وجہ ہے تجاج پرزیادہ عذا ب ہوا۔ '(ع الحج ان) کے علم کی مختاج تھی۔ بیوج تھی کی ان کے تل کی وجہ ہے تجاج پرزیادہ عذا ب ہوا۔ '(ع الحج ان کے علم کی مختاب سعید کوشہر واسط میں بیر د فاک کیا گیا، انہوں نے اپنے چھے تین الڑ کے جھوڑ ہے بداللہ جمہداور عبدالملک۔

ابن سعد یے حضرت سعید کا حلیہ اس طرح لکھا ہے: رنگ سیاہ ، سراور داڑھی کے بال سفید ، خضاب لگانا پسندنہ کرتے تھے۔ کسی نے ویمہ کے خضاب کے بارے میں پوچھا، فرمایا؛ اللہ تو بندہ کے چہرے کونورے روشن کرتا ہے اور بندہ اس کوسیابی ہے بجھادیتا ہے۔ حافظ ذہبی نے '' تذکرۃ الحفاظ' میں بیان کیا ہے کہ سعید بن جبیر عمامہ با ندھا کرتے ہے ، اور پیچھے کی طرف ایک بالشت شملہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔

ان كارشد تلافده من دوصاحبر ادول عبدالله اورعبدالملك كعلاوه ابوالخل سبعى ، عطاء بن سائب ، المعنث بن الشعشاطلي بن مصرف ، عبدالملك بن سليمان ابوالزبير كل اور آدم بن سليمان جيسا كابرامت شامل بير -

حضرت امام اعظم ابوحنيف رحمة الله عليه

تام ونسب بیہ ام میں او منیفہ کنیت ، امام اعظم لقب ، شجرہ نسب بیہ ہے۔
نعمان بن ٹا بت بن زوطی بن ماہ ، شجرہ نسب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب عجی
النسل تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اساعیل کی زبانی بیروایت
نقل کی ہے۔ کہ میں اساعیل بن حماد بن نعمان بن ٹا بت بن نعمان بن مرزبان ، ہم لوگ نسل فارس سے ہیں۔ اور بھی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا ابو حنیفہ اسم میں بیدا ہوئے ہے۔
پیدا ہوئے۔ ٹا بت بچین میں حضرت علی کرم النّدوجهہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہے۔

besturdubooks.wordpress! انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی ،ہم کوامید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں (يحواله تاريخ بغداد) ربی\_

309

امام صاحب کے بوتے اساعیل نے اسے پروادا کا نام نعمان بتایا اور سکردوادا کا نام مرزبان \_عام طور برزوطی اور ماه مشہور ہیں \_غالبًا جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام زوطی سے نعمان میں بدل دیا گیا۔اوراساعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کاوہی اسلامی نام لیاادر حمیت اسلامی کا مقتضا بھی بہی تھا۔ زوطی کے والد کا نام عالباً پچھاور ہوگا۔ اور ماہ اور مرزبانی لقب ہوں گے۔ کیونکہ اساعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ٹابت ہے کہ ان کا خاندان فاری کا ایک معزز اورمشهورخاندان تھا۔ فاری میں رئیس شہرکومرز بان کہتے ہیں اس کے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہنام ، حافظ ابوالمحاس نے قیاس لگایا ہے کہ ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے انہوں نے قیاساً کہا کیونکہ وہ فاری زبان نہیں جانتے تھے لیکن میریقبینا کہا جاسکتا ہے کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان ہم معنی لفظ ہیں۔ ماہ دراصل وی مہے جس کے معنی بزرگ اورسر دار کے ہیں۔

عام طور پردشمنوں نے امام صاحب کے متعلق میمشہور کررکھا ہے کہ وہ غلام تھے۔ حالا نکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ امام صاحب نے وہ شہرت دوام حاصل کی۔جس سے جريده عالم بران كى زند كى نقش موكى جبيها كمشهور بدهية است برجريده عالم دوام\_

بعض مورخ امام صاحب کے داداز وطی جن کا اسلامی نام نعمان تھا کہ بارے میں کھتے ہیں۔ کہ بیکایل سے گرفتار ہو کرآئے اور قبیلہ بن تیم اللہ کی ایک عورت نے خرید لیا۔ م کھے دونوں غلامی میں رہے چراس نے آزاد کردیا اس لئے امام کا خاندان مولی بنی تیم الله كهلاتا ہے۔ اول توبيا يك تاريخي غلطى ہے۔جس كوبعض مورخوں نے امام صاحب كے حسد میں خوب اچھالالیکن اگر درست بھی ہوتو بیکوئی عیب نہیں اگر ہم صحابہ اکرام میں سے چوٹی کے فقہاءاورمفسرین کی تاریخ پرنظر ڈالیس تو ان میں ہے اکثر غلام تھے ان مقتدر حضرات میں ذرا ناموں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں کہ بیرسب غلام تھے کیکن اٹکا نام ان کا برکت هوه می المام رین، مین می المام ارامام

تذکرہ باعث ثواب وعزت ہے۔ان کے وسلے سے دعا ئیں قبول ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا تا ہے۔ان برکوں میں چند سے ہیں۔امام حسن بھری،ابن سیرین، طاوئس،عطاء بن بیار نافع ،عکرمہ کھول، یہ چندعلماء اور فقہا تھے۔ جو غلام تھے تو اگرامام صاحب غلام ہوئے بھی تو کیا عیب ہے۔

پھرانہی پرکیابس ہے حضرت پوسف علیہ السلام نے کئی سال مصر میں غلامی کی زندگی گزاری ہے۔حضرت یوس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اِذا بَقَ اِلَى الفُلكِ المَشحُون تو ثابت ہوا كه غلام ہونا كوئى عيب نبيں۔رہاييسوال كه امام صاحب دادامولى سے کیے مشہور ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی ہے تعلق جوڑتے ہیں۔ یاکسی کوامن دیتے ہیں تو مولی مشہور کردیتے ہیں۔ اور اس جگہ ہذا مولای کالفظ استعال كرتے تھے۔قوى امكان ہے كہ امام صاحب كے دادانے بھى عرب كے سى قبيلے سے اپناتعلق استوار کرلیا ہواوراس تعلق کی وجہ ہے مولی مشہور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ پیرخیال عام ہو گیا اور مؤرخوں نے جن کی عادت ہوتی ہے کہ بات کی تحقیق کئے بغیر قبول نہیں کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اساعیل کواپنے بیان میں خاص طور پر بید کہنا پڑا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔اور نہ مجھی غلام ہوئے ۔اساعیل کی روایت کئی وجوہ سے قابل قبول ہے۔ کیونکہ بینہایت ثقہ اور معزز شخص تھے۔قاضی صمیری نے اس کی تصریح کی ہے کہ زوطی بنی تیم اللہ کے حلیف تھے۔زوطی کی نسبت بیمعلوم نہ ہوسکا۔ کہان کا خاص شہر کونسا تھا۔ مختلف مورخوں نے کئی ایک شہروں کے نام لئے ہیں۔جن میں سے کسی ایک کوڑ جے نہیں دی جاسکتی۔ یقینی طور پرصرف اس قدر قبول کیا جاسكتا ہے كماقليم فارس كے كى شہر كے باشندے تھے۔ بياقليم اس زمانے ميں اسلامی اثر قبول كر چكے تھے۔اسلام كى اثريزىرى كى وجہ سے بڑے بڑے خاندان اسلام قبول كر چكے تھے۔غا لبازوطی ای زمانے میں اسلام لائے ہوں گے۔اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام خاندان کی ناراضگی مول لی۔جس کی وجہ سے اقلیم فارس سے بجرت کر کے عرب کارخ کیا۔ اس زمانے میں امیر المونین حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کی خلافت تھی۔ جب زوطی

besturdubooks.wordpress.com نے ہجرت کی اور کوفہ کو اسلامی دارلحکومت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ زوطی نے بھی کوفہ ہی میں سکونت اختیار کی بھی کبھارز وطی امیر المؤمنین کےخدمت میں حاضر ہوتے اورخلوص عقیدت سے قدم ہوی کاشرف حاصل کرتے ،ایک بار پارسیوں کے عید کے دن امیر رضی الله عنه كي خدمت ميں از راہ محبت وعقيدت فالودہ بھيجا۔حضرت امير رضي الله عنه نے فر مايا ہمارے ہاں روزعیر ہے۔ ثابت امام ابوحنیفہ کے والد بزرگوارکوفہ ہی میں بیدا ہوئے زوطی نے نیک بخت لڑکے کوحضرت علی کی خدمت میں حاضر کیا آپ ؓ نے بزرگا نہ شفقت سے دعائے خیر فرمائی۔ جواللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اللہ نے اس خاندان کی عظمت قیامت تك كے لئے باقی رکھی۔

> امام صاحب کے والد برزر گوار ٹابت الیمی کوئی مشہور شخصیت نہ تھے کہ جس سے ان كے حالات ضبط تحرير ميں لائے جاتے للبذامؤرخوں نے ان كاكوئى تذكرہ نہيں كيا۔البتداتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشغلہ حیات تجارت تھا۔ جب عمرعزیز حالیس کے قریب ہوئی تواللہ نے وہ عظیم فرزندعطا کیاجس کے نام کواللہ تعالی نے رہتی دنیا تک زندہ ویا بندہ رکھا۔ا،ام صاحب کی پیدائش کے وقت عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی جودوائن سر رانیہ کا دوسرا تا جدارتھا۔ اس مبارک دور میں کچھا لیے خوش قسمت لوگ موجود تھے۔ جن کی آ تھوں نے آتا تائے دو جہاں سرکار دوعالم ﷺ کے رخ انور کا دیدار کیا تھا اور ان خوش قسمت انسانوں میں سے کچھ امام ابوحنیفهٔ یخی عهد شباب تک زنده منے۔انس بن مالک کی وفات ۹۳ صیس ہوئی۔ سہل بن سعد تكانتقال ٩١ ه ميس موااور الوثقيل عامر بن واثله ايك صدى ججرى تك حيات تھے۔ امام ابوحنیفہ یے ان اُو کوں میں ہے کسی ہے بھی روایت نہیں کی ۔اس کی وجہ ریھی کہ امام ابوحنيفهاس وفت امام ابوعنيفهبين تضح بلكه أيك عام تاجرزاد \_ تضيه

> > امام ابوحنيفه بيجواني اورتعليم

امام صاحب چونکدایک تاجرگھرانے میں پیدا ہوئے للبذاان کی ساری توجدایے اس

besturdubooks

آبائی پیشہ کی طرف تھی البتہ خاندانی وجاہت وعزت الی تھی کہ بے علم ندر ہے۔ اس دور کے لوگوں کی طرح کچھ نہ کچھ سے متعلق لوگوں کی طرح کچھ نہ کچھ سے متعلق سے متعلق سمجھیں۔ البتہ اتناضرور ہے کہ اللہ نے جس کام کے لئے ان کو پیدا فرمایا تھا اس کے آثار امام صاحب کی روش پیشانی میں صاف دکھے جاسکتے تھے۔ چنانچ شلی نعمانی نے امام ابوحنیفہ میں کے طرف تحریک روش بیشانی میں صاف دکھے جاسکتے تھے۔ چنانچ شلی نعمانی نے امام ابوحنیفہ کے علم دین کی طرف تحریک کے بارے میں ایک عمرہ بات کھی ہے فرماتے ہیں۔

ایک دن بازار میں جارہے تھے،امام علی جو کہ کوفہ کے مشہورامام تھے۔ان کا مکان راہ میں تھا۔سامنے سے نکلے تو انہوں نے سیمجھ کر کہ کوئی نو جوان طالب علم ہے، یاس بلایا اور یو چھا کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے ایک سودا گر کا نام لیاا ما صعبی نے کہامیر امطلب پیتھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ انہوں نے افسوں کے ساتھ جواب دیا کہ سی سے بھی نہیں ، فعلی نے کہا کہ مجھ کوتم میں قابلیت کے جوا ہرنظر آتے ہیں ہتم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرواس نفیحت نے ان کے دل میں گھر کرلیااور نہایت اہتمام سے تصیل علم برمتوجہ ہوئے۔ (بحالہ برت اسمان) اس وقت کے مروجہ علوم اوب ، انساب ، ایا م العرب ، فقہ ، حدیث اورعلم الکلام تے۔امام صاحب کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ایک اور روایت ہے۔جس کا سلسلہ سند خطیب بغدادی نے امام صاحب تک پہنچایا ہے، لکھتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تخصیل علم کی طرف توجہ ہوئی تو بہت سے علوم میرے سامنے تنے اور کشکش میں تھا۔ کہ ان علوم مروجہ میں ہے کس کواختیار کروں ،سب سے پہلے ملم کلام کاخیال آیا،ساتھ ہی دل میں بیہ خطرہ گزرا کہ کوہ کندن وکاہ برآ رودن ہے۔ایک مدت کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیاس کا اظهار نہیں کرسکتے کہلوگ الحاد کی تہمت نہ لگا دیں۔ادب اور قر اُت کا اس کے سواکوئی فائدہ نظرنهآ يا كه كمتب ميں بديھ كريڑھا ئيں شعروشاعرى ميں سوائے جھوٹی مدح سرائی اور ججو كوئی کے کیا دھراہے؟ حدیث کے لئے اولا ایک عمر جاہئے ،اوراس کے بعد کم سنوں سے واسطہ یر تااور ہروفت یہی فکرسوار رہتی کہلوگ جرح وتعدیل کا نشانہ نہ بنا نمیں۔آخر فقہ پرنظریزی اوردنیاودین کی ضرورتنی اس سے وابستہ نظر آئیں۔ (تاریخ بقداد) besturdubooks.wordpress.

اس روایت پرعلامہ بیلی نقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ' سے منسوب ہے تمام معتمد روایت کو اف ہیں جوریمارک امام صاحب کی طرف سے منسوب کئے ہیں اس کے خلاف ہیں جوریمارک امام صاحب کی طرف سے منسوب کئے ہیں ایسے جاہلاندریمارک ہیں کہ ایک معمولی آ دمی کی طرف امام صاحب نے جاسکتے۔''
اس روایت کو صحیح ما نیس تو مانتا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام صاحب نے توجہ ہی نہیں کی حالانکہ ان فنون میں امام ابو حذیفہ گا جو پایہ ہے اس سے کون انکارکرسکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کی حالانکہ ان فنون میں امام ابو حذیفہ گا جو پایہ ہے اس سے کون انکارکرسکتا ہے۔ یہ ممکن ہیں کے کہ تعمیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کم فن کو اپنا خاص فن بنا کمیں۔ اور چونکہ عام خلاکت کی ضرورتوں فقہ سے وابستہ دیکھیں۔ اس کو ترجے دی یہی بات طرز بیان کی رنگ آ میز خواب سے اس حد تک پہنچ گئی۔ (بحوالہ ہرے اسمان)

# امام ابوحنیفهٔ چھنر حما دگی خدمت میں

حماد کوفہ کے مشہورامام اور استاذ وقت تھے۔ حصرت انس جورسول متبول وقت کفش براور اور خادم خاص تھے اس سے صدیدی کی ساعت کی تھی اور بڑے بڑے ابھین کے فیض مجب سے مستفید ہوئے تھے، اس وقت کوفہ بیں آئیس کا مدرسہ برجع عام تھا۔ معروشعبہ نے جوائم فن خیال کئے مکئے ہیں انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جوفقہ کا سلسلہ چلا آتا تھا اس کا مدار آئیس پررہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ ذمانے نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مندوفار غ البال تھے۔ اللہ نے آئیس فکر معاش سے آزاد کررکھا تھا۔ اس وجہ سے نہایت اظمینان ودلجہ بھی کے ساتھ اپنے کام بیں مشغول رہنے تھے، ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ نے خصا مام ابو حنیفہ پڑھنا چا با بتو استادی کے لئے انہی کو خت کیا ، اس وقت درس کا طریقہ بیدتھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا۔ جس کو شاگر دیا و کر لیتے اور بھی لکھ لیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ پہلے دن با عمل صف ہیں بیٹھے۔ کیونکہ مبتد یوں کے لئے بیا تھیا زعمو یا قائم رکھا جاتا تھا۔ کیکن چندروز کے بعد جب جماد " کو تج بہ مبتد یوں کے لئے بیا تھیا تا تھا۔ کیکن چندروز کے بعد جب جماد " کو تج بہ مبتد یوں کے لئے بیا تھیا تھو بھی جافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو تھم دیا کہ ہوگیا کہ تمام حلقہ ہیں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو تھم دیا کہ ہوگیا کہ تمام حلقہ ہیں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو تھم دیا کہ ہوگیا کہ تمام حلقہ ہیں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو تھم دیا کہ دان جو تو تھم دیا کہ دیا کہ دور کیا کہ تھوں کے لئے بیا تھوں کے لئے بیا تھا کہ کو تھوں کے لئے بیا تھوں کے لئے بیا تھوں کھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو تھم دیا کہ دیا کہ دور کے لئے دور کو تھوں کے لئے دور کو تھوں کے لئے دور کو تھوں کے لئے بیا تھوں کے لئے کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کے لئے دور کو تھوں کھوں کو تھوں کی کو تھوں کیا کہ دور کو تھوں کیا کہ کو تھوں کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کیا کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کے تو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کی کو تھوں کو تھوں کو تھوں کی کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کی کو تھوں کو تھو

ابوحنیفہ سب سے آ گے بیٹھا کریں۔

خودامام صاحب کابیان ہے کہ بیل جاڈے درس میں دوبرس تک رہا۔ پھر خیال ہوا کہ خوددرس قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع آیا۔ انفاق سے آئیس دنوں جاد کا ایک رشتہ دار جو بھرہ میں رہا کرتا تھا انقال کرگیا جماد کے سوا اور کوئی اس کا دارث نہ تھا اور ضرورت سے ان کو بھرہ جانا پڑا چونکہ جھے اپنا جائشین مقرد کر گئے تھے۔ تلا فہ ہا در ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ جماد کی غیر موجود گی میں بہت سے ایے مسئلے پیش آئے جن میں ان سے میں نے کوئی ، روایت نہیں سی تھی ۔ اس لئے اپنے اجتہا دسے جواب دیے اور احتیاطا آیک یا دداشت لکھتا چلا گیا ، دو مہینے کے بعد حماد بھرہ سے داپس آئے ۔ میں نے وہ یا دداشت فر مایا خدمت میں پیش کی کل ساٹھ مسئلے تھا ان میں ہیں میں غلطیاں نکالیس باقی کی نسبت فر مایا خدمت میں پیش کی کل ساٹھ مسئلے تھا ان میں ہیں میں غلطیاں نکالیس باقی کی نسبت فر مایا کہ تمہادے جواب حی ہیں ، میں نے دل میں عہد کر لیا کہ حضرت جماد جوب تک زیمہ ہیں ان کی شائر دی کا تعلق نہ چھوڑوں گا۔

امام حمادُ کا انتقال ۱۲ اھ میں ہوا۔ امام ابو صنیفہ نے اگر چہ اور فقہائے کرام ہے بھی تخصیل فقہ کی تھی لیکن فی الحقیقت فقہ میں ان کے اول وآخر استاد حصرت حمادٌ ہی تھے۔

امام اعظم ابوحنيفه أورعكم حديث

حمادی زندگی ہی میں امام نے علم حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ نفقہ فی الدین علم حدیث سے کمل آگی کے بغیر ناممکن تھی۔اس وقت تمام مما لک اسلامیہ میں بڑے زوروشور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہرجگہ مسند اور روایت کے درس کھلے ہوئے تقصی ابہ جن کی تعداد کم از کم دس ہزارتھی۔ تمام مما لک میں پہنچ گئے تھے۔اور اس کی وجہ سے اسناد وروایت کا ایک عظیم الثنان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں کسی صحابی کا نام من پاتے تھے۔ ہرطرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ کے حالات سنیں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں اس طرح تا بعین کا جو صحابہ کے شاگر دکہلاتے تھے۔ یے شارگروہ پیدا ہو گیا تھا جس کے سلسلے طرح تا بعین کا جو صحابہ کے شاگر دکہلاتے تھے۔ یے شارگروہ پیدا ہو گیا تھا جس کے سلسلے طرح تا بعین کا جو صحابہ کے شاگر دکہلاتے تھے۔ یے شارگروہ پیدا ہو گیا تھا جس کے سلسلے

besturdubooks.wordbresse

تمام مما لک اسلامیه میں پھیل گئے تھے۔ جنشہروں میں صحابہ یا تا بعین کا زیادہ مجمع تھاوہ دارالعلم کے لقب سے متاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بھرہ اور کوفہ کو خاص انتیاز تھا کہ ونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہران مذکورہ مقامات کا ہم سرنہ تھا۔

کوفدگوی فیخر حاصل ہے کہ بہی شہرام ابوحنیفہ گامکن تھااسلام کی تدنی زندگی کاسب
ساہم گہوارہ بہی شہرتھا۔اس شہر کی بنیا دکی وجہ موزعین نے بیکھی ہے کہ '' حضرت عمر نے
سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسر کی کا خاتمہ کر کے مدائن میں سکونت پذیر سے
دخط لکھا کہ مسلمانوں کیلئے ایک ایسا شہر بسا وجو ان کا دارالہ جر سا اور قرار گاہ ہو۔' حضر ت
سعد نے کوفہ کی زمین پیند کی کا ھیں اس شہر کی بنیا در کا پھر رکھا گیا۔اول اول معمولی شم کی
معار تیں تغییر ہوئیں اسی وقت سے اطراف وا کناف سے لوگ آ کر آباد ہونے گئے۔ تھوڑ ہے
می دونوں میں بیشہر علم وفن کی درسگاہ اور تہذیب و تدن اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ پچھ مدت
کے بعد بیے حالت ہوئی کہ حضر ہے عمر فارون ٹے نے اس شہر کور کے اللہ 'کنز ایمان جیے القاب سے
نوازا۔ بعد میں اس کی وسعت اور کشادگی و کھے کر چند ملکی مصلحتوں کی بناء پرامیر الموثنین
حضر ہے گئی نے اس شہر کو دار لخلا فہ مقرر کیا۔ نیک اور پا کیزہ صحابہ کی اقامت سے یہاں ہر
طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کیں آنے لگیس۔ یہاں تک کہ کوفہ کا ہرگھر حدیث اور

بھرہ بھی حضرت عمر کے حکم سے آباد ہوا ہے۔ بیشہر بھی وسعت علم اوراشاعت حدیث کے لحاظ سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ کوفہ وبھرہ مکہ اور مدینہ کی طرح علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کیے جاتے ہیں۔

تذکرہ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے مسرّوق بن الاجدع ،عبیدہ بن عمر ،اسود بن یزید الوعمر الخعی ذربن حیش ،ربیع بن خثیم ،عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ، ابوعبدالرحمٰن سلمی ،شر سی بن ابی لیلی ، ابوعبدالرحمٰن سلمی ،شر سی بن الحرث ،شریح بن ہانی ابووائل شفیق ابن سلمہ، قیس بن حازم ،محمد بن سیرین حسن بصری ،شعبہ بن حجاج ، قمادہ بن دعامہ کا تذکرہ لکھا ہے اور ان سب کو حفاظ حدیث میں شار کیا ہے۔ بیسب

اورحرام لعنی نفقہ کے لئے کوفہ ہے۔

> نقه میں امام صاحب نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کا فی سمجھا تھا۔لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نتھی ، یہاں صرف ذہانت اور اجتہا و سے کامنہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساته روایت کی بھی ضرورت تھی حدیثیں اس وقت نہایت پریشان اور غیر مرتب حالت میں تحسی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اسا تذہ دو جارا حادیث سے زیادہ یادہیں رکھتے تھے ہے تعداد ضروری کے لئے بھی نا کافی تھی اس کےعلاوہ طریق روایت میں اس قدراختلا فات پیدا ہو گئے تھے۔ کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریق سے نہ معلوم ہواس کے مغہوم وتعبیر کا ٹھیکٹھیک متعین ہوناد شوارتھا۔امام ابوصنیفہ توحماد کی صحبت اور پختتگی عمر نے ان ضرورتوں سے الحچی طرح واقف کرادیا تھا۔اس لئے نہایت سعی واہتمام سے حدیثوں کے ہم پہنچانے پر توجہ کی کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی ندر ہاتھا۔جس کے سامنے امام صاحب نے زانوے شاگردی تہدنہ کیا ہواور حدیثیں نہ سکھی ہوں۔ اکثر مورضین نے ان کے اساتذہ کی تعداد ترانوے بتلائی ہے۔ان اساتذہ میں ہے اکثر تابعی تھے۔

ہم یہاں مخضراان محدثین کرام کے حالات زندگی درج کرتے ہیں کہ جس ہے یہ آسانی بیاندازه موجائے گا کہ امام صاحب فن صدیث میں سی بیدے عالم تھے۔

ا مام معی سب بہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام کوملم دین کی تصیل کی ترغیب دی تھی ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے یانچ سوسحا پاکود یکھا تھا۔عراق عرب اورشام میں جارا شخاص استاد کامل شلیم کئے جاتے تھے ان میں سے ایک پی تھے امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف حیار ہیں۔ مدینہ میں ابن المسیب ، بھر ہ میں حسن شام میں کھول کوفہ میں شععیؓ ۔حضرتعبداللہ بنعمر نے ان کوایک بارمعازی کا درس دیتے دیکھاتو فر مایا'' واللہ بیہ

مخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے' ایک مدت تک منصب قضایر مامور رہے۔خلفا اور اعیان سلطنت ان کانهایت احترام کرتے ۴۰اه با ۱۰۱ میں علم حدیث کا به آفما ب غروب (بحوالەسىرت تابعين)

سلمه بن كهيل .... مشهور محدث اورتابعي تصريبندب بن عبدالله ، ابن الي ادفي ابواطفیل اوران کےعلادہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کوکٹیرالحدیث لکھاہے۔سفیان بن عیبینفرماتے تھے کہ سلمہ بن کہیل ارکان میں سے ایک ركن بين ابن مهدى كاقول ہے كەكوفىد من جا مخص سب سے زیادہ مجع الروئية تھے۔منصور، سلمه بمروبن مره ابوهمين \_

ابواسحاق سبعی ..... کبارتا بعین میں سے تقے عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر، ابن زبیر بنعمان بن بشیر ، زین بن ارقم اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاساء میں تفعیل سے لکھے ہیں احادیث کی ساعت کی ہے۔ بجل نے کہا ہے کہ ۳۸ محابه سے ان کوبالشافدروایت ہے علی بن المدینی جوحدیث میں امام بخاری کے استاد تھے کا قول ہے کہ ابواسحاق کے شیوخ حدیث میں نے شار کئے تو کم دبیش تین سوئٹمبرے حافظ ابن جرعسقلانی نے تہذیب میں ان کامغصل تذکرہ لکھا ہے۔

حضرت ساک بن حرب ملاک بن حرب بہت بڑے محدث منے۔اور حدیث میں امام ابوحنیفہ کے استاد تھے۔ امام سفیان توری نے ان کے بارے میں کہاہے کہ ساک نے مجمعی حدیث میں غلطی نہیں کی خودساک کابیان ہے کہ میں ای ۸۰ صحابہ سے ملا ہول۔

حضرت محارث بن وثار سيمارث بن وثار نے عبدالله بن عراور جابر وغيره سے رو ایت کی ، امام سفیان توری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زابد کونہیں دیکھا جس کومحارث بر ترج دول علامدذ مي في كلها ب كرمارب عموماً جهة ميل يجي ابن معين ، ابوزر عه ، دارقطني ، ابو حاتم ، یعقوب ابن سفیان اورنسائی نے ان کو ثقبتلیم کیا ہے، کوفہ میں منصب قضایر مامور

besturdubooks.wordpress

تھے، ۱۱۱ ھ میں وفات فرمائی۔ عون بن عبداللہ بن عیدنہ بن مسعود ،حضرت ابو ہریر ہ اور عبداللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیس ،نہایت ثقداور بر ہیز گار تھے۔

حضرت ہشام بن عروہ "سنام بن عروہ "سنام بن عروہ "معزز ومشہور تا بعی تھے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں ، بڑے بڑے انکہ حدیث مثلاً سفیان توری ،امام مالک ، سفیان بن عیدینہ کے شاگر دیتھے۔ ابوجعفر منصور کے زمانے بیں ان سے حدیثیں روایت کیس ۔ خلیفہ منصور ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک بارایک لاکھ درہم ان کوعطا کئے ان کی جنازہ کی نماز بھی منصور ہی نے پڑھائی تھی ۔ صاحب طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اورکٹیر الحدیث تھے۔ ابوحاتم نے ان کوامام الحدیث کہا ہے۔

حضرت سلیمان بن مہران میں اللہ میں مہران المعروف بہامش کوفد کے مشہور امام تصحابہ میں سے انس بن مالک سے ملتے تصاور عبداللہ بن ابی وقاص سے صحابہ میں سے انس بن مالک سے ملتے تصاور عبداللہ بن ابی وقاص سے صدیث تن میں سفیان اور شعبدان کے شاگر دہیں،۔

امام ابوطنیفی کی تصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ بھرہ تھا۔جوامام سن بھری، شعبہ وقادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا، تعجب ہے کہ سن بھری باوجود یکہ ااھ تک زندہ رہ لیکن امام کا ان کے درس سے مستفید ٹابت نہیں ہوتا۔ البتہ قادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کا ان کے درس سے مستفید ٹابت کی بھی ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے روایت کیا ہے اور تاریخ وسیر کی مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے روایت حدیث کی اجازت بھی لی تھی۔

besturdubooks.Wordpress! انہوں نے فرمایا کہتم ہرروز بہت ی باتیں پوچھتے ہو کیا تنہیں ان میں سے پچھ یاد بھی ہے۔انہوں نے کہاایک ایک حرف محفوظ ہے، چنانچہ جس قدران سے سناتھا بقید تاریخ اور دن بیان کرنا شروع کردیاوہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا خدانے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں۔ای بنا پرلوگ انہیں احفظ الناس کہا کرتے تھے۔امام احمد بن متبل نے ان کے تفقہ وواقفیت اختلاف وتفسیر دانی کی نہایت مدح کی ہے کہ کوئی شخص ان باتوں میں ان کے برابر ہوتو ہوگران سے بڑھ نہیں سکتا ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں ان کا حال تفصیل ہے لکھاہے جس سے ان کی عظمت وشان کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

> حضرت شعبہ"....حضرت شعبہ بھی بڑے مرتبے کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں ان کواز بریا تھیں۔سفیان توریؓ نے فن حدیث میں ان کوامیر المؤمنین مانا ہے۔عراق میں بیہ پہلے محض ہیں جس نے جرح وتعدیل کے مراتب مقرر کئے۔امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہ شعبه نه ہوتے تو عراق میں عدیث کاراوج نه ہوتا۔ ۱۲ اه میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے شعبہ اور امام ابوحنیفہ کا آپس میں بہت گہراتعلق تھاان کی غیرموجودگی میں ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ دوران تذکرہ فرمانے لگے کہ جس طرح میں بیجانتا ہوں كة فتأب روش ہے اتنی یقین کے ساتھ كہدسكتا ہوں كيلم اور ابوحنيفيہ ساتھ ساتھ ہيں۔ يجيٰ بن معین سے جوامام بخاری کے استاد تھے۔ کسی نے یو چھاکی آپ ابوحنیفہ کی نسبت کا کیاخیال رکھتے ہیں؟ فرمایاس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کوحدیث وروایات کی اجازت دى اورشعبه آخر شعبه بى ب\_بھرە كے اورشيوخ جن سے امام نے حديثيں روايت كيس ان میں عبدالکریم بن امیداور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ متاز ہیں۔

> > امام ابوحنیفهٔ خرمین کی طرف

امام ابوحنیفه گوا گرچهان در سگامول سے حدیث کا بردا ذخیره ہاتھ آیا تھا۔ تا ہم مختصیل کی سندحاصل کرنے کے لئے ترمین جانا ضروری تھا جوعلوم ندہبی کے اصل مرکز تھے۔ تاریخو جلد<sup>سوم</sup>ی

ں سے بیریتانہیں چلتا کہ امام کا پہلاسفر کس من میں واقع ہوا تا ہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تخصیل کا آغاز تھا۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خودامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے کہ جج میں ایک جام نے جس سے میں نے بال منذوائے تھے کی باتوں سے مجھ پر گرفت کی میں نے اجرت ہوچھی تو بولا مناسک چکائے نہیں جاتے میں چیپ ہوکراصلاح بنوانے لگاس نے چرٹو کا کہ جج میں چیکائیس رہنا جا ہے تکبیر کے جاؤ۔ جامت سے فارغ ہو کر گھر چلاتو اس نے کہا پہلے دور کعت نماز پڑھاو پھر کہیں جاتا، میں نے متجب ہوکر یو جھاریہ مسائل تونے کہاں سے سکھے بولاعطاء ابن الی رباح کافیض ہے۔ اس واقعہ سے زیادہ قریبی قیاس کیا ہوسکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔ جس زمانے میں امام ابو حنیفه مکه معظمه بینچے درس و تدریس کا نهایت زور تھا۔ متعدداسا تذہ کی جوفن صدیث میں کمال ر کھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درسگاہ قائم تھی ان میں عطاءابن انی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ ،وسیع اورمتند تھا۔عطامشہور تابعی تھے اکثر صحاب کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کے فیض صحبت سے اجتہاد کارتبہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن سائب عقیل ،ابن عمرابن زبیر،اسامه بن زبیر، جابرابن عبدالله زبیرابن ارقم رافع ابو درداء ، ابو ہر رہ وضون الله عليم اجمين وغيره اور بہت سے صحابة سے حديثيں سي تھیں ،خودان کا بیان ہے کہ میں دو برز کول سے ملا ہوں جن کورسول کریم اللہ کی محبت کا شر ف حاصل تھا۔ مجتمدین صحابہ ان کے علم وفضل کے بہت معترف تھے۔عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق اعظم مے فرزنداورصاحب افرا تھے اکثر فرماتے تھے کہ عطابن الی رباح کے ہوتے لوگ میرے ماس کیوں آتے ہیں۔ جج کے موقع کے زمانے میں ہمیشہ سلطنت کی طرف ہے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ عطا کے سواکو کی فخص فتوی وینے کا مجاز نہیں ہے، بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوز اعی ، زہری ،عمرو بن دیتارا نہی کے حلقہ درس سے نکل کر استادكهلائے۔

امام ابوصنیفة استفاده کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے

besturdubooks.wordpress.com احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ یو چھا توامام نے کہامیں اسلاف کو برانہیں کہتا گنہگا رکو کا فرنہیں مسجهتا قضاوقدر کا قائل ہوں عطانے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا کریں۔روز بروزوہ ان کی ذبانت کے جو ہر کھلنے لگے اور اس کے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب صلقۂ درس میں جاتے اورعطااوروں کو ہٹا کران کوایئے پہلومیں جگہ

> عطا ۵ااھ تک زندہ رہے۔اس مدت میں امام ابوحنیفہ کو جب مکہ معظمہ جانے کا ا تفاق ہواتوان کی خدمت میں اکثر حاضرر ہتے اور مستفید ہوتے۔

> عطا کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سندلی ان میں عكرمه كاذكرخصوصيت كے ساتھ كيا جاسكتا ہے عكرمه حضرت عبدالله بن عباس كے غلام اور شاگرد تصانهوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے ان کی تربیت کی تھی یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد وفتوی کا مجاز قرار دیا تھا عکرمہنے اور بہت سے صحابہ مخصرت علی ،ابو ہررہ ، عبدالله بن عمرٌ ،عقبه بن عمرهمفوان ، جابرٌ ، ابوقنا دہ سے حدیثیں سی تھیں ۔ اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے کم دبیش ستر + کے مشہور تابعین حدیث وتفسیر میں ان کے شاگر دہیں اماضعی کہا کرتے تھے کہ قرآن جاننے والاعکرمہ سے بڑھ کرنہیں رہاسعید بن جبیر جو کہ تا بعین کے سردار تھے ان سے ایک مخص نے یو چھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کرکوئی عالم ہے فرمایا ہاں عکر مہ۔ امام ابوحنیفهٔ مدینه کی طرف

> اسی عہد میں بعنی ۱۰ اھے پہلے امام ابو حنیفہ ؒنے مدینہ کارخ کیا۔مقصد ریتھا کہ اس جگہ سے حدیث کاعلم حاصل کیا جائے جوحدیث کامنبع اور مخزن تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ میں سے سات شخص علم فقہ وحدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ان لوگوں نے بوے بوے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم یائی تھی۔اور بہمرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا

Desturdulooks. Mordor Desturdulooks. Mordor

سلسلہ پھیلا ہواتھا۔ بیلوگ ہمعصر تھے اورا کیے مشتر کے مجلس افتا کے ذریعے سے تمام شری مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ جس کے تدوین امام مالک نے کی اس کی بنیا دزیادہ ترانہی کے فتو وس پر ہے امام ابوحنیفہ مدنیہ پنچ تو ان بزرگوں میں دوخض زندہ تھے۔ سلیمان و سالم بن عبداللہ سلیمان حضرت میمونہ کے جورسول اللہ کھی ازواج مطہرات میں تھیں کے غلام تھا اورفقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبرتھا۔ سالم حضرت عمر فاروق کھی کے بوتے اوراپ واللہ بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابوحنیفہ دونوں برگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابوحنیفی کی طالب العلمی کی ساخت اگرچه مدینهٔ تک محدود ہے تا ہم تعلیم کا سلسله اخیرزندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے نجے کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہرگوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ آ کرجمع ہوجاتے تھے۔جن کا مقصد نج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور کمحول شامی که شام کے امام المذ ہب کہلاتے تصامام ابوصنیفہ نے مکے ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سندلی۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت و اجتہاد کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر بینوں نے ان کو قیاس مشہور کردیا تھا انہیں دنوں میں عبداللہ بن میارک نے جو امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ بیرو ت کاسفرکیا کہ امام اوز اعی ہے فن حدیث کی تحمیل کریں پہلی ہی ملاقات میں اوز اعی نے ان ے یو جھا کہ کوفہ میں امام ابوحنیفہ کو ن شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتاہے انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد پھر گئے تو اجزا ساتھ لیتے گئے۔اوزاعی نے ان کے ہاتھ سے اجزالے لئے سرنامہ پر تکھا تھا۔ قال نعمان بن ثابت۔ دیر تک غورے دیکھا پھرعبداللہ ہے یو چھا نعمان کون بزرگ ہیں ۔انہوں نے کہا عراق کے ایک مخص ہیں،جن کی صحبت میں میں رہا ہوں۔فر مایا بڑے یا بیر کا مخص ہے۔عبداللہ نے عرض کی بیوہی امام ابو حنیفہ ہیں جن کوآب مبتداع بتاتے ہیں۔ (بحواله تارخ بغداد)

besturdulooks.Mordbress.com امام اوزائ كوا يني غلطى برافسوس ہوا جج كى تقريب برامام اوازى كمد كئے تو امام ابوحنیفہ سے ملاقات ہوئی اتفاق سے عبداللہ بن السبارک مجھی موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفی نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوز اعلیٰ حیران رہ گئے امام ابوحنیفیڈ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس محض کے کمال نے اس کولوگوں کامحسود بنا دیا ہے۔ بے شبہہ میری بدگمانی غلط تھی،جسکا مجھے بہت افسوں ہے، تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے فن حدیث میں امام اوز اعلیٰ کی شاگر دی کی ہے۔ غالباً یہی وہ زمانہ ہوگا۔

حضرت ابوحنيفة أمام باقراكي خدمت ميس

حضرت امام باقرائے جوایے زمانے کے محدث ، فقیہ اور بڑے متقی صحالی تھے امام ابوعنیفی کملاقات کا تذکرہ مؤرخوں نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بارامام ابوحنیفی مدینہ گئے توامام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ بیامام ابو حنیفہ میں۔انہوں نے امام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہاں تم ہی قیاس کی بنایر ہمارے داداکی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو' انہوں نے نہایت ادب سے کہا'' العیاذ باللّٰد' حدیث کی کو ن مخالفت كرسكتا ہے آيتشريف ركھيں تو ميں كچھ عرض كروں پھرمندرجہ ذيل تفتكو موئى۔

ابوصنیف: مردضعیف بیاعورت؟

امام باقر:\_عورت\_

ابوصنیفہ:۔ وراثت میں مرد کا حصرزیادہ ہے یاعورت کا؟

امام باقر:\_مردكا\_

ابوحنیفہ:۔ اگر میں قیاس لگا تا ہوں کہ عورت کوزیا دہ حصہ دیا جائے ، کیوں کہ ضعیف كوظاہر قياس كى بناپرزيادہ ملنا جا ہے تو پھر يو چھانماز افضل ہے ياروزہ؟

امام باقر:\_نماز\_

ابوحنیفہ:۔ اس اعتبارے حائصہ عورت پرنماز کی قضاء واجب ہوئی چاہئے ندروزہ

besturdubooks.wordpress.com کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتوی دیتا ہوں امام باقر اس قدرخوش ہوئے کہ اٹھ کر بیشانی چوم لی۔ابوصنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ وحدیث کے متعلق بہت ی نادر باتنی حاصل کیں شیعہ وسی دونوں نے تشکیم کیا کہ ابوحنيفه كي معلومات كابرا ذخيره حصرت ممروح كي فيض صحبت كانتيجه تقاـ

> امام ما لک نے ان کے فرزندرشید حضرت جعفرصا دق کے فیض صحبت سے بڑا فائدہ اٹھایا۔فن حدیث کی تخصیل میں امام کوایک بہت او نیجامقام حاصل تھا کیونکہ ان کے شیوخ حدیث لا تعداد تھے۔ ابوحفص عمرنے دعویٰ کیاہے کہ امام نے کم از کم جار ہزار مخصوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔علامہذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں جہاں الے شیوخ کے نام شارکتے ہیں وہیں آخر میں لکھ دیا ہے" خلق کثیر"

> > امام ابوحنيفه كى احتياط وتحقيق

امام صاحب روایت میں بے حدمحاط تھے اور اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جس قدرواسطےزیادہ ہوتے ہیں اس قدرتغیروتبدیل کا احمال بڑھ جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں جن کارسول اللہ تک صرف ایک واسط ہے یادہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تنے اور علم وضل ، دیانت و یر ہیز گاری کے نمونہ خیال کیے جاتے تھے۔ان دوقسموں کے سوااگر ہیں شاذ ہیں۔ان کی تعليم كاطريقة بعى عام طالب علم عالك تعار بحث واجتها دكى شروع سے عادت تقى اوراس باب میں وہ استادوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔

ایک بارحماد کے ساتھ اعمش کی مشابعت کو نکلے، چلتے چلتے مغرب کا وقت آم کیاوضو كے لئے يانى كى تلاش موئى مركبيں يانى ندل سكا جماد نے تیم كافتوى ديا امام نے مخالفت كى كماخيرونت تك ياني كانتظاركرنا جائب \_اتفاق بيك كمددور چل كرياني مل كميااورسب ن وضوے نماز اداکی ، کہتے ہیں کہ یہ بہلاموقع تھا کہ استاد کی مخالفت کی۔ امام شعبی ،ان کے OBSTUIRDUDOOKS, MORDON & C.

استادقائل تھے۔ کرمعصیت میں کفارہ نہیں ایک دفعہ استادشاگردشتی میں سوار جارہے تھے اس مسئلہ کا ذکر آیا، انہوں نے کہا'' ضرور معصیت میں کفارہ ہے۔'' کیونکہ خدانے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اوراس ایس و إنّهم لَیفَولُونَ مُنگر اَمِّنَ الْقَولِ وَ زُوراً میں تصری کفارہ مقرر کیا ہے اوراس ایس و إنّهم لَیفُولُونَ مُنگر اَمِّنَ الْقَولِ وَ زُوراً میں تصری کردی ہے کہ ظہار معصیت ہے'' امام عمی ہے جواب نہ دے سکے عطابی ابی رہاج سے کردی ہے کہ ظہار معصیت ہے' امام عمی ہے جواب نہ دے سکے عطابی ابی رہاج سے حصرت ایوب کی آل اولا دجوم گئی تھی زندہ کردی اور ان کے ساتھ اور نئی بیدا کردی ، امام معنی نیدا کودی ، امام ابوحنیفہ نے کہا جو خص کی کی صلب سے نہ بیدا ہودہ اس کی اولا دکیوں کر ہوسکتا ہے۔

### امام ابوحنيفة أورتد وين فقه

امام صاحب کی زندگی کاسب سے بڑا اور عظیم الثان کارنامہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے، بلاشبہ امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی با قاعدہ منظم طریقے سے مدون کیا۔ فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہیں۔ قر آن کریم میں بھی بیلفظ انہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اصلاح شریعت میں اعمال شرعیہ کے مسائل فقہ کہلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ جامع تعریف بیہ کے کہ فقہ شریعت کے ان فروی احکام کے علم کو کہتے ہیں جواحکام کے مقصل دلائل سے حاصل ہوئے ہوں۔

اسلامی شریعت میں قرآن کریم کووہی حیثیت حاصل ہے جوملکی قوانین میں دستور کی ہوتی ہے۔قرآن دور نبوی کھی اورآپ کے بعد قیامت تک ساری امت کیلئے رہنما اور پیشوا ہے۔قرآن کی وہی حیثیت اور صفت ہے جو ایک دستور کی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں منصوص احکام کا مجمل بیان ہے اور یہی بیان الہی شریعت کا ماخذ اول ہے۔ اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے لفظ سنت کا اطلاق ہراس قول فعل یا تقریر پر ہوتا ہے۔

جوآ تخضرت ﷺ کی طرف منسوب ہواور آپ سے منقول ہوکر ہم تک پہنچا ہوا س معنی کی کھی۔ رو سے سنت لفظ حدیث کے متر ادف ہے۔

تیسراماخذ جواجماع کہلاتا ہے کا مطلب بیہ ہے کہ آنخضور ﷺ جب اس عالم سے تشریف لے گئے تو بعد میں ایسے شرعی مسائل میں صحابہ کو باہمی مشاورت کی ضرورت پڑی جو یا تو مجمل تھے یا پھر حضور ﷺ کے ایک ہی ممل کے بارے میں مختلف روایتیں جمع ہوگئیں۔ تو ان مختلف فیہ روایتوں میں صحابہ کا جومتفقہ فیصلہ ہوتا اس کواجماع کہا جاتا ہے۔

فقداسلامی کا چوتھا ماخذ قیّاس ہے کسی امر کا جوشری تھم ہے وہی تھم علت مشتر کہ کی وجہ سے کسی دوسر ہے امر کا اقرار دینا قیاس کہلاتا ہے۔دوسر ہے لفظوں میں یعنی کوئی چیز شریعت میں کسی علت کی وجہ سے حرام ہے تواگر وہی علت کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہے تو اگر وہی علت کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہے تو ازروئے قیاس اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔

اس کی مثال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے تھم دیا ہے کہ و کلا تَ فُور بُوا الزنی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهٔ یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک وہ بے حیائی ہے۔ اب زنااس لئے حرام ہے کہ ہے جہ دیائی ہے اس کی حرمت کی علت بے حیائی ہے پس وہ کام جس میں بے حیائی ہوگی حرام قرار دیا جائے گا۔ لیکن بے حیائی اور فخش کی اپنی تعریف ہے، جو کام بھی فخش پر اطلاق کیا جائے گا۔ حرام ہوگا۔

تدوین فقد کی ابتداء دوسری صدی ججری کے ربع دوم میں ہوئی اس وقت سے کیکر موجودہ دورتک فقداسلامی کوتین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

دوسری صدی کاربع اول ختم ہو چکا تھا اسلامی مملکت کے حدود بہت زیادہ پھیل چکے تھے۔ جب اسلام کی سادہ تعلیمات کو دنیا کی مختلف اور نگارنگ تہذیبوں سے سابقہ پڑا تونت نئے مسائل سامنے آئے۔ اس دور میں اللہ نے امام ابو حنیفہ گووہ استطاعت وقوت عطافر مائی کہ وہ اپنی مجتہدانہ فطرت و ذہانت سے ان مسائل کاحل دریافت کریں چنانچہ امام ابو حنیفہ "کہ وہ اپنی مجتہدانہ فطرت و ذہانت سے ان مسائل کاحل دریافت کریں چنانچہ امام ابو حنیفہ "کا احمیں تدوین فقد کی طرف یورے طورے متوجہ ہوئے۔

بلب<sup>س</sup>وم

besturdubooks.

نقد کی تدوین کا بنیادی مقصدتویہ تھا کہ کملی زندگی میں رسول کر یم کھی کا ان ہوئی کا رہوئی مشریعت کے متفرق مسائل کومنظم اور مرتب کردیا جائے اور اس کی ایسی آخری اور فیصلہ کن صورت معین کردی جائے جس پرمسلمان سہولت کے ساتھ کما حقہ کمل کر سکیں ۔ گرشریعت اسلامی کیونکہ کسی خاص دور اور معین قوم اور علاقہ کیلئے نہتی بلکہ اسے قیامت کے لئے جاری اور ناقد رہنا تھا اس لئے ضروری تھا کی اس کی تدوین کی جائے اور بوقت تدوین دو باتوں کا اور ناقد رہنا تھا اس لئے ضروری تھا کی اس کی تدوین کی جائے اور بوقت تدوین دو باتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے ۔ اول سے کہ وہ قصی رائے اور اجتہاد پر شخصر نہ ہو۔ اس کی ترتیب و ان کا زہدوتھ کی الٹہ کومقبول ہو۔ دوسر سے اس اہم کا م کی انجام دہی کے لئے کسی ایسی جگہ کا ان کا زہدوتھ کی الٹہ کومقبول ہو۔ دوسر سے اس اہم کا م کی انجام دہی کے لئے کسی ایسی جگہ کا استخاب کیا جائے جونہ صرف مختلف علوم وفنون کا گہوارہ ہو بلکہ قد کم وجدید ، عربی وجمی تہذیب کا متخاب کیا ۔ یہی وہ خاص شہرتھا جہاں عرب وجمی کی تہذیبیں الی رہی تھیں ۔

امام ابوطنیفی نے مسائل کی ترتیب اوراصول وضوابط کی تدوین اپنی ذات تک محدود خبیں رکھی۔ بلکہ چالیس علاء اورائکہ کی ایک مجلس قائم کی۔ اس مجلس میں تمام علوم کے ماہراور ائکہ جمع کے گئے۔ جن کی تدوین فقہ میں ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ان ائکہ فن کی تعداد چالیس تھی مجیسا کہ امام طحاوی نے امام مالک کے شاگر داسد بن فرات کا قول نشل کیا ہے کہ۔

"امام ابوطنیفہ کی مجلس تدوین فقہ کے اراکین چالیس تھے" بیسب کے سب فقہ میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان میں دس ممتاز ترین اہل علم پر مشمل ایک مجلس خاص تھی میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان میں دس ممتاز ترین اہل علم پر مشمل ایک مجلس خاص تھی میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے ان میں دس ممتاز ترین اہل علم پر مشمل ایک مجلس خاص تھی میں درجہ احتمال ابوطنیفہ کی کی میں فقہ کے متعلق مشہور محدث وکیج بن الجراح کی رائے ہے۔

تھے۔ امام ابوطنیفہ کے کام میں غلطی کیے رہ علی تھی۔ جب کہ واقعہ بیتھا کہ ان کے ساتھ دی ویسف ، زفر اور گھر جیسے قیاس واجتہاد کے ماہر موجود تھے اور حدیث کے باب میں یکی بن ذکر یا ابن ذاکہ منص بن غیاث ، صبان جیسے ماہر بن حدیث قاسم بن معن جیسے لغت عرب ذکر یا ابن ذاکہ منص بن غیاث ، صبان جیسے ماہر بن حدیث قاسم بن معن جیسے لغت عرب

لدِسوم الكرار

کے ماہر، داؤ دبن نصیرطائی اور نضیل بن عیاض جیسے زمدوتقوئی کے مجسے ان کے بشریک کار تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جامع کمالات وفضائل رفقاءاور مشیروں کی موجودگی میں غلطی کیسے رہ سکتی ہے۔

(مخص از جامع الاسانید)

امام ابوصنیف گاطریقه استنباط بیتها که پہلے ہرمسکلہ کو کتاب اللہ ہے مستنبط کیا جاتا اگر کامیا بی ہوجاتی تو اس کو معین فرماد ہے اگر کسی طور کتاب اللہ ہے براہ راست کوئی سراغ نہ ملتا تو سنت اللہ رسول اللہ وظلی میں اس مسئلے کی تلاش وجبتو کی جاتی ، سنت رسول اللہ وظلی میں بہ خاص بات پیش نظر رہتی کہ رسول اللہ کا آخری عمل اور آخری رائے کیا تھی آپ ہمیشہ اسکو اختیار فرماتے اگر جازی اور عراقی صحابہ کی مرفوع حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو بنا برفقہ راوی فقہ کی روایت کوتر جمعے دیتے۔

اگر حدیث طیبہ سے بھی کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو پھر اہل فتو کی صحابہ اور فقہاء تا بعین کے فیصلے اور اقوال تلاش کرتے اور جس امر پر فقہاء صحابہ کا اجماع ہوتا اس کو اختیار کر لیتے اگر یہاں بھی کوئی جواب نہ پاتے تو پھر چوتھ مرحلے پر قیاس اور استحسان کی طرف آتے اور انکی روشنی میں مسائل کوحل کرتے۔ مسئلہ پر خور کرتے وقت بیا بھی دیکھتے کہ مسئلہ سے متعلق نصوص کی حیثیت تشریعی ہے یا غیر تشریعی اس ضمن میں مسائل کے طے کرنے کی بھی ضرورت پڑتی تھی نصوص میں ضابطہ کلیے اور واقعات جزئیہ میں اگر تعارض ہوتا تو ضابط نص کوتر جے دیتے اور واقعہ جزئیہ کی تو جیہ کر لیتے۔

امام ابوصنیفہ کی ترتیب و تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے فقہاءاور محدثین کسی مسئلے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس مسئلے پر تکم لگانے کے بارے میں غور وخوش کو معیوب سمجھتے ہے گرامام ابو حنیفہ سب سے پہلے محص ہیں کہ جنہوں نے اس رجحان کے خلاف ممل کیا، چنانچ فرماتے ہیں۔

''اہل علم کو چاہئے کہ جن باتوں سے لوگوں میں مبتلا ہونے کا امکان ہے ان پرغور فرکریں تا کہ اگر دوکسی وفت وقوع پذیر ہوں تولوگوں کے لئے نئی اور انوکھی بات نہ ہو بلکہ بیہ

besturdubooks.wordpress.cor

بات پیش نظر ہی وئی جا ہیے کہ ان امور میں کسی نہ کسی وقت مبتلا ہونا ہی پڑے گا تو ابتلاء کے وقت شریعت نے کیاراہ معین کی ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے سوچ کرر کھ لیں۔

مشہور محدث قیس بن رہیج نے بوے مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہےاس معاملے میں امام ابوحنیفہ کی فوقیت واولیت کا واضح طور پراعتر اف کیاہے، کہتے ہیں ،امام ابوحنیفهٔ ان مسائل کو جوابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے ،اس بنا برامام ابوحنیفه "نے ان تمام فقهی مسائل پر بالنفصیل غور وفکر شروع کیا جواگر چه ابھی وقوع پذرنہیں ہوئے تھے۔ گرایک نہایک دن ان کا وقوع متوقع اورممکن تھامجلس تدوین کا طریقه به تھا کہ امام صاحب کے گردتمام اراکین مجلس بیٹھ جاتے۔ امام صاحب ایک ایک مسئلہ کوبصورت سوال پیش کرتے لوگوں کے خیالات معلوم کرتے جو پچھارا کین مجلس کے آرا ہوتے ان کوبغور سنتے اگرتمام اراکین جواب مسئلہ میں متفق ہوجاتے تو وہ فیصلہ اس وقت قلم بند کرلیا جاتا۔ اختلاف کی صورت میں نہایت آزادی کے ساتھ مسئلہ کے تمام پہلووک پر بحث وتمحیص ہوتی بسااوقات رہے بحث ہفتوں جاری رہتی سب کی بحثیں سننے کے بعدامام صاحب اپنی رائے اور فیصلہ کا اظہار کرتے آپ کی رائے اتنی نی تلی ہوتی کہ سب لوگ اسے بلاتامل قبول كرليت اورمسكله كاايك رخ معين هوجا تاليمهى اييا هوتا كبعض اراكين مجلس امام صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے تو ان کی اختلافی رائے بھی فوراً لکھ لی جاتی جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسکلہ طویل بحث ونظر کے بعد اتفاق رائے سے طے یا تا تو ارا کین شور کی بےاختیاراللہ اکبریکاراٹھتے۔

تقریباً بائیس سال کی اس شاندروز سخت کاوش کے بعدامام صاحب کی مجلس تدوین فقہ کا مجموعہ فقہ می تیار ہوکراہل علم کے ہاتھوں میں آیا یہ مجموعہ تراسی ہزار دفعات پر مشمل تھا۔ جس میں اڑمیں ہزار مسائل عبادات سے متعلق تصاور باقی پنتا لیس ہزار کا تعلق معاملات اور عقوبات سے تھا۔ اسمیس انسان کے دنیوی کاروبار کے متعلق آئین وضوالط اور معاشیات و سیاسیات کے بارہ میں تمام بنیادی اجتماعی امور موجود تھے۔ یہ مجموعہ ۱۱ الصب پہلے مکمل سیاسیات کے بارہ میں تمام بنیادی اجتماعی امور موجود تھے۔ یہ مجموعہ ۱۱ الصب پہلے مکمل

ہو چکا تھا مگر بعد میں اس میں اضافے ہوتے رہے امام صاحب کے ایام اسیری میں بھی ہیں۔ سلسلہ چلنا رہاحضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔" میں نے امام ابوحنیفہ کی کتابوں کو گھی۔ متعدد بارلکھاان میں اضافے بھی ہوتے رہےان اضافوں کو بھی لکھ لیا کرو۔"

اس مجموعے نے امام صاحب کے زمانے میں قبول عام حاصل کیا اس مجموعہ کے یحمیل کے بعدامام ابوحنیفیڈنے اپنے تلامذہ کوجمع ہونے کا حکم دیا چنانچے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک ہزاراہل علم شاگر دجمع ہوئے جن میں وہ جالیس علماء بھی موجو دیتھے جوامام ابوحنیفہ گی مجلس تدوین کےرکن تصامام صاحب نے ان تمام اہل علم سے مخاطب ہوکر کہا۔ میری دلی مسرتوں کا سرمایہ صرف تم لوگ ہوتمہارے وجود میں میرے غم واندوہ کا مداوا ہے۔ میں نے فقداسلامی کی زین تمہارے لئے تیار کردی ہے۔ابتمہارا جب اورجس وقت دل چاہے تم اس پرسوار ہو سکتے ہو میں نے الی صورت حال پیدا کردی ہے، کہ لوگ تمہار نے قش تل تلاش کریں گے۔اورای چیز پر چلنے کی کوشش کریں گے میں نے گر دنوں کو تمہارے لئے جھکا دیا۔اب وقت آگیا ہے کہتم سب علم کی حفاظت میں میری مدد کروے تم میں جالیس آ دمی ایسے ہیں جو قاضوں کی تربیت وتا دیب کا کام بخو بی سرانجام دے سکتے ہیں۔ میں تم سب کواللہ کی قشم اور اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جوتم کوملا ہے کہ اس علم کو بھی ذکیل نہ کرو۔اس علم کومحکوم ہونے کی بےعزتی ہے بچاناا گرتم لوگوں میں ہے کسی کوعہدہ قضا کی ذمہ داری سونی جائے تو ایسی کمزوریوں کواینے فیصلوں میں ہرگز لحاظ نہ کرنا جولوگوں کی نظروں ے پوشیدہ ہوں،قضا کا عہدہ اس وقت تک درست ہے جب تک قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہوتم میں سے جواس عہدہ کو قبول کرے وہ اپنے اور عوام کے درمیان رکاوٹیں قائم نہ کرے -ہر حاجت مند کی تم تک رسائی ہونی جا بیے ۔ پانچ وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھے مسلمانوں کا امیرا گرمخلوق خدا کے ساتھ غلط روپیا ختیار کریے تو وہ اس سے بازیرس کریں۔ امام ابوحنیفی اس تقریر کے بعدمجموعہ فقہی کی حیثیت واضح ہوگئی۔ غالبا اس کی تشہیر کے بعد خلیفہ منصور نے امام صاحب کو بغدا دطلب کیا اور عہدہ قضا کی پیش کش کی مگر

besturdubooks.wordpress

امام صاحب نے قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ امام ابوحنیفہ کے اس مرتب مدون کر دہ فقہ کا نام فقہ حفی ہوا، جوعالم اسلام کے مشرق ومغرب میں پھیل گیا۔

## امام ابوحنیفه گی وفات حسرت آیات

۱۳۷ ھیں منصور نے امام صاحب کو قید کر دیا لیکن قید کرنے کے باوجودا سے امام صاحب کی طرف سےخطرہ لاحق تھا۔ بغداد دارالخلافہ ہونے کی وجہ سےعلوم وفنون کا مرکز بن گیا تھا۔طالبان کمال اسلامی ملکوں کے گوشے گوشے سے اٹھ کر بغداد کارخ کرتے تھے، امام صاحب کی شہرت دور دور چہنچ چکی تھی۔قید کی حالت نے ان کے اثر اور قبول کو عام کو بجا ئے کم کرنے کے اور زیادہ کردیا تھا۔ بعد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھا تر تھا۔ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی ان باتوں کا بیاثر تھا کہ منصور نے ان کو گونظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی امیران کے ادب وتعظیم کے خلاف نہ کرسکتا تھا۔ قیدخانہ میں انکا سلسلة علیم و تدریس بھی برابر قائم رہا۔امام محمد نے جو کہ فقہ حنفی کے دست وباز وہیں۔قیدخانہ ہی میں تعلیم یائی ان وجوہ سے منصور کوامام صاحب کی طرف سے جواندیشہ تھاوہ قید خانہ کی حالت میں باقی ر ہاجس کی آخری تدبیر بیتھی کہ بے خبری میں ان کوز ہر دلوادیا۔ جب ان کوز ہر کا اڑمحسوں ہواتو سجدہ کیااوراسی حالت میں قضا کی۔

ان کے مرنے کی خبر بہت جلد شہر میں پھیل گئی اور سار ابغداد الد آیا۔ حسن بن عمارہ نے جوشہر کے قاضی تھے عسل دیا ، نہلاتے جاتے اور کہتے جاتے "واللہتم سب سے برے فقیہ، بڑے عابد، بڑے زاہد تھے تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں ہم نے اسے جا نشینوں کو مایوں کردیا، کہ وہتمہارے مرتبہ تک پہنچ سکیں۔ "عنسل سے فارغ ہوتے ہی لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ پہلی بارنماز جنازہ میں کم وہیش بچاس ہزار کا مجمع تھااس پرآنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ چھ ۲ بارنماز جنازہ پڑھی گئی اورعصر کے قریب جاکرلاش فن ہوسکی۔امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خیزران کے قبرستان میں فن کئے جا کیں کیونکہ بیر جگہان کے

خیال میں غصب شدہ نہیں تھی ،اس وصیت کے موافق خیز ران کے مشرق جانب آن کا مقبرہ تیار ہوا مؤرخ خطیب نے لکھا ہے کہ دنن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ ان کی نماز جنازہ ہے پڑھتے رہے۔جوقبول عام امام کواس وفت حاصل تھاوہ کسی کو کب حاصل ہوسکتا ہے۔

### امام ابوحنیفهٔ کے اخلاق وعادات

امام صاحب کا علیہ اور اخلاق بیان کرنے میں مؤرضین نے بہت کچھ مبالغہ سے کام
لیا ہے الیکن صحت کے سب سے زیادہ قریب امام ابو یوسف کا قول ہے۔ آ ہے ہم دیکھتے ہیں
کہ بیشا گردا ہے بیارے اور محترم استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بیوہ تقریر ہے ، جو
انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے گھی دراصل ہوا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے
ایک بارامام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو صنیف ہے وصاف بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں ، امام ابو صنیفہ کے اخلاق و عادات ہے

یتے کہ نہایت پر ہیزگار تھے ، منہیات سے بچتے تھے اکثر چپ رہ کرسوچا کرتے تھے کوئی شخص

مسکلہ بوچھتا اور ان کومعلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ چپ رہتے نہایت کی اور فیاض تھے کس

کے آگے حاجت نہ لے جاتے ، اہل و نیا سے احتر از تھا۔ د نیا وی جاہ وعزت کو تقیر سجھتے ،

فیبت سے بہت بچتے تھے جب کس کا ذکر ہوتا تو بھلائی کے ساتھ کرتے بہت بڑے عالم

تھے۔ مال کی طرح علم صرف کرنے میں بھی بڑے فیاض تھے، ہارون الرشید نے بین کر کہا
صالحین کے بہی اخلاق ہوتے ہیں۔

# امام ابوحنيفة كاحليه اور كفتكو

امام صاحب کو خدانے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد خوش رواور موزوں اندام سے ، گفتگونہایت شیریں اور بلند آ واز اور صاف تھی ، کیساہی پیچیدہ مضمون ہوتانہایت فصاحت اور صفائی سے اداکرتے ہے۔

besturdubooks.wordpress.com

امام ابوحنیفه کی اولا د

سن مؤرخ نے بھی تفصیل ہے امام صاحب کی اولاد کے بارے میں نہیں بتلایا البته عام طور برمورخوں کے ہاں ہے بات تکھی تمی ہے کہ وفات کے وفت حماد کے سواکوئی ان کی اولا دموجود نہ تھی ۔ حماد برے رہے کے عالم فاصل آ دمی تھے۔ بچین میں ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب الحمد ختم کی توان کے پدر بزرگوار نے اس تقریب میں معلم کو یا نچے سودرہم نذر کئے بڑے ہوئے تو خودامام صاحب سے مراتب علمی کی تکیل کی عكم فضل كے ساتھ بے نيازى و پر جيز كارى ميں بھى باپ كے خلف الرشيد تھے، امام صاحب نے جب انقال کیا توان کے گھر میں اوگوں کا بہت سامال و اسباب امانت رکھاتھا۔انہوں نے قاضی شہر کے پاس جا کرحاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دی جائیں ،قاضی صاحب نے کہا ابھی اپنے پاس ہی رہنے دو کہ زیادہ حفاظت ہے رہیگا انہوں نے کہا کہ آپ جانچ کرلیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جائے غرض تمام مال و اسباب قاضی کے سپر دکر کے خودرو پوش ہو گئے ،اوراس وقت ظاہر ہوئے جبکہ وہ چیزیں کسی اور کے اہتمام میں دے دی تکئیں ، تمام عرکسی کی ملازمت نبیس کی نہ شاہی دربارے پیچھلق پیدا کیا ذی تعدہ ۲۷ میں اس دنیائے فانی سے آخرت کی طرف کوج کیا جار بیٹے تھوڑے جن کے نام عمر،اساعیل ابوحیان اورعثان ہیں،اساعیل نے نہایت شہرت حاصل كى، چنانچه مامون الرشيد في ان كوعبد و تضاير ماموركيا، جس كوانبول في اس ديانتدارى اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بھرہ سے چلے تو ساراشہرائی مشائعت کونکلا ،سب لوگ انکی جان و مال کودعا <sup>ک</sup>نیں دیتے تھے۔

امام الوحنيفة كى تصنيفات

ا مام اعظم می طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ ا۔ ۔۔۔۔ فقد اکبر: ریعقا کد کے بارے میں ایک مختصر رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب وہی علدسوم

ہے جوعقا کر نسفی وغیرہ کی ہے۔ بیدسالہ زیورطبع ہے آراستہ ہو چکا ہے اور عام طور پرآسانی کی ہے۔
سے دستیاب ہے جس طرح عقا کر نسفی کی شرحیں لکھی گئی ہیں اس طرح اس مختصر رسالہ کی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں اس طرح اس مختصر رسالہ کی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس طرح کی فقذ اکبرکو شرحیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس طرح کی فقذ اکبرکو حاصل ہے اس طرح کی فقذ اکبرکو حاصل نہیں پھریدا یک عمدہ رسالہ ہے۔ اس کتاب کے شارحین کے نام درج ذیل ہیں حاصل نہیں پھریدا یک عمدہ رسالہ ہے۔ اس کتاب کے شارحین کے نام درج ذیل ہیں

الـ..... مجى الدين محمر بن بهاءالدين متوفى ٩٣٥ هـ

ب-....مولى الياس بن ابراجيم السينو بي-

ج\_.... مولى احمر بن محمد المعتساري\_

د ..... حکیم اسحاق اس شرح کا ایک منظوم نسخه ابوالبقااحمدی کانظم کیا ہوا موجود ہے۔ ل ..... شیخ انمل الدین

و\_.....ملاعلی قاری،ملاعلی قاری کی بیشرح بهت اعلیٰ پاییکی اور متداول ہے۔ ۲\_....العالم والمتنکلم:سوال وجواب کے طرز پرایک مختصر رسالہ ہے۔

سر۔۔۔۔۔مند: اس وقت تک دنیا میں منداعظم کے متعدد ننے ہیں۔ ان سخوں کے جامع المؤید محمد بن محمود الخوارزی متو فی ۱۲۵ ھ ہیں ، ابوالمؤید اس مرتبہ نسخ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں ' نبلا دشام میں بعض جاہلوں کو میں نے سے کہتے سنا کہ امام ابوحنیفہ گوفن حدیث میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے ، اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چا ہا کہ ان تمام مندوں کو یکجا کردوں جوعلماء کرام نے امام ابوحنیفہ کی حدیث میں اور جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا مندحافظ ابومحم عبدالله بن محمد يعقوب الحارثي المعروف بعبرالله الدنيا-

٢- مندامام ابوالقاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشابد-

س- حافظ ابوالحن محمد بن المظفر بن موی بن عیسیٰ

٣- مندحافظ ابوقعيم اصفهاني صاحب حليه

۵- مندشخ ابو برمحر بن عبدالباقی محدالانصاری

besturdubooks.wordpress.com

مندامام ابوبكراحم عبدالله بنعدى الجرجاني

مندامام حافظ عمر بن حسن الاشناني \_

مندابوبكراحد بن محمد بن خالدالكلاعي

مندامام محمه \_9

مندحماد بن امام ابوحنيفة \_1+

مندابو بوسف قاضي \_11

مندامام ابوالقاسم عبدالله بن الي العوام العدى -11

> مندحافظ حسنين بن خسروبلخي ساار

مندعلامہ حفصکی اس مند کی شرح علامہ ملاعلی قاری نے کی ہے۔اور -11 یہی مند بدروایت حفصکی علامہ شیخ محمہ عابد سندھی نے جمع کی جس کا ارود ترجمہ بھی شائع ہو چکاہے۔

مندمادردي

مندابن عبدالمز ازی

ان مندوں میں بعض کی نہایت عمدہ شرحیں بھی لکھی گئیں ہیں۔جن کا تذکرہ جاجی غلیفہ نے کشف الظنون میں نہایت صراحت سے کیا ہے۔ (بحواله مندامام أعظم )

فقيه المشرق والمغرب حضرت عبدالله بن مبارك مروزيٌّ

خلیفہ ہارون الرشیدعبای ( ۱۷۱ھ تا ۱۹۳۳ھ) کے عہد میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان سرحدوں بروقافو قامعر کہ آرائی ہورہی تھی۔ایک دفعہ ایسے ہی ایک معرکے میں رومی اوراسلامی شکرایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو رومی شکرے ایک ذرہ پوش جنگجونے این صف سے نکل کرمسلمانوں کومقا بلے کے لئے للکارا۔ اسلامی لشکر سے ایک مجامد جس نے Studubo

اینے چہرے پر ڈھاٹا با ندھ رکھاتھا ،جھیٹ کراس کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں روکھی جنگجوکا کام تمام کردیا۔ پھرایک رومی سیاجی بھنکارتا ہوامیدان میں آیا۔ نقاب پوش مجاہد نے اس کوبھی ڈھیر کردیا۔اس کے بعد کیے بعد دیگرے کی رومی جنگجومقالبے کے لئے آئے۔ نقاب ہوش مجاہد نے اپنی تکوار یا نیزے کے وارسے سب کوچہنم رسید کر دیا۔مسلمانوں نے فرط مسرت میں نعرہ تھبیر بلند کیا اور دوڑ کراس مجاہد کو پیدد کیمنے کے لئے تھیر لیا کہ آخر پیشیر اور شجاعت کا پیکر کون ہے جس کو اپنی شناخت کرانا بھی پیندنہیں ۔ انہوں نے بڑے زور اوراصرار ہے اس کے چیرے ہے ڈھاٹا ہٹایا تو بیدد مکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ کوئی عام کشکری نہیں تھا بلکہ علم فضل کے مجمع البحرین ،فقیہ المشر ق والمغر ب حضرت عبداللہ بن مبارک " تقے۔۔۔وہی حضرت عبداللہ بن مبارک جن کے فضل و کمال کے تمام ونیائے اسلام میں ڈ کے ج رہے تھے اور جن کے مرجوعہ خلائق ہونے کی کیفیت تھی کہ ایک دفعہ رقہ تشریف لے گئے تو ہزاروں لوگ استعبال کے لئے دیوانہ داراٹھ دوڑے۔اس قدر ہنگا مہ ہوا کہ لوگوں کی جونتاں ٹوٹ منٹیں اور ساری فضاغبار آلود ہوگئی۔ا تفاق سے خلیفہ ہارون رشید بھی ان دنوں رقد آیا ہوا تھا۔اس کے حرم کی ایک خاتون نے شاہی کمل (قصر الخشب) کے برج سے بیانظارہ دیکھاتو ملازموں سے یوجھا، بیا ژوحام کیساہے؟ انہوں نے بتایا کہ 'خراسان ے ایک عالم آرہے ہیں جن کا تام عبداللہ بن مبارک ہے۔ بیسب لوگ ان کے استقبال میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے مختکش کرد ہے ہیں۔ "بےساختہ بولی۔۔۔ "والله بادشاه توحقيقت مين بير بين بهلا بارون رشيد كيا بادشاه بين جولوگون كوسياميون ، چو بداروں ،کوڑوں اورڈیٹروں سے اپنے گردجمع کرتا ہے۔''

حفرت عبدالله بن مبارک تنج تا بعین کی اس مقدس جماعت کے گل سرسبد ہیں جس کا ہر فردا پی ذات میں دین کاستون اور زمانہ کا امام تعاله ان کے والد مبارک بن واضح ترک ، بنو حظلہ کے ایک رئیس کے غلام تنے وہ نہایت ہی نیک اور دیندار آ دمی تنے اور زمد و تقویٰ ، دبانت وامانت اور خوف خدا کے اعتبار سے فی الواقع اسم باسمی تنے ۔ حظلی رئیس

besturdubooks.wordpress.com نے اینے باغ کی مگرانی ان کے سپر دکرر کھی تھی۔ ایک مرتبداس نے مبارک کو تکم دیا کہ باغ سے ایک شیریں انارتوڑ کرلاؤ۔وہ گئے اور ایک انارلا کر پیش کردیا۔ مالک نے اسے چیر کر و یکھا تو ترش نکلا۔اس نے خفاء ہو کر کہا، میں نے میٹھا انار ما نگا،تم نے کھٹالا کروے دیا جا ؤ کوئی اجھاساشیریں انارلاؤ۔وہ گئے اور دوسرے درخت کا انارلا کر پیش کیا۔ بدشمتی ہےوہ بھی کھٹا نکلا۔ آتا کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور اس نے انہیں ڈانٹتے ہوئے تیسری مرتبہ پھرانار لانے کے لئے بھیجا۔اب کے باربھی انارترش نکلاتواس نے برافروختہ ہوکر کہا'' کیاتمہاری قوت ذا نَقة برش وشیری کی تمیزنہیں کرسکتی؟ میارک نے کہا' دنہیں''

> آ قانے سبب بوجھا تو انہوں نے کہا "آپ نے مجھے انار کھانے کی اجازت نہیں دی اس لئے میں نے آج تک باغ کے کسی انارکو چکھا تک نہیں۔میرا کام تو باغ کی د كي بھال كرنا ہاس ہے كوئى غرض نبيں كەس درخت كانار يہ ہے ہيں اوركس كے كھے۔" آ قانے این طور برحالات کی شخفیق کی تو معلوم ہوا کہ مبارک نے جو پچھ کہا تھاوہ بالكل سيح تفا\_اسان كى غير معمولى ديانتدارى اورخوف خداير بردى جيرت موكى اوروه ان كى بہت عزت وتکریم کرنے لگا۔

> اس رئیس کی ایک اڑ کا تھی جس کے لئے او نیچے او نیچے گھر انوں کی طرف سے پیغام آرے تھے۔دنیاوی ثروت کے لحاظ سے پیغام دینے والوں میں ایک سے ایک بڑھ کرتھا اس لئے رئیس فیصلنہیں کریار ہاتھا کہ کون ساپیغام قبول کرے اور کونسار دکرے۔ای شش و بنج میں ایک دن اس نے مبارک سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے برے اخلاص کے ساتھ کہا کہ: '' زمانہ جاہلیت میں لوگ اعلیٰ حسب ونسب والا داما د تلاش کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک داماد کے لئے مالدار ہوتا ضروری تھا اورعیسائی حسن و جمال کو اہمیت دیتے تھے کیکن امت محدید کھا کے نز دیک دیندار ہونا دجہ ترجی ہے۔ آپ جوطریقہ مناسب مجھیں،اختیارکرلیں۔"

آ قاکومبارک کا بیخلصانه مشوره بے حد پسندآیا۔اس مشورے برغور وفکر کے بعد

ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا:'' مجھے اپنی لخت جگر کا شوہر بنانے کے لئے مبارک سے مجھے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا۔''

بیوی نے پہلے تو مبارک کے افلاس اور کم چیٹیتی کاعذر پیش کیالیکن بالآخر وہ بھی شوہر سے متفق ہوگئی اور اپنی بیٹی کی شادی مبارک سے کردی ،ساتھ ہی انہوں نے مبارک کو آزاد کردیا۔

حضرت عبداللہ ای رئیس زادی کے بطن اور مبارک جیسے صاحب تقویٰ باپ کی صلب سے ۱۱ اور میں بیدا ہوئے اور ای نسبت سے مشہور ہوئے۔

حفرت عبداللّه کے والدمبارک بن واضح نه صرف ایک متی آدمی ہے بلکہ علم کی قدرو قیمت سے بھی ہند کا خاص قدرو قیمت سے بھی بخو بی آشنا تھے۔انہوں نے اپنے فرزند ولبند کی تعلیم وتربیت کا خاص اہتمام کیااور پوری کوشش کی کہان کا بیٹاعلم کے آسان پرسورج بن کرچکے۔

اس وقت صحابہ رام کا دورگزر چکا تھا البتہ ہزاروں تا بعین و تبع تا بعین اور دوسر بے ارباب علم وفضل دنیائے اسلام کے گوشے کوشے ہیں بھیلے ہوئے تھے۔ کوئی معروف نہراور قصبہ ایسانہیں تھا جوابل فضل و کمال سے خالی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ابتدائی تعلیم و تربیت مرویس ہوئی اس کے بعدوہ حصول علم کے لیے مروسے نکل کھڑ ہے ہوئے اور سالہا مال تک شہر شہراور قصبہ قصبہ میں گھوم پھر کر جواہر علم اپنے دامن میں سمیٹے رہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے فاصلہ دیکھا نہاں زمانے کے سفری صعوبتیں، جہاں بھی کی صاحب علم کا پیتہ چلا ، اسکی غدمت میں پنچے اور مقد ور کھراکتیا بیض کیا۔ امام احمد بن حنبل قرماتے ہیں کا پیتہ چلا ، اسکی غدمت میں پنچے اور مقد ور کھراکتیا بیض کیا۔ امام احمد بن حنبل قرماتے ہیں کا پیتہ چلا ، اسکی غدمت میں بنچے اور مقد ور کھراکتیا بوقیض کیا۔ امام احمد بن حنبل قرماتے ہیں نہ تھا ، طلب علم کے لیے انہوں نے دور در از ملکوں اور شہروں کا سفر کیا تھا مثلاً شام ، عراق ، یمن نہ تھا ، طلب علم کے لیے انہوں نے دور در از ملکوں اور شہروں کا سفر کیا تھا مثلاً شام ، عراق ، یمن نہ تھا ، طلب علم کے لیے انہوں نے دور در از ملکوں اور شہروں کا سفر کیا تھا مثلاً شام ، عراق ، یمن ، مصر ، کو فہ وبھر ہ و فیر ہ و ۔ ''

حضرت ابواسامہ گواہی دیتے ہیں کہ: ''میں نے عبداللہ بن مبارک سے بڑھ کر کسی کوملک درملک گھوم کرطلب علم کرنے والانہیں دیکھا۔'' (تذکرہ التفاظ عافظ ذہبیؓ) besturdubooks.wordpress!

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: ''ابن مبارک ؒ کے دور میں ان سے زیادہ علم تلاش کرنے والاکوئی دوسر آنہیں تھا۔'' (تہذیب اجہذیب)

حافظ ذہبی فرماتے ہیں: 'وجھیق علم کے شوق میں عبداللہ بن مبارک کو اپنی حیث میں عبداللہ بن مبارک کو اپنی حیثیت کی پروا بھی نہیں ہوتی تھی وہ اپنے سے چھوٹے اور فروتر لوگوں سے بھی معلومات حاصل کرتے تھے۔'' (تہذیب الاساء)

خودحضرت عبدالله بن مبارک کابیان ہے کہ میں نے مختلف علاقوں کے جار ہزار جن شیوخ واسا تذہ سے جملہ دینی علوم حاصل کئے، ان میں سر فرست حضرت امام اعظم، حضرت ابوحنیفہ، حضرت امام سفیان توری اور حضرت امام اوزاعی ہیں۔ دوسرے شیوخ واسا تذہ سے چند کے اسائے گرامی ہے ہیں۔

"امام ما لک بن انس مرنی امام اعمش"، شام بن عروه جمید بن ابی جمید الطّویل ، موی بن عقبه صاحب المغازی یکی بن سعید الانصاری سلیمان التیمی عبد الله بن یزید اساعیل بن ابی خالد آخمسی ، سفیان بن عید نه لیث بن سعد تمسعر بن کدام کوئی ابن جریج "، سعید بن ابی عروبه"، مهران بصری ، جماد بن سلمه ابن ابی ذیب صالح بن صالح ، عروب میمون جزری معمر بن داشد الله بن عول "بعری ابن قدامه کوئی برید" بن عبدالله بن ابی برده بن ابی موی اشعری عاصم بن سلمان الاحول داود بن قیس فراقرشی مدتی ، ابوسعید ابرا چیم بن طهمان خراسانی زرگریا بن ابی زائده کوئی وغیره جم-"

امام ابوحنیفداورامام سفیان توری سے ابن مبارک کو بے حدعقیدت و محبت تھی۔ حافظ ابن ججر ؓنے "" تہذیب المتہذیب "میں ان کا بیقول نقل کیا ہے۔

''اگراللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ اور سفیان ٹوریؓ کے ذریعیہ میری مددنہ کرتا تو میں عام آ دمیوں کی طرح ہوتا''

حافظ ذہی ؓنے بھی''مناقب'' میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ای سے ملتا جلتا قول نقل کیا ہے۔البتہ اس میں''توعام آ دمیوں کی طرح ہوتا (کست کسسائسر الناس)'' کے بجائے'' تومیں ایک بدعی شخص ہوتا (کنت بدعا)'' کے الفاظ ہیں۔

حضرت عبدالله بن مبارک ام ابوصنیفه کاذکر بهیشه براے احترام اور عقیدت سے

کرتے ،انہوں نے ان کی شان میں بہت سے اشعار بھی کے۔ (تاریخ بغداد خطیب بغدادی)

حافظ ذہی فرماتے ہیں کہ ابن مبارک نے حضرت امام ابوحنیفہ کے چشمہ علم سے

پوری طرح سیراب ہونے کے بعدامام سفیان توری کے سمامنے زانو سے تلمذ تہہ کیا۔ اس شمن

میں انہوں نے خود حضرت عبدالله بن مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ' میں سفیان توری کے

ساتھاس وقت تک وابستہ نہیں ہواجب تک میں نے امام ابوحنیفہ کے علوم پر پوری دسترس
ماتھاس وقت تک وابستہ نہیں ہواجب تک میں نے امام ابوحنیفہ کے علوم پر پوری دسترس
ماصل نہ کرلی۔' (دسترس کی وضاحت انہوں نے ماتھ کی مشی بندکر کے کی)

حضرت عبداللدبن مبارك مخصيل علم كيسليلي مين امام اوزاعي كي خدمت مين حاضر ہوئے تو عجیب واقعہ پیش آیا۔علامہ خطیب بغدا دی ؓ نے اسے تاریخ بغدا دہیں ''ابن مبارک" کی زبانی یوں تقل کیا ہے "میں طلب علم کے لیے شام گیا اور بیروت (جواس زمانے میں شام کا ایک حصد تھا) جا کرامام ازاعیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ ے یو جھا،اے خراسانی، کوف میں بیکون بدعتی ابوحنیف پیدا ہواہے؟ بین کر میں گھروالی آیا، امام ابوحنیفدی کتابیں نکالیں اور ان میں سے چیدہ چیدہ مسائل جھانث کر نکالے (اور انہیں کتاب کی صورت میں مرتب کیا) اس میں نتین دن لگ سکتے۔ تیسرے روز بیہ کتاب ہاتھ میں لیےان کے پاس گیا۔۔۔وہ سجد کے مؤذن بھی تنصاورامام بھی۔میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کرکہا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ ملاحظہ فرما ہے ۔انہوں نے ایک مسئلہ برنظر ڈائی جس پر ککھاتھا' قال النعمان' اذان کہہ کر کتاب کا پہلاحصہ پڑھ لیا۔ پڑھ کر کتاب استین میں رکھ لی۔ پھرتگبیر کہد کرنماز پڑھی۔ نمازے فارغ ہوکر کتاب نکالی اورسب پڑھ لى اس كے بعد مجھ سے دريافت فرمايا ،اے خراساني اينعمان بن ثابت كون بين؟ ميس نے كها الك شيخ ميں عراق ميں ان سے ملاقات موكى تقى امام اوزائ نے فرمايا ، برى شان کے شیخ ہیں، جاؤاوران سے بہت سافیض حاصل کرو۔ میں نے کہا بیوہ ہی ابوحنیفہ ہیں جن

besturdubooks.wordpress. ہے آپ نے مجھ کورو کا تھا۔''اس طرح ابن مبارک نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں امام اوزاعی کی غائبانہ غلط فہمی کونہایت خوبصورت انداز میں دور کردیا اور پھرامام اوزاعیؓ کے فیضان علمی سے بھی خوب بہرہ یاب ہوئے۔

> الله تعالى نے حضرت عبدالله بن مبارك كوغير معمولي قوت حافظ عطا كى تقى اوروه نہایت ذہین اور ذکی تھے۔اینے بے پناہ شوق علم محنت جشجو ،قوت حافظہ ، ذہانت ، ذکاوت اور بڑے بڑے ائم عصر کے فیض صحبت کی بدولت چندسال کے اندراندروہ مسندعلم فن کے صدرتشین بن گئے۔ یہاں تک کہان کے شیوخ اور اساتذہ نے بھی اسکے کمالات علمی کاربرملا اعتراف کیا۔امام سفیان توریؓ ہے ایک مرتبہ کسی خراسانی نے کوئی مسئلہ یو جھا۔ انہوں نے فرمایا "تہارے یاس مشرق ومغرب کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن مبارک موجود ہیں ان سے کیوں دریافت نہیں کرتے؟"ایک اور روایت میں ہے کہ کسی تخص نے امام سفیان توریؓ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مبارک کو یا' عالم المشر ق' کہدکر خطاب کیا۔امام سفیان توریؓ نے فرمایا، کیا کہ رہے ہووہ تو "عالم المشرق والمغرب" ہیں۔ (بحواله خطيب بغدادي)

> عبدالله بن سنان كہتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مبارك مكم عظمه سے روانه ہوئے تو حضرت سفیان بن عیدنه اور حضرت فضیل بن عیاض ان کورخصت کرنے دور تک ساتھ گئے۔انٹائے راہ میں ان میں سے ایک نے کہا' یہ فقیہ اہل مشرق ہیں تو دوسرے نے ٹو کتے ہوئے کہا اہل مشرق ہی کے ہیں اہل مغرب کے فقیہ ہیں۔ (تذکرہ الحفاظ ذہی)

> ابن حبان کا قول ہے کہ ابن مبارک میں اہل علم کے اتنے خصائل جمع ہو گئے تھے کہ ان کے عہد میں تمام کرہ ارض برکسی میں مجتمع نہیں ہوئے تھے۔ (تہذیب ابتہذیب ابن جراً) علی بن المدینی عثان بن طالوت ہے روایت کرتے ہیں کہ کمال علم دوآ دمیوں رختم ہوگیا عبداللہ بن مبارک اور یجیٰ بن معین یں (تاریخ خطیب بغدادی) امام نووی فرماتے ہیں کہ 'عبداللہ بن میارک کی امامت وجلالت پرسب کا اتفاق

ہے۔ وہ تمام چیز وں میں امام تھے۔ان کے ذکر سے نز ول رحمت ہوتا تھا،اوران کی محبت کی جہدے ہوتا تھا،اوران کی محبت کی وجہ سے بخشش کی امید کی جاتی تھی۔ (تہذیب الاساء)

امام ذہبی ان کا تعارف یوں کراتے ہیں:''ابن المبارک ، امام حافظ ، علامہ ﷺ الاسلام بخرالمجاہدین اور قدوۃ الزاہدین۔'' (تذکرہ الحفاظ)

اساعیل بن عیاشٌ فرماتے ہیں''روئے زمین پراین المبارک کی مثال موجود نہیں۔''

امام نسائی کا قول ہے کہ میں ابن المبارک یے زمانے میں کسی ایسے تخص کوئیں جانتا جومر ہے میں ان سے زیادہ ہواور جس کے اندر تمام خصائل جمیدہ اس جامعیت کے ساتھ یائے جاتے ہوں۔

امام مالک بن انس فرماتے تھے 'ابن المبارک خراسان کے فقیہ بیں ابواسحاق الفر ا رکی کا قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک مسلمانوں کے امام بیں (خطیب تاریخ بغدادی) حافظ بن حجر عسقلانی فرماتے بیں ''ابن المبارک ماہر حدیث اور حافظ الحدیث بیں۔'' (تہذیب البندیب)

یجیٰ بن معین کے سامنے کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کاذکر کیا تو انہوں نے فرمایا'' وہ مسلمانوں کے سرداروں میں ہے ایک سردار تھے۔'' (سیدائسلین)

علامہ ابن سعد کھتے ہیں: ''ابن المبارک نے علم کی تھیل کاحق ادا کرنے کے لیے کثیر روایات بیان کیس علم کے مختلف ابواب واقسام پرمتعدد کتابیں کھیں تھنیف کیں، زہداور ترغیب جہاد میں شعر کے، وہ معتبر تھے، جمت تھے، کثیر الحدیث تھے اور اس قابل تھے کہان کے قول کوسند تعلیم کیا جائے۔ (تہذیب الاساء)

حسن بن عیسی کابیان ہے کہ ایک مرتبہ علاء کے ایک اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے اوصاف و خصائل کا ذکر چھڑ گیا تو سب نے باالا تفاق تسلیم کیا کہ وہ ایک جامع الصفات ہستی ہیں علم دین ، فقداد ب نحو ، لغت ، شعر ، فصاحت ، زہد ، تقوی ، کم گوئی ، قیام البیل

، عبادت ، حج ، جہاد ، شہسواری ، شجاعت ، صحت مندی ، شہروری ، کم آمیزی ، مہمل گوئی سے اجتناب وغیرہ صفات انکی ذات میں جمع ہو گئیں تھیں۔ (تذکرہ الحفاظ)

غرض حصرت عبداللہ بن مبارک کے جمعصر اور بعد کے علم اسلف بھی نے ان کے کمالات علمی اور سیرت وکرداری کی بڑے موٹر الفاظ میں تعریف وتوصیف کی ہے ابن مبارک کے جمعصر علما وجن میں بعض امام وقت ستھے ، نہ صرف ان کی تعریف زبان سے کرتے ستھے بلکہ ملی طور پر بھی ان کی ہے حد تعظیم و تکریم کرتے ہتھے۔

کی بن کی اندلی کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم امام مالک بن انس کی مجلس میں بیٹھے سے کہ ایک مرتبہ ہم امام مالک بن انس کی مجلس میں بیٹھے سے کہ ابن المبارک تشریف لائے۔ امام مالک خود جو بھی کسی کے لیے نہیں اٹھے تھے اور نہ اپنی نشست تبدیل کر ابن لمبارک کو اپنے پاس بیٹھا اپنی نشست بدل کر ابن لمبارک کو اپنے پاس بیٹھا لیا۔
لیا۔
لیا۔

حافظ ذہبی کابیان ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک ابن انس حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے عبداللہ بن مبارک بھی پہنچ گئے۔ ایک شاگر د نے ابن المبارک ہے مخاطب ہوکر کہا، اس مسکلہ کے بارے میں آپ لوگوں یعنی اہل خراسان کے پاس کوئی حدیث یا اثر ہوتو پیش کیجئے۔ ابن المبارک غایت احترام میں اور ازر وحسن ادب بہت آہتہ آہتہ آہتہ جواب دیتے رہے۔ امام مالک کوان کا حسن ادب اور انداز بہت پند آیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اہل مجلس سے مخاطب ہوکر فرمایا، یہ عبداللہ بن مبارک ، خراسان کے فقیہ ہیں۔

(تذکرہ الحفاظ)

احمد بن سنان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مبارک پہلی مرتبہ جماد بن زید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا، آپ کہاں سے آرہے ہیں؟ جواب دیا، خراسان سے پوچھا، خراسان کے کس شہر سے، عرض کیا مروسے۔اب جماد ؓ نے پوچھا، وہاں کے ایک صاحب عبداللہ بن مبارک کوچھی جانے ہیں؟ عرض کیا، جانتا ہوں، پوچھا وہ کیے؟ بولے عبداللہ بن مبارک ہی تو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جمادیہ ن کر بے قرار ہو گئے سلام

(تاریخ خطیب بغدادی)

كيااورمرحها كهتي هوئ كليالكالبار

besturdubooks.wordpress حضرت عبدالله بن مبارک قر آن حدیث ، فقه ، سیرت ومغا زی اور دوسرے دینی علوم کےعلاوہ زبان وادب ہلغت وشاعری دغیرہ کے بھی بحرز خّار تنھے کو یاان کی ذات دینی و د نیوی علوم کی جامع تھی بیہاں تک کے علم طب بھی ان کی دسترس سے باہر نہیں تھا۔ حافظ ذہبی ً نے" تذكرة الحفاظ" بين حسن سے روايت كى ہے كدابن المبارك أيك ون امام سفيان توري " کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ شدت کرب میں کراہ رہے ہیں۔ دریا فت کیا، آپ کوکیا تکلیف ہے؟ انہوں نے مرض کی کیفیت بیان کی ۔حضرت عبداللہ بن مبارک نے ای وقت پیازی ایک منگوائی اوراسے کاٹ کر حضرت سفیان توری سے کہا،اسے سو تکھئے انہوں نے تھوڑی دیراس کوسونکھا تو ایک چھینک آئی اورطبیعت بالکل بحال ہوگئی۔اس وفت حصرت امام وري كى زبان برب ساخته بدالفاظ آسكة:

"سبحان الله آب نقيه محى بي طبيب بهي-"

شعروشاعری کا ذوق نہایت یا کیزہ تھا،خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کے جواشعار فل کئے ہیں ان براخلاقی تعلیمات کی گہری جھاب ہے۔

نقه میں اتنا بلندمقام حاصل تھا کہ ان کی موجودگی میں بڑے بڑے علماء فقیہ مسئلہ بتانے ہے احتراز کرتے تھے۔اگر چەفقە داجتهاد میں دہ اپنے جلیل ائقدراستاد حضرت امام ابوصنيفة كومر ين كالمنتيج تاجم امام ما لك ،امام نو وي،امام ذ هبيّ ابن حماد حنبكيّ ابن شاسّ اور عافظ حجرتهی نے ایکے تفقہ کااعتراف کیا ہے۔

علم حدیث سے حضرت عبداللہ کو خاص شغف حاصل تھا اس لیے وہ ایک بگا نہ روزگارمحدث ادرامام العصرتشليم كئے على عديث بين ان كے مرتبه كااندازه اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہان کے ہمعصر محدثین میں اگر صدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تووہ فیصلہ کے لئے ان کی طرف رجوع کرتے کیونکہ تمام کے نزد کی ابن مبارک هظ حدیث کے اعتبار سے حکم فی الحدیث کی حیثیت رکھتے تھے۔علم حدیث کے لیے جس قوت حافظہ کی

ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ابن مبارک کواس سے وافر حصہ عطا کیا تھا۔ خطیب بغدادی نے ان کے ایک دوسرے معاصر صحری زبانی اپنی تاریخ میں بیروایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مبارک نے خطیب کا طویل خطبہ سنا۔ خطبہ ختم ہوا تو ابن مبارک نے فرمایا، مجھ کو بیتمام خطبہ یا دہوگیا پھر انہوں نے ایک شخص کی فرمائش پراسی وقت وہ خطبہ شروع سے اخیر تک سناویا۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد علی بن الحسن بن شخص سے اخیر تک سناویا۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد علی بن الحسن بن مختل حمیر کے بارے میں گفتگو چھڑگئی۔ ساری رات اس گفتگو میں مجد کے دروازے پر کھڑے کے بارے میں گفتگو چھڑگئی۔ ساری رات اس گفتگو میں مجد کے دروازے پر کھڑے کے بارے میں گفتگو چھڑگئی۔ ساری رات اس گفتگو میں مجد کے دروازے پر کھڑے کواحساس بھی نہ ہوا۔ (تذکر والحاظ) امام احرحنبل کا قول ہے کہ ابن المبارک ماحب الحدیث اور حافظ الحدیث تھے۔

(تهذیب ایجذیب)

حدیث سے اپنے والہانہ شغف کی بنا پر گھر سے بہت کم باہر نکلتے تھے۔ تعیم بن حماد ّ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کس نے پوچھا' آپ کومکان میں ہروفت تنہا بیٹھنے رہنے سے و حشت نہیں ہوتی ؟ فرمایا'' وحشت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس تنہائی میں رسول کریم اللہ اور صحابہ کرام ہے فیض سے شرف یاب ہوتا ہوں۔''
(تاریخ بغداد، خطیب بغدادی)

کتب حدیث میں حفرت ابن المبارک سے مروی روایات کی تعداد ہیں ہزار کے لگ بھگ ہے۔ اپنی روایات کے تعداد ہیں ہزار کے لگ بھگ ہے۔ اپنی روایات کے بارے میں اسناد کا خاص تعلق رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ روایت کو ہر مرحلہ میں فسقہ عسن فیقہ ہوتا جا ہے۔ (یعنی معتبر محض معتبر محض سے روایت کرے)

روایت کرے)

اپنے تبحرعلمی اور زبردست قوت حافظہ کے باوجوداس قدریخاط تھے کہ کُف حافظہ سے روایت نبیس کرتے تھے۔امام احمد مبلکہ کتاب دیکھ کربیان کرتے تھے۔امام احمد مبلکہ کتاب دیکھ کربیان کرتے تھے۔امام احمد مبلکہ کتاب دیکھ کربیان کرتے تھے۔امام حدیث بیان کرتے تھے۔''
میٹھ۔''

حدیث نبوی ﷺ کا ان کے دل میں حدیے زیادہ احترام تھا۔روایت وساع کے

خاص اوقات مقرر کر رہے تھے۔ مرف ساع حدیث کے اہل حضرات کے سامنے ہی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ الی بات برداشت نہیں کرتے تھے جس سے حدیث کی شان اور وقار میں ذرائجی تخفیف کا پہلو لگاتا ہو۔

ایک مرتبرایک فخض طویل مسافت طے کر کے ساع مدیث کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوااور آتے ہی روایت مدیث کی درخواست کی۔ انہوں نے انکار کردیا۔ اس نے ایپ ملازم سے کہا، ' چلو' اور سواری پر بیٹھ کر چلنے لگا۔ حضرت عبداللہ نے فوراً اٹھ کررکاب تھام کی۔ اس فخص سے کہا' آپ نے مدیث تو سنائی نہیں لیکن میری سواری کی رکاب تھام رہے ہیں۔ فرمایا' ہاں میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تہمارے لیے اپنی ذات کوذلیل کردول لیکن صدیث نبوی ہوگا کی تو ہین مجھے گوارانہیں۔

مدیث نبوی ہوگا کی تو ہین مجھے گوارانہیں۔

(تذکرة الحفاظ)

ایک اورموقع پر کسی مخص نے راستہ میں ان میں سے روایت حدیث کی درخواست کی ۔ فر مایا'' بیموقع حدیث کی روایت وساع کانہیں ہے'' (جع تابعین)

حضرت عبدالله بن مبارك اكر چهم وضل كے بحر بے كرال بن محے تقے كين اكے سينے ميں تخصيل علم كے شوك مراز اللہ علم كے شوق كى معم عمر مجر فروز ال ربی - حافظ ابن عبدالبر قرماتے ہيں كہ ايك مرتبہ ابن المبارك سے يوجها كيا كہ آپ كب تك علم حاصل كرتے رہيں گے تو انہوں نے جواب دیا موت تك ان شاء الله ۔

ایک اور موقع پر اسی قتم کے سوال کے جواب میں فرمایا: ''شاید وہ کلمہ اب تک میں نے ندستا ہوجومیر ہے کام آئے۔''

چنانچہ جہاں ایک دنیاان کےخوان علم کی زیرہ چین تھی وہ خود بھی زندگی کے کسی دور میں بھی دوسروں کے فیوض علمی سے بہرہ یاب ہونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

حفرت عبدالله بن مبارک کی زندگی کا بیشتر حصه سفروں میں گزرا۔ لڑکین ہے جوانی تک کے زمانے میں تحصیل علم کے سلسلے میں سفر کرتے رہے۔اس کے بعدا کٹر تنجارت جلدِ سوم <sup>69</sup>ان

، جج، جہاد فی سبیل اللہ، دعوت و تبلیغ اورار شادواصلاح کے لیے پابر کاب رہتے۔ یہی سبب تھا کہ وہ کسی خاص مقام پرمجلس درس قائم نہیں کر سکے لیکن ان کے کمالات علمی نے ایک دنیا کو مخر کرلیا تھا جہاں بھی جاتے لوگ جوق درجوق انکے گرد جمع ہو جاتے اور مقدور بھر اکتساب فیض کرتے تھے۔ حافظ ذہبی کابیان ہے کہ مما لک اسلامیہ کے اس قدر لوگوں نے ان سے استفادہ کیا کہ ان کا شار کرتا ممکن نہیں۔

طبعاً شہرت سے متنقر تھے اور گمنام رہنا پیند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر انہیں معلوم ہوجا تاکسی شاگر دنے ان کا قول نقل کرتے ہوئے قال عبداللہ بن المبارک لکھا ہے تو اس کے پاس حاقو تھیجتے تھے کہ اس سے میرانام تصنیف میں سے چھیل دؤمیری کیاحقیقت ہے کہ کسی قول کومیری طرف ہے منسوب کیا جائے کیکن خدا کی قدرت 'جس قدر بھی انہوں نے گمنام رہنے کی کوشش کی اس قدرشہرت بڑھتی چلی گئی اور وہ مرجع خلائق بن گئے۔ آج كل سفر كے لئے جس قدرآ سانياں اور سہولتيں ميسر ہيں ابن المبارك ٓ كے زمانے میں ان کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آج جوسفر چندساعتوں میں طے ہوجا تا ہے اس زمانے میں ہفتوں اور مہینوں میں طے ہوتا تھا اور پھرراستے میں جود شواریاں اور مصبتیں پیش آتی تھیں ان کی تفصیل جان کر رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مبارک ؓ کے لا تعداد سفروں پر نظر ڈالیس تو لامحالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل مجاہدانتھی۔ بھی مرومیں تو بھی بغداد میں بھی بصرہ میں ہے تو بھی رقہ میں بھی شام میں ہیں تو تبھی مصرمیں' تبھی حجا زمیں ہیں تو تبھی یمن میں۔انہوں نے تجارت میں لاکھوں رویے پیدا کئے اور لاکھوں ہی راہ حق میں صرف کئے۔ فی الحقیقت ان کے سفر کا عنوان '' تتجارت''ہوتا تھالیکن اس کی روح علمی افلدہ واستفادہ اور مخلوق خدا کی خدمت ہوتی تھی۔ حضرت ابن المباركؓ کے چند تلامیذ اور رواۃ کے اساءگرامی سے ہیں۔(ان میں عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جن کی روایات کو صحاح ستہ کے مدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہادرالی بھی جن کودرجہ کام حاصل ہوااور خلق کثیرنے ان سے کسب فیص کیا۔)

besturdulooks.nordbrest المام احد منبل من يجي بن معين " فضيل بن عياض "اسحاق بن را موية "ابوداو د الطيالي " يجي بن سعيد القطان تعيم بن حماد الخزاعي مروزي " محمد بن العلاء كوفي " ابو بكر بن عياشٌ 'على بن أحسن بن شفيق مروزيٌ 'سليمان المروزيٌ وغيره۔

> ابن مبارک کے رُواۃ میں امام سفیان توری معمر بن راشد مسفیان بن عیدید ا عبدالرحمٰن بن مهدی بصری "اورابواسحاق الفر اری بھی شامل ہیں۔ بیاصحاب ابن مبارک " کےاستاذ بھی تھے۔

> حضرت عبدالله بن مبارك مي كالشن اخلاق مين خشيت اللي شجاعت موق جهاد أ تواضع و انكساري جود وسخا وخدمت خلق اكرام ضيف وقب قلب زيد وتقوى عبادت و ریاضت' خود داری اور ارباب حکومت سے گریز' سب سے خوشرنگ پھول ہیں۔ ان کی سیرت دکرادر میں صحابہ کرام کی پُرعظمت اور یا کیز ہ زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت سفیان بن عیبند قرماتے ہیں:

> " من في صحابه اكرام كے حالات برغوركيا اور عبدالله بن السبارك كے حالات بھي و کیمے تواس نتیجہ پر پہنچا کہ صحابہ کرام کواس بنا برابن المبارک برفضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کے جمال جہاں آراءے اپنی آئکھیں روشن کیں اور آب ﷺ کی صحبت اورغز وات مين جمر كاني كاشرف حاصل كيا-" (تاریخ خطیب بغدادی)

> مکویا مخصوص فضائل کے سواعا دات واخلاق میں ابن السیارک صحائیہ کرام مکا نمونہ تھے۔ فی الحقیقت ان کو صحابہ کرام سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ اینے طور طریقوں کوائمی کے سانچہ میں ڈھال لیا تھا۔اصحاب رسول کاان کے نزدیک جو بلندمقام تھااس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے جوابن خلکان نے ابوعلی غسانی سے نقل کی ہے۔وہ كہتے ہیں كہ كسى نے ابن المبارك ہے يوجها ، حضرت امير معا وية بن ابوسفيان اور حضرت عمر بن عبد العزيرٌ (تا بعي) ميں سے كون افضل ہے۔ ابن المبارك بنے جواب ديا واللہ و ہ غبارراہ جورسول اللہ ﷺ بمرِ کانی میں حضرت معا وید کی ناک میں داخل ہوا ہے وہ بھی

besturdulooks.wordpress.com حضرت عمر بن عبدالعزيز بر ہزار درجہ فضیلت رکھتا ہے۔حضرت امیر معاویہ گورسول اللہ ﷺ كى اقتداء مين نمازير صنح كاشرف حاصل مواب اورجب حضور عظف فسسمع الله لمن حمدہ فرمایاتوجواب میں حضرت معاویے نے ربنا لک الحمد کہا۔ کیااس کے بعد بھی سوال کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟ (وفيات الإعيان)

> خثیت الٰہی کی یہ کیفیت تھی کہ ہروقت اللہ کے خوف سے لرزاں وتر ساں رہتے تھے۔تعیم بن حماد سے روایت ہے کہ جب وہ (اپنی تالیف)'' کتاب الزمدوالرقائق'' طلبہ کے سامنے پڑھتے تو ان پرسخت رفت طاری ہوجاتی تھی اور (جوش گریہ میں) ان کے منہ ے اس طرح آواز تکلی تھی جیسے ذرئے کی ہوئی گائے کے منہ سے۔اس وقت وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ (تاریخ خطیب بغدادی)

> حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک کواللہ تعالیٰ نے جو اونجام تبددیاوه اس بنابرتھا کہوہ اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ (منوہ اصنوہ این جوزی) ابن المبارك الكي بمعصر عالم قاسم بن محمد سے روایت ہے كہ اكثر سفر ميں عبدالله بن مبارك كي ساته ربتا تها يجي بهي مير دل مين خيال آتا تها كه آخران مين وه کنی خوبی ہے جس کی بنایران کی اتنی قدر ہے اور مخلوق خدان کی راہ میں آئکھیں بچھاتی ہے ' نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں' روزے وہ رکھتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں' وہ حج کوجاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں لیکن جہاں دیکھیں ہرایک کی زبان پرعبداللہ بن مبارک گا ہی نام ہے۔ایک مرتباليا مواكهم لوگ شام كى طرف سفركرد بے تھے۔ رائے ميں رات آگئی۔ ايك جگه قيام كيا-كھانے كے ليے جب دسترخوان يربيٹھے تو اتفا قاچ اغ بچھ كيا اور اندھيرا ہو كيا۔ ايك آدی نے اٹھ کرچراغ جلایا جب روشنی ہوئی تو کیاد مجھا ہوں کے عبداللہ بن مبارک کی داڑھی آنسووں سے ترہے۔ میں مجھ گیا کہ اندھیرے میں ان کوقبر کا اندھیر ایاد آ گیا اور ان پر دقت طاری ہوگئی۔اب مجھے یقین ہوگیا کہ یہی خوف خداان کے فضل وشرف کا باعث ہے۔

Desturdubooks. Worddpress

(صفوة المصفوة ، ابن جوزي)

ابن المبارك اگر خالق اور مخلوق كے معاطے ميں انہتائى رقيق القلب ہے تو باطل كے مقاطعے ميں شہر دياں جنگ ميں كے مقاطعے ميں شہر دياں جنے جب موقع ملتا جہاد ميں شريک ہوتے اور ميدان جنگ ميں شجاعت و بسالت كاحق اداكر ديتے ۔ايک دفعہ کچھلوگوں كوشبہ بيدا ہواكہ وہ عزلت پہند ہيں اور جہاد ہے كوئى رغبت نہيں ركھتے ليكن جب روميوں كے خلاف ايک لڑائى ميں نقاب پوش مجاہد نے كئى روميوں كو يكے بعد ديگرے و ميركر ديا تو اس مجاہد كے چہرے ہے كہڑا ہمائے كے بعد وہ بيد دكي كر جران رہ گئے كہ بي مجاہد عبدالله بن مبارك تنے ۔اہل سيركابيان ہے كہ حضرت عبدالله اكثر مصيصہ اور طرطوس وغيرہ كاسفر كرتے تھے اور بيسفر محض شركت جہاد كے ليے ہواكر تا تھا۔

ایک مرتبہ کسی مجوس سے مقابلہ پیش آگیا۔ لڑائی کے دوران میں مجوی کی عبادت کا وقت آگیا۔ اس نے ان سے مہلت جا ہی کہ میں عبادت سے فارغ ہولوں اس کے بعد تم سے نیز دآ زما ہوں گا۔ وہ مان گئے۔ مجوی نے سورج کے سامنے بحدہ کیا تو ان کو بخت غصر آیا اوراس کو تل کرنا جا ہالیکن پھر تھم الہی کا خیال آیا کہ عہد کی باز پری ہوگی تو صبط سے کام لیا۔ مجوی عبادت سے فارغ ہواتو ان کی پاسداری عہد سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت صلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔

دینی و دنیوی وجا بت اور جلالت قدر کے باوجود حضرت عبداللہ بن مبارک کی طبیعت میں بجز واکساری اور فروتی کا مادہ صدسے زیادہ تھا۔ اپنی تعریف سننا گوارانہیں کرتے تھے اور اپنی تعظیم و تکریم کے مظاہر ہے بھی پہندنہ کرتے تھے۔ ایک مرتبدابوہ بب مروزی نے بوچھا کہ تکبر کی تعریف کیا ہے ؟ فرمایا ''تکبر ہیہ ہے کہ دوسروں کو حقیر اور خود کو باعز ت سمجھا جائے۔'' پھر فرمایا''تکبر میں یہ بھی وافل ہے کہ آم اپنی کسی چیز کی نسبت بی خیال کرد کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔'

فرمایا کرتے تھے"جس مخص نے اپنے آپ کو پہچان لیااس کی علامت بیہوگی کی وہ

اینے آپ کو کتے سے بھی ذلیل سجھنے لگا۔"

besturdubooks.wordpress.com ایک مرتبہ سی سبیل پر یانی پینے کے لیے گئے۔ وہاں بھیڑتھی لوگوں کاریلا جوآیا تو دھكا لگنے سے دور جا گرے۔ جب وہاں سے واپس چلنے لگے توحس سے جوان كے ساتھ تھے کہنے لگے "زندگی ایسی ہی ہوکہ نہ لوگ ہمیں پہچا نیس اور نہ ہماری تو قیر کریں۔"

> مرومیں ان کے پاس ایک وسیع مکان تھا جس میں ہروفت عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا۔ان کو بیعقیدت مندی تاپند تھی کچھ عرصہ تواسے برداشت کیالیکن جب دیکھا کہ اس میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے تو مروے کوفہ چلے گئے اور وہاں ایک تنگ و تاریک مکان میں قیام بزیر ہوگئے۔لؤگوں نے یو چھا'حضرت اتنا کشادہ مکان چھوڑ کراس تنگ وتاریک مکان میں رہنے ہے آپ کی طبیعت نہیں گھبراتی ؟ فرمایا 'لوگ عقیدت مندوں کے ہجوم میں رہنا پند کرتے ہیں لیکن میں اس کونہ پند کرتا ہوں ای لیے تو مروے کوفہ بھاگ آیا ہوں۔

> عام لوگوں کے ساتھ توان کے عجز و انکسار کی یہی کیفیت تھی کیکن حاکموں اور · امیروں کوخاطر میں نہیں لاتے تھے اوران کے پاس جانا وقارعلم کے منافی سمجھتے تھے۔ابراہیم موصلی کابیان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید' عین ذربہ' آیا تو اس نے دو تین مرتبہ عبداللہ مبارک م سے ملنے کی خواہش کی لیکن میں نے کسی نہ کسی حیلے سے ٹال دیا۔۔۔ کیونکہ مجھے معلوم تھاان کے سامنے دین وشریعت کےخلاف کوئی بات ہوگی تو وہ خلیفہ کوئختی سے روکیس گے اور پیہ بات اے نا گوارگز رے گی۔ اتفا قالیک دن عبداللہ بن مبارک خود ہی خلیفہ سے ملے تشریف لے آئے۔ملاقات کے بعد کسی نے ان یوچھا' آپ تو ہارون الرشید کی ملاقات سے گریز كرتے تصاب كيے آ گئے؟ فرمايا ميں اپنے دل كوموت برراضى كرنا جا ہتا تھا مگروہ نہيں ہوتا تھا اب جب کہ وہ راضی ہوگیا ہے تو میں ہارون سے ملنے آگیا۔ کو یاوہ ہارون الرشید کے سامنے جی موئی ہے بازنہیں روسکتے تصاوراس کا نتیجہان کے قبل کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا،جب ان کانفس اپنی موت پر راضی ہوگیا تو وہ بے دھڑک خلیفہ کے یاس آ گئے ۔کسی د نیوی غرض کے لیے تو حکمرانوں سے ایکے ملنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔ان کونہ سرف

besturdubook

خودامراء وسلاطین سے ملنا ٹاپندتھا بلکہ وہ اسنے احباب واقرباء کوبھی اس ہے منع کیا کرتے تھے۔ان کے ایک عزیز دوست اور شاگر داساعیل بن علیہ تھے وہ بھی بہت بڑے عالم اور محدّث تصاور کاروبار میں الے شریک تھے۔انہوں نے بعض حاکموں اور امیروں کے یاس آناجانا شروع کردیا۔بعض روایتوں میں ہے کے امراء حکام کے ساتھ ان کا بیاٹھنا بیٹھنا اس سبب سے تھا کہ انہوں نے زکوۃ وصدقات کی تحصیلداری کا عہدہ قبول کرلیاتھا۔حضرت عبدالله بن مبارك كوجب اس كى اطلاع موئى توانبوں نے سخت نا گوارى كا اظهار كيا۔ ايك دن اساعیل انکی مجلس میں آئے تو ان سے مخاطب نہیں ہوئے 'اساعیل کو بہت رنج ہوا گھر جا کرابن المبارک کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں انکی بے تو جہی اور ناراضگی کاسب دریافت کیا۔اس خط کے جواب میں حضرت عبداللہ نے چنداشعار لکھ بھیے جن کا مطلب سے تھا" تم نے علم دین کوالیا باز بنادیا ہے جوغریوں کا مال سمیٹ کر کھاجاتا ہے۔تم نے دنیا اوراس کی لذتوں کے لیے ایسی تدبیرا ختیار کی ہے جوتمہارے دین کو پھونک کرر کھ دے گی۔ تہاری وہ روایتیں کیا ہوئیں جوتم خود بیان کیا کرتے تھے اور جن میں دنیا دار حاکموں سے میل جول رکھنے کی وعید آئی ہے دیکھود نیا پرست یا در یوں کی طرح دین سے دنیا نہ کماؤ۔ اساعیل بیاشعار پڑھ کررونے لگے اورای وقت اپنے عہدے مستعفی ہوگئے۔ حضرت عبدالله بن مبارك كے نز ديك علم دين كودولت كمانے كا ذريعه بنانا جائز نہیں تھا۔اس لیےانہوں نے تجارت کواپنا ذریعہُ معاش بنایا تھا۔وہ عموماً خراسان ہے قیمتی سامان لاتے اور حجاز میں فروخت کرتے تھے۔اللہ نے تجارت میں خوب برکت دی تھی لا کھوں ہی کماتے تھے اور لا کھوں ہی رضائے البی کی خاطر کار ہائے خیر میں صرف کرتے تھے۔ان کی تجارت کا مقصد سر مایا دار بن کراینی ذات کے لیے سامان عیش وراحت جمع کرنا نہیں تھا بلکہاس کے ذریعے ہے ایک تووہ اپنی معیشت میں دوسروں کی دست بھری ہے بے نیاز ہونا جائے تھے اور دوسرے خلق خداکی خدمت میں کرنا جائے تھے۔ ایک مرتبدان کے شاگر دحفزت فضیل بن عیاض نے یو چھا' حضرت آپ ہمیں نفیحت کرتے ہیں کہ دنیامیں

besturdubooks.wordpress! دل نه لگاو کورآ خرت کی فکر کرولیکن ہم و مکھتے ہیں کہ آپ خودخراسان سے بیش قیمت سامان تجارت لاتے ہیں اور اے بلد الحرام میں فروخت کرتے ہیں؟ فرمایا:''اے ابوعلی! بیر میں اس کیے کرتا ہوں کہ مصائب ہے ہے سکوں اور اپنی عزت وآ بر دکی حفاظت کرسکوں اور اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کروں اور اللہ کی طرف ہے اپنوں پر ایوں کے جوحقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں ان کی طرف سبقت کر کے احجھی طرح ادا کرسکوں۔ ایک اورموقع پرحضرت فضیل ہے فرمایا: اگرتم اورتمہارے ساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت کی کھکھیرانداٹھا تا۔حضرت ابن المبارک کی آمدنی کےمصارف کی بردی بری میں پتھیں۔

#### ا\_مهمان نوازی

دسترخوان بهت وسيع تها' سفر ميں ہوں يا حضر ميں مہمان نوازی کا خاص التزام تھا' دوست احباب مول يا اعزه وا قارب فقراء مول ياامراء ميروي مول يا اجنبي مسافر مول یا مقامی ان کے دستر خوان پرسب کو دعوت عام تھی۔ کم از کم دو پچھڑوں کا گوشت روزانہ مہمان نوازی میں خرچ ہوتا تھا۔مرغیوں اور بکریوں کا گوشت بھی پکتا تھا۔ابوا بحق طالقائی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سفر کررہے تھے تو ان مے ساتھ دواونٹیوں برجھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ بیان مسافروں کے لیے تھی جوان کے ہم سفر تھے۔ایک روایت میں ہے کہ سفر میں ان کے دسترخوان کا سامان ایک یا دوگاڑیوں پر لا داجا تا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کو دل کرتا تو مجھی تنہانہ کھاتے۔ کسی نہ کسی مہمان یا مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول کرتے اور فرماتے کہ مہانوں کے ساتھ جو کھا تا کھا یا جاتا ہے آخرت میں اس کامحاسبہبیں ہوگا۔خود روزے كثرت سے ركھتے تھے ليكن اپنے ساتھيوں كو فالودہ اور حلوہ بنوا بنوا كر كھلا يا كرتے تھے۔

## ٢\_علماءاورطلبه كى اعانت

علاءاورطلبه کی اعانت کے لیے ابن السبارک اپنا مال بے دریغ لٹاتے رہتے تھے۔ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر بیرتھا کی علماءاورطلبہ کوفکر معاش ہے آ زاد کردیا جائے تا کہ besturdubooks.wordpre کیسوئی ہےاشاعت علم اور مختصیل علم کرسکیس۔وہ ایسےعلماءاورطلبہ کی ڈھونڈ ڈھونڈ کرمد دکرتے تھے جومعاشی لحاظ سے پریشان حال ہوتے۔اس مقصد کے لیے وہ جتناروپیا ہے شہر کے علماء وطلبه برخرج كرتے تتھاس كے كہيں زيادہ مال دوسرے شہروں كےعلماء وطلبہ ميں تقسيم كرتے تھے۔خطيب بغداديؓ نے حبان بن مویؓ سے روایت كى ہے كہ بعض لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ اپنے شہر پر اتنا مال تقسیم نہیں کرتے جتنا دوسروں شہروں میں تقسیم كرت بي \_اس كے جواب ميں انہوں نے فرمایا:

> ''جن علماء وطلبه براینا مال خرچ کرتا ہوں' میں ان کے علم وفضل اور صدق و دیانت ہے بخو بی واقف ہوں۔ بیلوگ علم دین کی اشاعت وطلب میں گئے ہوئے ہیں۔ آخران کی ذاتی ( خاتگی) ضرورتیں بھی تو وہی ہیں جو دوسروںلوگوں کی ہیں۔اگر بیلوگ بھی اپنی ضروریات زندگی میں پوری کرنے لگ جائیں توعلم ضائع ہو جائےگا۔اگر ہم نے انہیں فکر معاش ہے بے نیاز کردیا تو پہیسوئی کے ساتھ علم کی اشاعت کریں گے اور میرے نز دیک نبوت کے فتم ہونے کے بعد علم کی اشاعت سے افضل دوسراکوئی کا مہیں ہے۔"

> ایک مرتبدان ہے کہا گیا کہ الل علم (بعنی طالبین علم) کی ایک جماعت لوگوں سے اموال زکوا ہ لیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھرہم کیا کریں اگر ہم ان کواس سے منع کردیں تو و ہ طلب علم ہے رک جائیں گے جب کہ معاش کا کوئی ذریعہ اسلے پاس نہیں ہے اور اگر ہم ان کواس کے لئے اجازت دے دیں تووہ میسوئی کے ساتھ حصول علم میں لگے رہیں گے اور پیہ کام دوسرے سب کاموں سے افضل ہے۔

## ٣ يجاج كي امداد

حضرت عبداللد بن مبارك كامعمول تفاكه جب عج كے ليے روانہ ہونے لكتے تو ا ہے تمام رفقائے سفرے فرماتے کہتم لوگ اپنا اپنا سفرخرج میرے یا س جمع کرادو۔جب وہ ا بنی رقمیں ان کے حوالے کر دیتے تو وہ ہرا یک کی رقم کوالگ الگ تھیلیوں میں بند کر کے ہر besturdubooks.wordpress. تھیلی براس کے مالک کا نام لکھ دیتے پھران سبتھیلیوں کو ایک صندوق میں رکھ کرمقفل کردیتے۔ بورے سفر میں جوخرج ہوتا اس کوخود برداشت کرتے ۔ ان لوگوں کوعمدہ عمدہ کھانے کھلاتے اور ہرطرح کی آسائٹیں مہیا کرتے۔فریضہ کج سے فارغ ہونے کے بعد مدینه منوره چینجتے تو ان سے یو چھ یو چھ کرسب کے اہل وعیال کے لیے حسب منشا تحفے خرید کردیتے۔سفر ج ختم کر کے گھروالی آئے تواس زمانے کے جاج کے دستور کے مطابق ان کے مکانات برسفیدی وغیرہ کراتے۔ تین دن کے بعد تمام رفقائے سفر اور ان کے اعزہ اوقارب کی پرتکلف دعوت کرتے ،اس سے فارغ ہوکرصندوق کھول کر ہرایک تھیلی جس پر ان كا نام لكھا ہوتا تھا'اس كے حوالے كرديتے تھے۔ راوى كابيان ہے كه زندگى بجران كا يہى شعارربا

### ۴\_جودوسخااورابل حاجت کی امداد

خطیب بغدادی نے '' تاریخ بغداد' میں علی بن حسن بن شفیق سے روایت کی ہے کہ ابن المبارك برسال فقراء يرايك لا كادر بم خرج كرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مبارك كى كتاب سيرت جي متعددا يسيوا قعات ملتے ہيں جن ے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حد فیاض اور سیرچٹم تصاورالل حاجت کی امداد کے لیے ہروقت كربسة رجح تقير

ایک مرتبہ (غالبًا) جہا دیس شریک ہونے کے لیے بغدادے مصیصہ کی جانب روانہ ہوئے تو مجمصوفیہ بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے ان حضرات سے خاطب ہو کرفر مایا كرآب حضرات كے نفوس قانع اس بات برانعتباض تومحسوس كريں گے كرآن كى خدمت یں کوئی سفرخرج پیش کیا جائے ٹیم بھی زاوراہ کی ضرورت سے بے نیاز رہناممکن نہیں۔ بیہ كهدكراكي ملازم كوهكم وياكه أيك طشت لائے وه طشت لا يا تو انہوں نے اس ميں أيك معقول رقم رکھ دی اور اس کو ایک رومال سے ڈھانی کھران حضرات سے فرمایا کہ ہر

besturdubooks.wo صاحب باری باری اس رومال کے بنیچے ہاتھ ڈال کر جو پچھٹھی میں آئے لے لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا 'کسی کو دس درہم مل گئے کسی کوہیں درہم یا اس سے کم بیش مصیصہ پہنچ كرفر مايا كه بير يرديس ہےاور ضروريات باقى ہيں مناسب معلوم ہوتا ہے كہ جو پچھ باقى رہ گيا ہاہے بھی تقسیم کرلیا جائے یہ کہہ کر ہرا یک کوبیس بیس دینارعطا کئے۔

> ایک مرتبهایک شخص حضرت این المبارک کی خدمت میں حاضر ہوا درعرض کیا کہ سات سودرہم کامقروض ہوں مجھے اس قرض سے نجات دلا ہے۔ انہوں نے ای وقت اینے منشی کولکھا کہاں مخص کوسات ہزار درہم دے دیے جائیں۔وہ آ دی خط لے کرمنشی کے پاس پہنچا،اس نے یو چھا'تم پرکتنا قرض ہےاورتم نے کتنی رقم ابن المبارک سے طلب کی تھی۔اس نے کہا" سات سودرہم" منتی نے سمجھا کہ ابن المبارک" سے سہوقلم ہوگیا ہے اور وہ سات سو كى بجائے سات ہزارلكھ كئے ہيں چنانچەاس نے ابن المبارك كولكھ بھيجا كه يخص صرف سات سودرہم کامقروض ہے اور آپ نے سات ہزار دینے کا حکم دیا ہے کہیں سہوقلم تو نہیں ہوگیا؟ ابن المبارک ؒنے جواب میں لکھا کہ جس وقت میر اخطاتم کو ملے ای وقت اس مخض کو چودہ ہزار درہم دے دو منتی اور بھی جیران ہوا اور اس نے از راہِ ہمدر دی ان کو دوبارہ لکھا کہ آپاس طرح اپناسر مایا بے دریغ لٹاتے زہے تو یہ بہت جلد ختم ہوجائے گا منشی کا خط پڑھ کر ابن المبارك معنى برجم موئ اوركوسخت الفاظ مين لكها كمين في جوتكم ديا ہے اس يومل كرو ورنہ میری جگہ برآ بیٹھوتم جو تھم دو کے میں اس بڑمل کروں گا۔میرے نزدیک دولت دنیوی ہے جیمتی سرمایہ تواب آخرت اور رسول کریم اللہ کا بیارشاد مبارک ہے کہ جو محض اینے کسی مسلمان بھائی کوغیرمتوقع طور پرخوش کردے گااللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے دانستہ سات سوکے بجائے سات ہزار درہم لکھے تھے تا کہ پیخص اتنی خطیررقم اجا تک یا کرخوش ہو جائے۔دوسری مرتبد میں نے اپنے خط میں چودہ ہزار درہم بھی سوچ سمجھ کر لکھےوہ اس لئے کہ سات ہزار کی بھنک اس مخص کے کان میں پڑچکی تھی چودہ ہزاراس کے لیے یقیناً غیر متوقع ہوں گےاور یوں میں حضور ﷺ کےارشاد کےمطابق اجر آخرت کا حقدار کھبروں گا۔

besturdubooks.wordbress.com حضرت ابن المبارك ٱكثر طرطوس جاتے رہتے تھے۔ راستہ میں رقبہ پڑتا تھا وہاں کی ایک سرائے میں قیام کیا کرتے تھے۔سرائے میں مقیم ایک نوجوان نہایت اخلاص سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان سے حدیث کا درس بھی لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب معمول رقہ كى اس سرائے میں تھہرے تو اس نو جوان كون ديكھا۔ لوگوں سے اس كے بارے میں دريافت كياتومعلوم مواكهاس برفلال شخص كادس بزاركا قرضه تقااس ادانه كرسكاتو قرض خواه نے دعویٰ کردیا اور اس نوجوان کوقرض کی عدم ادا سیکی کی یاداش میں قیدخانے بھیج دیا گیا۔حضرت عبداللّٰدابن المبارک ؓ نے قرض خواہ کورات کی تنہائی میں بلایا اوراہے دس ہزار درہم دے کرکہا کہ بھائی اس نو جوان کور ہا کرادو۔ساتھ ہی اس سے تم لے لی کہوہ اس بات كا تذكره كسى سے نہ كرے گا۔نوجوان كى رہائى كاانظام كركے ابن المبارك اس رات سرائے سے روانہ ہو گئے۔نو جوان رہا ہوکرسرائے میں آیا تو اے ابن المبارک کی آمداور روانگی کی اطلاع ملی۔اس کوحضرت ہے شرف نیاز حاصل نہ کرنے کا اتناقلق ہوا کہ اسی وفت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ تین جا رمنزل کے بعدان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حال احوال بوجھا۔اس نے عرض کیا''جناب میں قیدتھا۔ایک نامعلوم شخص نے میراقرض این طرف سے ادا کر کے مجھے رہا کرادیامعلوم نہیں وہ فرشتہ رحمت کون تھا۔ ' حضرت عبدالله ابن المبارك بن فرمايا'' بهائي الله كاشكرادا كروكه اس في اس نامعلوم مخص كوتمهيس اسمصيبت سے نجات دلانے كى توفى بخشى-"

> روای (محمد بن عیسلی) کابیان ہے کہ ابن المبارک کی وفات کے بعد قرض خواہ نے به واقعه لوگول كو بتايا \_حضرت عبدالله ابن المبارك عبات ورياضت و زيد و ورع امانت و دیانت اور حسن معاشرت کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ حافظ ذہبی ؓ نے " تذكرة الحفاظ" ميں اساعيل بن عياش كاية ول نقل كيا ہے كدروئے زمين برعبدالله بن مبارک مجیسی کوئی شخصیت نہیں ہے اور میری دانست میں کوئی اچھی خصلت ایس نہیں ہے جے الله تعالیٰ نے ان کی ذات میں ود بعت نہ کر دیا ہو۔

besturdul

حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے" رب کعبہ کی قتم میری آنکھوں نے عبد گانہ اللہ ایک اللہ ایک جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔"عبادت وریاضت سے بہت شغف تھا، پخرگانہ نماز با جماعت فرض نمازوں کے علاوہ سنن ونوافل کا بھی خاص اہتمام تھا، بعض اوقات ساری ساری رات عبادت میں گزرجاتی۔ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تج بیت اللہ کے لیے بھی اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ دیانت وامانت کا بیعالم تھا کہ ایک مرتبہ قیام شام کے دوران میں کس شخص سے قلم عاریتالیا۔ واپسی پراسے قلم لوٹانا بھول گئے اور اسے شام کے دوران میں کس شخص سے قلم عاریتالیا۔ واپسی پراسے قلم لوٹانا بھول گئے اور اسے سفر دوبارہ صرف اس لیے کیا کہ وہ قلم اس کے مالک کے حوالے کرسکیس۔

حسن ادب کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے سامنے کوئی شاگر دقر اُت حدیث کرتا تو وہ اس کے سے سے سی عبارت کو دوبارہ نہیں پڑھواتے تھے بلکہ توجہ اور خاموثی کے ساتھ سنتے رہتے تھے۔
ایک بارمجلس میں ایک شخص کو چھینک آگئ ۔ اس نے الحمد اللہ نہیں کہا ۔ حضرت عبد اللہ ابن المبارک ؓ نے کچھ دیرا نظار کیا ۔ پھراس سے پوچھا' جب چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا چاہیے۔
المبارک ؓ نے کچھ دیرا نظار کیا ۔ پھراس سے پوچھا' جب چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا چاہیے۔
اس نے کہا الحمد للہ اس پر انہوں نے کہا فورا کہا'' برجمک اللہ'' زندگی نہایت مختاط اور زاہدا نہ تھی ابن المبارک کی طرح نہیں گزار سکتے۔
طرح نہیں گزار سکتے۔

ان کے زہدورع کی بناپرائل سیر نے انہیں زہادتی تابعین میں شارکیا ہے۔
ای طرح بعض ارباب سیر نے انہیں اولیا اللہ میں شامل کیا ہے اور انکی بہت ی
کرامات بیان کی ہیں۔علامہ خطیب بغدادی نے '' تاریخ بغداد'' میں ابووہ ب کا یہ بیان قل
کیا ہے کہ ابن المبارک کا گزرایک نابیتا پر ہواتو اس نے بڑی لجاجت سے عرض کیا کہ
میرے لیے بینائی کی دعا کیجئے ۔ چنانچہ انہوں نے نہایت خشوع وخضوع سے دعا کی
اور اللہ تعالی نے اس کی بینائی بحال کردی۔

وعظ ونفيحت اورارشادواصلاح كاطريقه نهايت بليغ اورحكيمانه هوتاتها \_ تذكرول

میں ان کے پینکروں پر مُعارف اقوال ملتے ہیں جن میں سے پچھ یہ ہیں:

besturdubooks.wordpress! المربهت سے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کونیت بردا بنادیتی ہے اور بہت سے برے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کونیت چھوٹا بنادیتی ہے۔

☆ سب سے سفلہ اور کمینہ و ہمخص ہے جودین کوعیاشی کا ذریعہ بنائے۔

🖈 عالم ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ دنیا کی محبت سے اس کا دل ہمیشہ خالی رہے۔ 🖈 دنیا کے مال پر جھی غرورنہ کرو۔

المحق يرجح رہناسب سے براجہاد ہے۔

☆ ہرکام میں ادب اور تہذیب کا خیال رکھو۔ دین کے دو حصے ادب اور تہذیب

-U!

الیا دوست ملنا بہت مشکل ہے جوصرف اللہ کے لے محبت کر لے کیکن دوست فی الحقیقت یہی ہے۔

🖈 آ دمی اس وفت تک عالم رہتا ہے جب تک پیے مجھتا رہے کہ شہر میں اس سے زیادہ علم رکھنے والے موجود ہیں مگر جب وہ پیسجھنے لگ جائے کہ میں ہی سب سے بڑاعالم ہوں تو یوں سمجھ لو کہاب وہ جاہلوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔

المامی کو پیند کرواور شہرت ہے دور رہو مگریہ ظاہر نہ کرو کہتم ممنامی کو پیند کرتے ہواس لیے کہاس سے بھی غرور پیدا ہوگا۔

اور ہاتھ ہیں اور ہاتھ ہیں ہو ترض پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ہاتھ ہیر نہیں ہلاتے۔

☆ تواضع بیہے کہ اغنیا کے مقابلے میں خودداری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ المحتن خلق بيب كه غصه ند كيا جائے۔

☆شریف وہ ہے جسےاطاعت الہی کی تو فیق ہوئی اور رذیل وہ ہے جس نے بے مقصد زندگی گزاردی۔ besturdubooks.

حضرت عبداللہ بن المبارک الماج میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شام گئے۔
اثنائے سفر میں ہیت کے مقام پر طبیعت خراب ہوگئ یہاں تک کہ جانبری کی کوئی امید نہ
رہی۔انتقال سے پہلے غلام سے فرمایا میراسرز مین پررکھ دو۔غلام بیتن کررونے نگا۔ پوچھا ،
روتے کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا 'مجھے آب کے مقام بلند کا خیال آگیا کہ اللہ اللہ اللہ اوقت
کی عظیم ترین ہستی اس طرح جان دی رہی ہے۔فرمایا 'مجائی اس میں رنج کی کوئی بات نہیں ،
میں نے خود بارگاہ اللہ میں دعا کی تھی کہ میں ہے کسی اور فروتی کی حالت میں جان دوں۔
میں نے خود بارگاہ اللہ میں دعا کی تھی کہ میں ہے کسی اور فروتی کی حالت میں جان دوں۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ مرض الموت میں آواز بیٹھ گی تھی اس لیے اندیشہ ہوا کہ مرت وقت کلمہ شہادت پڑھنے ہے جو ماتھ مرت وقت کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ جو ساتھ تھے فرمایا کہ دم نزع تم میر سے سامنے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا جب تم ایسا کرو گو میری زبان پر بھی کلمہ شہادت خود بخو د جاری ہوجائے گا۔ چنا نچیا نہوں نے ای صالت میں ۱۳ میری زبان پر بھی کلمہ شہادت خود بخو د جاری ہوجائے گا۔ چنا نچیا نہوں نے ای صالت میں ۱۳ رمضان المبارک الماج ( المومبر ۱۹۵۷ء ) کو بروز چہار شنبہ وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر مضان المبارک الماج ( المومبر ۱۹۵۷ء ) کو بروز چہار شنبہ وفات پائی۔ اس ووت ان کی عمر ان کا بیا ماہم تھا کہ وفات کی خبر تھیلتے ہی لوگ جو ق در جو ق اس دورا فقادہ تھیے کی طرف دوڑ پڑے۔ جنا زے پر اس قد ر جوم تھا کہ جیت کے حاکم کو اس واقعہ کی قصے کی طرف دوڑ پڑے۔ جنا زے پر اس قد ر جوم تھا کہ جیت کے حاکم کو اس واقعہ کی اطلاع بغداد تھیجنی پڑی ۔ خلاف الموگیا " حضرت فضیل بن عیاض" نے فرمایا 'ابن المبارک" فوت ہو گئے کین افسوس اس کا ہے کہ جو باقی رہ گئے' ان میں کوئی بھی ان کامش نہیں ہے۔

سفیان بن عیدینہ بو کے اللہ عبداللہ بن مبارک کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے '
انہوں نے خراسان میں اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑا۔ای طرح دوسرے تمام علاء عصر نے بھی شاندار الفاظ میں انہیں خراج تحسین چیش کیا اور انکی وفات پراپنے دلی کرب کا اظہار کیا۔ مختلف تذکروں میں حضرت ابن لمبارک کو بہت ہی کتابوں کا مصنف بتایا گیا ہے لیکن ان

میں بیشتر کتابیں نایاب ہوچکی ہیں۔خوش متی سے چندسال پہلے انکی ایک معرکہ آراتھنیف "کتاب الزہدوالرقائق" بھارت میں حجب کرمنظرعام پرآگئی ہے۔اس کتاب کے گیارہ حصے ہیں اور اس میں ۲۰۲۳ روایات ہیں۔ اسے مجلس احیاء المعارف مالیگا وَل (ناسک ابھارت) نے شائع کیا۔ہماری دلی دعا ہے کہ خداوندِ قدوس ان کی مرقد پر کروڑوں رحمتیں نااز ل فرمائے آمین یارب العالمین۔

اميرالمؤمنين في الحديث سيدنا محد بن اساعيل بخارى رحمة الله عليه

اساعیل پاید کے عالم اور محدث تھے، ان کے دادامغیرہ، والی بخارا'' یمان بھٹی'' کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے تھے، ای نسبت سے ان کو بھی جعفی کہا جانے لگا۔ اساعیل کے والد کا نام ابرا ہیم تھا، تاریخ ابرا ہیم کے تذکرہ سے خاموش ہے۔ (مقدمہ فح الباری)

اساعیل کوجماد بن زید اور امام مالک سے حدیث کاشرف ساع حاصل ہے، اور ان سے احادیث کاشرف ساع حاصل ہے، اور ان سے احادیث کے راوی بھی ہیں، ابن حبان نے اساعیل کا تذکرہ کتاب الثقات میں محدث کے طبقہ دائجہ کے خت کیا ہے، تاج الدین بھی ان کے متعلق طبقات کبری میں لکھتے ہیں۔

"اساعیل بن ابراہیم مقی علاء میں سے تھے، امام مالک سے ساع حدیث کاشرف حاصل کیا ، جماد بن زید کی زیارت کی اور عبداللہ بن مبارک کی صحبت پائی۔۔۔۔احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں اساعیل کی وفات کے وقت حاضر خدمت ہواتو فرمانے گئے" مجھے اپنی کہ میں اساعیل کی وفات کے وقت حاضر خدمت ہواتو فرمانے گئے" مجھے اپنی تمام سامان میں سے کسی ایک درہم کے مشتبہ ہونے کاعلم ہیں" احمد بن حفص کہتے ہیں میں بیات بن کر مجھے اپنی کمزوری وکم ہمتی کا احساس ہوا" (تہذیب الکمال جلدم)

ساا شوال ۹۴ ہے بعد نماز جمعہ بخارا میں اساعیل کے گھر بچہ پیدا ہوا بچہ کا نام ' محمد' رکھا گیا، کے انداز تھا کہ یہ بچہ اسلامی تاریخ کے گشن کا وہ گل سرسید ہے گاجس کی مہک معدیوں رہے گی اور جس کا آوازہ زمانہ کے دبیز پردے نہیں روک سکیس کے اور کے معلوم تھا کہ صدیوں میں بیدا ہونے والا یہ ' دبیدہ ور'' کا تنات کی بہترین ہستی کے بھرے اور نکھرے ہوئے ریحان دنسترن کی چمن بندی کی وہ لا فانی خدمت انجام دے گا جوان کو ''نسان صدق فی العالمین' اور حیات جاوداں بخشے گی۔

سالهاباشد کرتا یک سنگ اصلی زآفاب تعلی باشد در بدخشال یا تقیق اندریمن شخصیات کی عبقریت این خاندان اوروطن کے تذکروں کو بھی زندہ رکھتی ہے، بخارا کے تذکرہ میں اگر آج دلچیسی ہے تواسی حوالہ سے کہ وہ امام بخاری کا وطن ہے۔

بخارا دریائے جیمون کی زیریں گذرگاہ پر ایک بڑے نخلتان میں واقع ان مردم خیز علاقول کا ایک شہرہے، جن سے علم ون کی تاریخی شخصیات کی عظمتیں وابستہ ہیں، جوعلم و وائش کے بڑے بڑے سور ماؤل کا وطن رہااور جہال صحاح ستہ کے مصنفین پیدا ہوئے۔

امام بخاری کا بخارا ہو یا امام سلم کا نمیشا پور، امام ابوداود کا سجستان ہو یا امام ترفدی کا ترفد، امام بخاری کا بخارا ہو یا ابن ملبہ کا وطن قزوین ، بیسب اس مارواء المنہراوراس کے اردگرد علاقوں کی انسا ہو یا ابن ماجہ کا وطن قزوین ، بیسب اس مارواء المنہراوراس کے اردگرد علاقوں کی وہ مردم علاقوں کی وہ مردم خیری باقی نہ رہی جو اسکی تاریخی خصوصیت تھی۔

نہیں اٹھا پھرکوئی رومی بھم کے لالہ زاروں ہے وہی آب وگل ایران وہی تیمریز ہے ساتی سطح سمندر ہے بخاراکی بلندی ۲۲۲ فٹ (سم ۲۲۲ میٹر) ہے اور بیطول البلد مشرق ۲۲ درجہ ۳۸ درجہ ۳۸ درجہ ۴۸ دیقتہ پرواقع ہے ،اس کی مساحت (۲۰۵۰۰۰) کیلومیٹر ہے۔ (دائر ومعارف اسلامیات)

مجم البلدان میں علامہ یا قوت جموی بخارا کے متعلق لکھتے ہیں: ' بخارا (باء کے ضمہ کے ساتھ ) ماوارء النہ کے بڑے اور عظیم شہروں میں سے ہے ، بخارا کاطول ستاس درجہ اور عظیم شہروں میں سے ہے ، بخارا کاطول ستاس درجہ اور علی خامس میں واقع ہے ، بخارا کی وجہ تسمیہ باوجود تلاش کرنے کے مجھے معلوم نہ ہو تکی ، بخارا ایک قدیم اور باغ و بہار والا شہر ہے وارء النہر کے تمام شہروں میں جوشاوا بی اور حسن بخارا کو حاصل ہے کسی دوسر سے شہرکونییں ، جب آ ب باہر سے اس کے میں جوشاوا بی اور حسن بخارا کو حاصل ہے کسی دوسر سے شہرکونییں ، جب آ ب باہر سے اس کے قلعے ہر ج نے حکر اس کا نظارا کریں تو ہرسوآ ہے کومزار اور سبز ہ بی سبز ہ نظر آ سے گا در میان میں قلعے ہر ج نے حکر اس کا نظارا کریں تو ہرسوآ ہے کومزار اور سبز ہ بی سبز ہ نظر آ سے گا در میان میں

ہے ہوئے محلات کا منظر حسین پھولوں کی مانند نظر نواز ہے۔

besturdubooks.wordpress.com اسكندرا كبرمقدوني كے فتوحات ہے قبل بخارا فارى حكومت كے تابع تھا،اس وقت اس کو''صغدیان'' کہتے تھے،اسکندرا کبرنے جب فارس کے شہر فنتے کئے تو بخارا بھی اس کے زیر میں آگیا، بعد میں یونانیوں کو ملا ، پھر جب لشکر اسلام دنیا کے چید چید پر دین اسلام كاحجفنڈ البرانے كے لئے اٹھا تو بخارا كوبھى فتح كرڈ الا ، ہوايوں كەحب حضرت معاوية كے دورمیں زیاد بن ابی سفیان کا ۵۳ صمی انتقال مواتوان کی جگدان کے بیٹے عبیداللہ کوخراسان کاعامل بنایا گیا، ۵۴ صیراس نے بخاراکی جانب پیش قدمی کی اورنسف وبیکند کو فتح کیا، بخارا کی حکومت اس وقت ' خاتون' نامی عورت کے پاس تھی ،عورت نے ترک کو مدد کے لئے کہا،ان کی ایک بڑی جماعت آئی ، جنگ ہوئی اور انکو شکست ہوئی ،خاتون نے پیغام صلح بھیجا اور ایک لا کھ سالانہ پر صلح ہوئی ، پھر حضرت معاویہ ؓ نے ۵۵ ھ میں سعید بن عثمان کو۔ خراسان کا امیرمقرر کیا ۸۷ ھ تک پھراس کا تاریخی حال معلوم نہ ہوسکا، ۸۷ میں اسلامی فتوحات كے عظیم جرنیل قتیبہ بن مسلم كی قیادت میں اسلامی لشكر كے نہ تھمنے والے بیل رواں نے جب ان علاقوں کارخ کیاتو بخاراکوبھی فتح کرڈ الا۔

> پھر جب چنگیز خان کی تاریخی بربریت کانام مبارک آغاز ہوا تو عالم اسلام کے بیسیوں شہروں کی طرح بخارا بھی اس کی بربادیوں کالقمہ بنا اور یہاں اس نے سفاکی کی وہ تاریخ مرتب کی جس کی مثال بتا ہی اور قل ودرندگی کی تاریخ میں کم ہے کم ملے گی ، چندمحلات چھوڑ کر پورے شہر کونذ راتش کر کے تاراج کیا گیا، یہ او والجہ ۲۱۲ ۱۰ فروری ۱۲۲۰ کا واقعہ (دائره المعارف)

> پھرتا تاری قوم اسلام کوجڑ ہے اکھاڑنے اور دنیا کے نقشہ ہے اس کا وجود ختم کرنے رتلی ہوئی تھی جب پوری کی پوری مسلمان ہوگئ کہ: اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اور کعبے کوسنم خانے سے باسبان مل گئے تو چنگیزی خاندان کے مشہور اسلامی فاتح تیمور لنگ کے ہاتھ بخارا ( ۲۰۱۰ھ) میں آیا اور بخارا ایک بار پھراسلامی تہذیب وتدن کا

besturdubooks.

مرکز بن گیا، بخاراتیمور لنگ کی اولاد کے پاس رہاحتی کہ ۱۳۹۸ء میں از بکوں نے اس پر قبصنہ کیا اور تیموری خاندان کی حکومت بہال ہے ختم کرڈالی۔

چونکہ روس کے لئے ہندوستان کی ایک رہ گذر بخارا بھی ہے،اس اہمیت کے پیش نظر مغربی وسائل کی مدد سے روس نے اس پر ۱۸۷۳ء میں قبضہ جمایا۔

پھر جب ۱۹۹۱ میں کئی ریاستوں کے عناصر سے بنے ہوئے روس کے وفاق کا عقدہ کشاہوا تو اور چیمسلم ریاستیں آزاد ہو کمیں ، ان آزاد ہونے والی چیوریاستوں میں بخارا ریاست از بکستان کاشہر ہے جس کا دارالحکومت تاشقند ہے۔

برسوں روس کی جارحیت کی زیر تھین رہنے والی اس ریاست سے کمیونزم کی گر د اگر چداب تک کمل نہیں جھڑی تاہم ایام گردش پہم کے ان مراحل کے بعد اب بخارا ایک اسلامی ریاست کے تحت ہے اور ان علاقوں کے "عروق مردہ" میں اب خون اسلام دوڑ اہے،اگراسلامی تہذیب اور دینی تعلیم کا یہاں پھر چرچا ہونا شروع ہوتو۔۔۔

نہیں ہے ناامیدا قبال اپنی کشت ویراں سے ذرائم ہوتو یہ ٹی بہت ذرخیز ہے ساتی
کیونکہ یہیں علم فن کی نابغہ روزگار شخصیات میں سے محدث ابوز کریا عبدالرجیم بن
احمد متوفی (۱۲۲ ھ) پیدا ہوئے اور بخارائی کوفلسفہ وحکمت کی بلندیوں پر چینجنے والے مشہور
حکیم ابن سینامتوفی (۲۲۸ ھ) کے وطن ہونے کا شرف حاصل ہے۔

امام نے جب آ کھ کھولی تو ہر طرف اسلامی علوم کاچ چاتھا، دنیوی ترقیال اسلامی علوم میں مہارت پرموتوف تھیں، علم حدیث کا شاداب درخت بہاروں پرتھا، نبی کریم ہونے کا عہد ساز دورا بھی ابھی گزرا تھا، صحابہ کی یادیں اوران کے تربیت یافتہ زندہ تھے، عالم اسلام کے برے شہر محدثین کے مرکز میں چپ چپ ہے تنے والے تشنگان علم حدیث کی آ جگاہ تھے، خیرالقرون کی مبارک فضا میں امام نے پرورش پائی، پھر قدرت کی فیاضوں نے بلاکا حافظ دیا، خیرالقرون کی مبارک فضا میں امام نے پرورش پائی، پھر قدرت کی فیاضوں نے بلاکا حافظ دیا، نہمتم ہونے والے شوق سے نوازا، جہد سلسل کی توفیق کی، بلند ہمتی کا جو ہر پایا اور سب سے بردھ کروہ عظیم اخلاص میسر ہواجس کے بغیرسب پچھ برکار، ہمل ناکھل اور سراب کی نمود ہے۔

besturdubooks.wordpress امام نے سفر کی لائھی ہاتھ میں لی اور عالم اسلام کے بڑے شہروں کارخ کیا،علوم کی بہتی سوتوں اور حدیث کے فرحت بخش ٹھنڈ ہے چشموں سے تشکی بچھا کرطلب علم کی حرارت كي سكين كى ،خطيب بغدادى لكھتے ہيں: "امام بخارى نے طلب علم ميں تمام محدثين كے شہروں کاسفر کیا،خراسان اوراس کے پہاڑوں،عراق کے تمام بلاد، نیز حجاز،شام اورمصر میں جاجا كرحديثين حاصل كيس (تاریخ بغداد)

> امام بخاری کی تعلیم وتربیت کے متعلق تاج الدین بکی ' طبقات' میں لکھتے ہیں:۔ امام بخاری کی نشوونما ینتیم ہونے کی حالت میں ہوئی ساع حدیث کا آغاز ۲۰۵ میں کیا، ابن مبارک کی تصانیف حفظ کیس بچین ہی سے علم کی محبت نصیب ہوئی ، توی حافظہ اس کا معاون بنا،اینے وطن بخارامیں محمد بن سلام بیکنڈی محمد بن پوسف اور ابراہیم بن اضعت سے ساع حدیث کے بعد ۲۲۰ ھیں دوسر سے شہروں کارخ کیا، بلخ میں تھی بن ابراہیم اور یجیٰ بن بشرے احادیث سنیں ،مرومیں علی بن الحسن اور عبدان وغیرہ سے ساع کیا، نیشا پور میں یجیٰ بن یجیٰ اور بشر بن الکم۔ سے شرف تلمیذ حاصل کیا، رمی میں ابراہیم بن مویٰ سے پڑھا، بغدادمين شريح بن نعمان \_\_ كے تلميذر ہے، بصره ميں ابوعاصم نبيل ، اور محمد بن عبداللہ سے سنا ، کوفہ میں ابونعیم طلق بن غنام اورحسن بن عطیہ۔ وغیرہ کے شاگر دینے ، مکہ میں حمیدی ، مدینہ مين عبدالعزيز اوليي اورمطرف بن عبدالله على الغرض واسط مصرد شق ،قيساريه، عسقلان اورخمص میں مخلوق خدا کا ایک جم غفیر سے آپ نے احادیث سنیں جن سب کا ذکر طول ذكرہے۔ (طبقات ثانعيه كبرى)

> تاج الدين بكي في امام بخاري كے سفر "الجزيرة" كا انكاركيا ب اور حاكم كي " تاريخ نیسابور"میں الجزیرہ کی طرف امام کے تذکرہ سفرکوہ ہم قرار دیا چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

وفي تا ريخ نيسابور للحاكم انه سمع بالجيريرة وهذا وهم فانه لم يدخل الجزيرة\_\_ (حواله بالا)

" حاکم ک" تاریخ نیسا بور" میں ہے کہ امام بخاری نے الجزیرہ میں حدیث کا ساع

کیا، کین بیان کاوہم ہے کیونکہ امام الجزیرہ میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوئے۔'
جب کہ حافظ ابن حجر نے امام بخاری کے سفر الجزیرہ کاذکر کیا ہے اورخود امام بخاری
کا بیقول نقل کیا ہے دخلت اللی الشّام و مصر ولجزیرة مرّقین ''میں شام ہمراور
الجزیرہ نوز ذوبارگیا ہول۔' علائے نووی ؓ نے بھی تہذیب الاساء واللغات میں امام بخاری کے
الجزیرہ میں ساع کا تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال بخاری نے علم صدیث کے لئے عالم اسلام کے
الجزیرہ میں ساع کا تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال بخاری نے علم اللام کے
تمام شہروں کی خاک چھانی، وہ خود فرماتے ہیں: علم المحدیث یحتا ج الی بعد
الاسفار ووطی اللدیارو رکو ب البحار . (تہذیب الکمال)

" الم حدیث جاسل کرنے کے لئے دور دور کے سفر ، مختلف دیار کے گشت اور دریاؤں کوعبور کرنا پڑتا ہے۔ چتا نچدام نے اپنی زندگی کے طویل علمی رحلات میں ایک ہزار سے زائد محد ثین سے احادیث کا ساع کیا ، فرماتے ہیں : کتبت عن الف شیخ و اکثر ماعندی حدیث الا اذکر اسناد ہ " میں نے ایک ہزار سے زائد شیوخ سے حدیث الا اذکر اسناد ہ " میں نے ایک ہزار سے زائد شیوخ سے حدیثیں کھیں، مجھائی ہر حدیث کی مندیاد ہے۔

الله جل شاند نے اس میدان بیل ان سے کام لیزا تھا اور جوکام لیزا تھا اس کے تمام فطری اسباب ان بیس پیدا فرماد ہے ، احادیث بیل کی معرفت کا میدان ہویا سے وقیم بیل اخیان کا مسلم ، ہزادوں راویوں کے احوال پراطلاع کا مسلم میدانوں بیل جولانیاں کی کنتوں کے حفظ کا معاملہ ، امام بخاری کی عبقریت نے ان تمام میدانوں بیل جولانیاں کیں، جب ان سے بوچھا گیا کہ آپ کی ابتدائی سرگزشت کا آغا زکس طرح ہوا؟ تو فرمانے گئے " بیل ابھی طفل کھتب تھا کہ حفظ کا مجھے الہام ہوا۔۔۔ اس وقت میری عمرد سرال یااس سے بھی کم تھی ، کمتب سے لکل کرمود شدوا تھی کے ہاں جانا شروع کیا ایک دن وہ سند حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے گئے ، "معیان عن ابی الزبیرعن ابراہیم " بیل نے ان سند حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے گئے ، "معیان عن ابی الزبیرعن ابراہیم " بیل نے ان سند حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے گئے ، "معیان عن ابی الزبیرعن ابراہیم سے دوایت نہیں کی ہے ، انہوں نے مجھے جھڑکا ، سے کہا ، حفرت ابوالزبیر نے ابراہیم سے دوایت نہیں کی ہے ، انہوں نے مجھے جھڑکا ، میں نے اصل کی جانب رخ کرنے کے لئے کہا، گھر جا کر جب اس کو دکھی گئے آتو کہنے گئے ،

besturdulooks.Wordpress.cor

لڑے! پھرابراہیم سے کون روایت کررہاہے؟ میں نے کہا'' زبیر بن عدی' تو مجھ نے لم لے کراپی کتاب کی تعدی ' تو مجھ نے لم لے کراپی کتاب کی تعدی کا درفر مایا کہتم نے تھیک کہا ، بخاری سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی ؟ فرمانے گئے، گیارہ سال۔
آپ کی عمر کتنی تھی ؟ فرمانے گئے، گیارہ سال۔
(تاریخ بغداد)

گیارہ سال کے اس بچے کود کیھئے اور داخلی جیسے محدث کی سند میں غلطی پر بھری مجلس میں تنبیہ کود کیھئے ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت آنے والے وقت میں اس بچہ سے حدیث رسول کریم بھٹا کی کتنی عظیم خدمت لینا جا ہتی تھی۔

امام بخاری کے ہمدر س حاشد بن اساعیل کابیان ہے کہ بخاری ہمارے ساتھ مشاکخ بھرہ کے ہاں حدیث پڑھنے جاتے تھے،ہم احادیث لکھتے ، بخاری نہ لکھتے ،ان ہے،ہم کہتے کہ آپ لکھتے کو نہیں؟ سولہ دن گزر نے کے بعد بخاری ہم سے کہنے لگے لاو جو تم نے جو کہ آپ لکھتے کیو نہیں؟ سولہ دن گزر نے کے بعد بخاری ہم سے کہنے لگے لاو جو تم نے جو کہ تکھی تھیں، وہ لے آئے تو بخاری وہ تمام احادیث نہائی سنا کر کہنے لگے ، بتا کیں میں نے وقت ضا کع کیا؟ ..... (حوالہ ہلا)

ابھی عمر کا اٹھاروال سال تھا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال پر شمتل ایک کتاب ''قضا یا الصحابۃ والتابعین' کے تام سے کمسی اورای عمر میں اپنی شہرہ آفاق کتاب ''تاریخ کبیر' کمسی یا الصحابۃ والتابعین' کے تام سے کمسی اورای عمر میں اپنی شہرہ آفاق کتاب ''تاریخ کبیر' کمسی ، دوضہ اطہر کے پاس ، مدینہ کی منور فضاء اور حسین چاندنی راتوں میں کمسی گئی اس مبارک کتاب کے بار سے میں خطیب بغدادی نے سعید بن العاص کا یہ تبھر وقتل کیا ہے کہ

"اگرکوئی فخص چا ہے تمیں ہزار حدیثیں ہی کیوں نہ لکھ دے تا ہم وہ بخاری کی "تاریخ" ہے مستغنی نہیں ہوسکتا" سلیم بن مجاہدایک دن مشہور محدث محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، بیکندی فرمانے گئے، اگر پچھ درقبل آتے تو ستر ہزار حدیثیں حفظ کرنے والا بچرد کھے لیتے ، سلیم میں کر بچہ کی طلب میں نکلے ، ملا قات کر کے پوچھا، ستر ہزار احادیث کے حفظ کا آپ کو دعویٰ ہے؟ بخاری کہنے گئے، تی ہاں بلکہ اس ہے بھی زیادہ مزید میکہ جس صحابی اور تابعی کی حدیث آپ کو سناؤں گاان تمام کی ولا دت، وفات، اور مساکن کا بھی علم رکھتا ہوں۔

(تہذیب الکہ ال)

، بیکندی کہتے تھے کہ، جب بیہ بچہ میرے درس حدیث میں آجا تا ہے میں پریشان ہوجا تا ہوں اور مجھے گھبراہٹ کی بنا پر حدیث میں التباس ہونے لگتا ہے۔

یہ آسان علم حدیث کے بدر کامل کی اس وقت کی چند جھلکیاں ہیں جس کے ظہور کی اس وقت کی چند جھلکیاں ہیں جس کے ظہور ک ابھی ابتدائھی جس قمر کے مرحلہ' ہلال' میں ضیا پاشیوں کا بیانم ہو، ماہ تاباں میں اس کے جلوؤں کا عالم کیا ہوگا۔

امام نے حافظہ بلاکا پایا تھا اور حقیقت ہیے کہ جس راہ کے آپ مسافر سے اس بیں غیر معمولی حافظہ کا قدرتی تو شداگر پاس و معاون نہ ہوتا تو منزل کی ان بلند یوں پر جہاں آج آپ ہیں پہنچنا مشکل ہوتا، رجال کافن امام کے زمانے ہیں مدون نہ تھا، آج کی طرح کسی راوی کے ضعف و صحت کے حتی فیصلوں پر کتابیں ابھی وجود ہیں نہیں آئی تھیں ہیں بینکٹروں ثقد و غیرہ ثقة ہم نام راویوں ہیں فرق کرنے کا واحد ذریعہ حافظہ تھا اور ہزاروں کی تعداد ہیں رجال حدیث کے ضعف و صحت کا مدار بھی اسی پر تھا، محدثین امتحان لیتے، آپ کی قوت حفظ کے حدیث کے صحف و صحت کا مدار بھی اسی پر تھا، محدثین امتحان لیتے، آپ کی قوت حفظ کے کرشے دیکھتے اور سششدروجیران ہوتے۔

ایک مرتبہ بغداد آئے ، محدثین جمع ہوئے ، امتحان لیا اس طرح کی دس آدمیوں نے دس دس حدیث سے متون اور سندوں کو دس دس حدیث سے متون اور سندوں کو بدلا گیا تھا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی تھی، امام حدیث سنتے او رکہتے" لااعرفہ (مجھے بیحدیث معلوم نہیں) خواص امام کی مہارت جان گئے ، کہنے لگے، امام واقعی امام ہیں، عوام کو خیال ہوا کہ بیہ کسے امام ہیں ان کی جانب سے تو ہر حدیث کے بارے میں" لااعرفہ 'کا اعلان ہے، جب اپنی دس وس حدیثیں سنا کر سب فارغ ہو گئے تو امام پہلے میں شخص کی جانب ہے کہتے ہوئے تو امام پہلے محض کی جانب ہے کہتے ہوئے متوجہ ہوئے۔

تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور سیجے یوں ہے،سب کے ساتھ ایبا کیا، پہلے انہیں ان کی مقلوب حدیث سناتے پھر تھیجے کرتے جب ایک ہی مجلس میں ان سب کی سو مقلوب حدیث سناتے پھر تھیجے کرتے جب ایک ہی مخلس میں ان کی مقلوب حدیث سنا کیں پھران کی تھیج کی تو مجمع حیران تھا،مجلس تعجب کا نشان تھی، حافظ ابن

حجرٌ نے بیروا قعہ لکھا تو تہ تبھرہ بھی کر دیا۔

besturdulooks.Mordbress.cor هنا يخضح للبخاري ،فما العجب من رده الخطا الى الصواب ، فانه كان حافظا،بل العجب من حفظه للخطا على ترتيب ماألقو ه عليه من مرة (تاریخ بغداد) واحدة.

> " يہاں بخاري كى امامت تسليم كرنى يراتى ہے، تعجب اس يزبيس كه بخارى نے غلط احادیث کی تھیجے ،اس لئے کہ وہ تو تھے ہی حافظ ،تعجب تو اس کرشمہ پر ہے کہ امام نے ایک ہی دفعه میں ان کی بیان کر دوہر تیب کے مطابق وہ تمام مقلوب احادیث یاد کرلیں۔"

> واقعی اس واقعہ میں دوسری بات زیادہ باعث تعجب ہے، برامام کے حافظہ نے اس ہے بھی زیادہ عجائبات دکھائے ہیں، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ امام نے مشائخ بصرہ کی سولہ روزہ مجالس کی پندرہ ہزاراحادیث زبانی سنائی تھیں جن میں ایک دن کی مجلس کی احادیث عصم سے پچھاو پر بنتی ہیں،امتحان کی اس مجلس میں تو صرف سوحدیثیں یکبار سننے سے یا دہوئیں۔ ابو بکر کلواذانی کہتے ہیں کہ میں نے بخاری جیبافخص نہیں دیکھا وہ کسی عالم سے كتاب لے ليتے ،ايك نظراس ير ڈالتے ہيں اور كتاب كى احادیث كے اكثر اطراف یاد کر لیتے ہیں۔ (مقدمه فتح الباري)

> سمر قتد میں جار سومحد ثین جمع ہوئے ،احادیث کی اسانید میں تبدیلیاں کر کے سات دن تك امام بخارى كومغالطه مين دالنے كى كوشش كرتے رہے كيكن كامياب نه ہوسكے۔ فرماتے ہیں:'' مجھے ایک لا کھیجے حدیثیں اور دولا کھ غیریجے احادیث یاد ہیں' امام بخاری گلستان علم حدیث کی بہار تھے، جہاں جاتے تشنگان علم حدیث کی مجلسیں آباد ہوجا تیں ،ایک مرتبہ بلخ صحنے ،اصحاب حدیث جمع ہوئے ،املاء حدیث کی درخواست کی ، ہزارراویوں کی ہزارحدیثین سب کولکھوادیں۔

> یوسف بن مروزی کہتے ہیں، میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا،کسی نے اعلان کیا بخاری آئے ہیں ان کی طلب میں نکلو، لوگ نکلے، میں بھی ساتھ ہولیا، کیاد مکھتا ہوں، عقب

عليزيعم

ستون ہیں مصروف نماز ایک نو جوان مخص ہے جس کی داڑھی نے ابھی سفیدی کوا جازت نہیں دی ، بیہ تنے بخاری ، جوں ہی نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے مجلس صدیث منعقد کرنے کامطالبہ کیا ،امام انکار کیسے کرتے ،حدیث کی مجلسوں ہی سے تو انکی زندگی کا چمن آبادتها، محدثین ، فقها ءاور حفاظ کاایک جم غفیر جمع ہوگیا، ابھی املا ءشروع نہیں کیا کہ مجمع کو مخاطب کر کے فرمانے گئے" میں ایک نوعمرانسان ہوں ،آپ لوگوں نے مجھے سے املاء حدیث كامطالبه كياتواب مناسب بيب كه من آب كوالسي احاديث سناؤل جوتهارے ياس يمل ے نہوں تا کہ آپ سب مستفید ہوسکیں۔ ' پھراملا ہوں شروع کرائی: حدد نا عبد اللهبن عشمان بلديكم قال : ثنا ابي عن شعبة عن منصورعن سالم بن ابي الجعد عن انس أن أعرابيا جاء الى النبي الله فقال : يا رسول الله الرجل يحب القوم ...النح... سنداورا حادیث سنانے کے بعد فرمانے لکے بتہارے یاس بیصدیث ہے توسمی الميكن منعور كے طريق يے نہيں ،اس طرح املاء كراتے رہاور ہرحدیث كے بعد بيفر ماتے رہے کہ بیصدیث تمہارے یاس فلال راوی کے طریق سے ہے، میرے بیان کردہ راوی کے طریق سے نہیں مجلس برخاست ہوئی ہتواہل مجلس جیران تھے۔ فرماتے تھے، ایک دن حضرت انس کے شاگر دوں پر نظر دوڑ ائی تو ایک ہی لمحہ میں تمن سوحا فظ کے بردہ برآ گئے۔

امام بخاری علم کی مجت قدرت کے عطیہ کے طور پر پائے تھے، اس کے لئے بوری زندگی گشت کرتے رہے بھم آپا اوڑ صناتھا، بچھوناتھا، بھوناتھا، اپ کے لئے سامان راحت تھا اس کے لئے دندگی کی برداحت کو قربان کیا، آپ کی زندگی کی رونق تھا اس رونق پر دنیا کی تمام رفقیں لٹا کیس ، بوری عمر صدیث پڑھائی، صدیث تکھی اور دوسروں کو تکھوائی، مندیث تک مافقہ کے باوجود طلب اور جدو جہدیں کی ندآئی، طلب اور محنت کے پھر پر تھے نے بعد زندگی کی ''حتا' رکھ لائی اور خوب لائی۔

محربن بوسف بخاری کہتے ہیں، میں امام بخاری کے ساتھ ایک رات اس کے کھر

besturdubooks.wordpress. ر ماءامام رات کواشمتے ، جراغ جلاتے ، پچھلکھ کر پھر لیٹ جاتے ، میں نے گنتی کی تو اٹھارہ بار (تهذیبالکمال) آپائھے۔

محمد بن حاتم کہتے ہیں، میں ایک سفر میں بخاری کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ امام بخادى رات كويندره يندره اوربيس بيس مرتبه اشت ، چراغ جلاتے ، اورا حاديث ير يجرنشان لگا كرليث جاتے۔جامع بخارى كى صحت برآج جو يورى دنيامتفل ہے كسے انداز وئے كہ محنت کے کن شدیدمراحل سے گزرنے کے بعداس درجہ تک پینی۔

ہانی بن نصر کہتے ہیں، ہم شام میں محد بن بوسف فریابی کے یاس تھے، جوان تھے، جوانوں کی طرح مزاح و نداق رہتائیکن بخاری صرف علم ہی پر چھائے رہتے ، ہمارے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ محمد بن ابی حاتم نے کسی سے سنا کدامام بخاری نے بلاذر (خاص متم کی دوا) کھائی ہے اس لئے ان کا حافظ توی ہے انہوں نے امام بخاری سے دریافت کیا کہ حافظ کی كونى دواب؟ امام فرمانے لكے بجے نبیس معلوم، پر فرمانے ككے: لا أعسله شيست انفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر . أنحافظ كيا آدى كانهاك، واكن نظرومطالعدے بہترکوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام کتا بیں تین بار کسی ہیں جمر بن انی حاتم نے بوجھا،آپ کواپی کتابوں کے تمام مندرجات یاد بين؟ فرمانے کے، "الا منحفی علی جمیع مافیها"ان من سے کوئی چیز محدے فی نہیں۔ ری کے قامنی ابوالعباس عہدہ تعنیا سے معزول ہوکر بخارا آئے ،اسحاق بن ابراہیم اسیے شاکردابوالمظفر کوان کی خدمت میں سے سے مقامتی سے فرمائش کی کہاس ہے کو پچھ احادیث بردها دیجے ابوالعباس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جھے مشار سے سلم مديث كاشرف نبيل مامل اسماق كين كي مدير كرمكن عدد آب و فيدي المن ابو العباس نے کہا، درحقیقت میں جب لکھنے بڑھنے کے قابل موالو مدید کا شول محصلام بخاری کے یاس لے آیا، ان کے سامنے ش نے اسینے اورادہ شوق کا ظہار کیا تو امام بھامی فرمانے کے بیٹے اکسی چیز میں داخل ہونے سے پہلے اس کے صدود وشرائلا جان لیا کروہ

dubooks.

میں نے کہا، میں جس چیز کا شوق کیکر آیا ہوں اس کے حدود وشرائط آپ ہی مجھے بتا دیں تو بخاری فر مانے گئے،

اعلم ان الرجل لايصير محدثاً كاملاً في حديثه الا بعد ان يكتب أربعا مع أربع كاربع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع على أربع عن أربع لأربع وكل هذه الرباعيات لاتتم الا بأربع مع أربع، فاذا تمت له كلها هانت عليه أربع، وابتلى بأربع ، فا ذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع وأثا به في الآخرة بأربع.

اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اس وقت کامل محدث بن سکتا ہے کہ اوا اُچار چیزوں
کو چار چیزوں کے ساتھ جار چیزوں کی طرح لکھیں، جیسے چار چیزیں، چار (مقاصد) وجہ
سے، چار (فتم کے لوگوں) ہے، چار چیزوں پر، چار (مقامات) میں، چار (حالات) کے
وقت (اورزندگی کے مختلف) چار (زمانوں) میں لکھی جاتی جیں اور تمام رہا عیات اس وقت
مکمل ہو سکتی جیں جب انسان کو چار ( کمالات ) چار نیت وں سیست حاصل ہوں اور جب یہ
سب آدمی کو حاصل ہو جا کیں تو پھراس کے لئے چار چیزیں۔۔۔۔ آسان ہو جا تیں جیں اور
چار ( آزمائشوں) میں وہ جتلا ہو جا تا ہے اور جب ان ( آزمائشوں) پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ
دنیا میں اس کو چار ( نعمتوں ) سے نواز تے جیں اور آخرت میں چار نعمتیں نصیب فرماتے
ہیں۔''

ابوالعباس بے چارے "رباعیات" کے اس طویل سلسلہ کافلسفہ کیا جائے ، کہنے گئے اب فہربانی فرماکران کی تشریح بھی فرماد ہجئے ، امام بخاری نے تشریح فرماتے ہوئے کہا، جو چار چیزیں اولاً لکھناضروری ہیں ، وہ ہیں۔ ا۔ نبی کریم بھٹا کی احادیث اوردیگر احکام شریعت اورائے احوال ہو۔ تا بعین اورائے حالات ہم۔ دیگر علاء امت کی تاریخ۔ ادکام شریعت اورائے احوال ہو۔ تا بعین اورائے حالات ہم۔ دیگر علاء امت کی تاریخ۔ ان چارکوجن کے ساتھ لکھنا ہے ، وہ ہیں ، ا۔ راویوں کے نام ، ۲۔ رجال حدیث کی گنتنیں ہم ۔ رجال حدیث کی گنتنیں ہم ۔ رجال حدیث کی علاقے اور ہم۔ انکاز مانداور دور۔

besturdubooks.wordpress.co بیالی لازمی ہیں جیسے خطبے کے ساتھ حمد و ثناء انبیاء کے ناموں کے ساتھ درودوسلام بقرآن کی سورتوں کے ساتھ بسم اللہ اور نماز کے ساتھ تکبیر۔

جيے احادیث مندہ ،احادیث مرسلہ۔احادیث موقو فہ اور احادیث مقطوعہ جا وتم کی احادیث بچین میں کھی جاتی ہیں اورلڑ کین میں بھی ، جوانی میں لکھتے ہیں اور کہولت میں بھی ہشغولیت میں بھی اور فراغت میں بھی ،فقر میں بھی ،اورغنامیں بھی ، یہاڑ وں پرچڑھ کر بھی اور دریا وٰں کوعبور کر کے بھی ،شہروں میں جا کر بھی اور صحرا وَں کی خاک چھان کر بھی ، پتھروں پر بھی اوراصواف (اون) پر بھی ، چمڑوں پر بھی اور مڈیوں پر بھی۔

پھر بیاحادیث بڑے سے بھی لکھی جاسکتی ہیں اور ہم عمر سے بھی ، چھوٹے سے براہ راست بھی لکھی جاسکتی ہیں اوراس کے والد کی کتاب سے بھی۔

اوران سب کا مقصد ہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، رضاء خداوندی کے طالبین میں ان احادیث کی اشاعت ہو، کتاب اللہ کے موافق عمل ہواور آنے والی نسلوں کے لئے تالیف کی صورت میں ذخیرہ ہو لیکن بیاسی وقت ممکن ہے جب انسان لکھنا بھی جانتا ہواور زبان ہے بھی واقف ہو،صرف کاعلم رکھتا ہواورنحو کا بھی۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے صحت عطا ہو، کام کرنے کی قدرت حاصل ہو ،شوق وطلب کا جذبه مواور حافظه کی قوت پاس ہو، جب ان تمام کی بھیل ہوجائے تو پھر اہل و عیال اور مال و وطن کی محبت انسان کے لئے ہلکی ہوجاتی ہے اور دشمنوں کی شات ، دوستوں کی ملامت ، جاہلوں کے طعن اور علماء کے حسد کی آ ز مائش میں انسان مبتلا ہوجا تا ہے۔اور جب ان تمام پرآ دی صبر کرلے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر جا زعمتیں ملتی ہیں۔ ا \_ قناعت کی عزت اینس کی ہیبت ۳ علم کی لذت ۴ ۔ اورابدی حیات، اور چارنعتیں آخرت میں ملتی ہیں۔

احق شفاعت كهجس كے لئے جا ہاللہ ہے سفارش كردے۔٢۔عرش خداوندى كے سايد ميں جگد \_٣-اين نبي محمد الله كے حوض سے ياني بلانے كا اختيار ٢٠- اور اعلى عليين

میں انبیاء کے جوارمیں سکونت۔

besturdubooks.wordpre امام بخاري يتفصيل سناكر قاضى الوالعباس سے فرمانے كے،" بينے! اب تخفيظم حدیث کامشغلداختیار کرنے میں اختیار ہے۔ "قاضی ابوالعباس نے حدیث میں مہارت کی ان تمام شرطوں کی تاب این اندرنہ یا کرفقہ کی طرف توجہ دی کہ اس کے لئے بہر حال استے یا پر نہیں بلنے پڑتے اور فقہ بن کر قاضی ہوئے۔

> حافظ ابن حجرٌنے اس کلام کی امام بخاری کی طرف نسبت مفکوک قرار دی ہےاور اس بروضع کاشبہ ظاہر کیا ہے لیکن اس کے موضوع برہونے والی کوئی ولیل چیش نہ کرسکے، چنانچه حضرت شیخ الحدیث نے مقدمهٔ اوجز المسالک میں مذکورہ کلام میں حافظ کے اس شبہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تهذیب الکمال)

> آب کے دن علم حدیث کے سدا بہارگلشن کی میر میں گزرتے اور آپ کی راتیں عبادت اور'' آ وسحرگا ہی'' ہے معمور تھیں ، بندگی کو وہ درجہ آپ کوبھی نصیب تھا جہاں بیداری شب کی لذت اور آ وسحر گاہی کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں انسان کو بیچ محسوں ہوتی ہیں اور جس کی تعبیرا قبال کے الفاظ نے یوں کی ہے۔

واقف ہوا گرلذت بیداری شب ہے ۔ او تجی ہے تریاسے بھی پیفاک براسرار

عطار ہو روی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ تحر گاہی امام بخاري كامعمول تفا آخرى شب سحر كے وقت الحصتے اور تہجد كى نماز اواكرتے۔ نماز میں خشوع وخصوع کی بیر کیفیت تھی کہ ایک دن نمازے فارغ ہوکریاس والوں <u>ے کہنے لگے''میری قیص میں دیکھوکوئی چیز تونہیں؟ دیکھا تو زنبورتھا،سولہ ستر ہ جگہ پشت پر</u> کاٹا تھا۔ بوری پیٹے سوجھ گئ تھی، جب امام صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے اتن بار کا شنے کا موقع ہی کیوں دیا پہلی ہی بار میں نماز چھوڑ دیتے ؟ فرمانے تکے ایک سورت شروع کی تھی ، (تاريخ بغداد) میں جاہ رہاتھا کہوہ بوری کردوں۔ besturdubooks.wordpress! زنبور ( بھڑ ) جیسے موذی جانور کا سولہ ستر ہ جگہ بر کا ٹنائیکن اس کے باوجود قر آن میں محور ہنا در حقیقت ہمارے اسلاف کو حاصل وہ''لطف قر آن' تھا جوان کو ہر چیز سے بے نیاز اور ہر تکلیف ہے ہے برواہ کردیتا تھا اور جس پراس دور میں جب کہ'' درسینہ سوز جگر نماند لطف قرآن سحرنماند "يقين مين دشواري پيش آتى ہے۔

> امام بخاری کا رمضان السبارک میں ہرروز ایک مرتبہ قر آن اور تراوح کے بعد ہر تین راتوں میں ختم معمول تھا۔ایک مرتبہ تیراندازی کرتے ہوئے تیرکسی بل کے میخ براگا، مجھ شکاف بڑا، بخاری تیراندازی جھوڑ کرساتھیوں سے کہنے لگے، بل کا مالک تلاش کرو، مل کے مالک حمید بن اخصر کونقصان کا تاوان وینا جاہا، اس نے انکار کیا، کہا کہ آپ برتو میرا تمام مال فداہے،امام اتناخوش ہوئے کہ تین سودرا ہم غرباء میں تقسیم کئے، یانچ سواحادیث اس دن طلبکویر مائیں۔ بوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی ،فرماتے تھے،''جب سے غیبت کے حرام ہونے کاعلم ہواہے کسی کی غیبت نہیں گی 'ایک بارابومعشر ضریرے فرمانے لگے قصو رمعاف فرمایئے ، ابومعشر نے کہا، آپ سے کونسا قصور سرز د ہوا؟ فرمانے لگے ایک دن صدیث سنانے کے دوران جب آپ برنظر پڑی تو حدیث سنتے ہوئے آپ کے عجیب جھومنے کی کیفیت پرہنسی آئی ، ابومشر نے کہا آپ پراللہ کی رحمت نازل ہوآپ میری طرف ہے بری ہیں۔

> دورسے آنے والے چندساعات کے مہمان کے ساتھ بدکیا بدترین اخلاق کا حامل انسان بھی خوش خلقی ہے پیش آتا ہے لیکن اچھے اخلاق جانچنے کی کسوٹی بیہیں ،سفر وحصر میں ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کانمونہ بہتری اخلاق کے فیصلہ کا معیار ہے۔

> امام بخاری کےسفر وحضر کے ساتھی محمد بن ابی حاتم نے نوسوبیس درہم کا ایک گھر خریدا، بخاری نے ایک ہزار درہم دیتے ہوئے کہا' ان کو گھر کی قیمت میں خرج کراؤ' محمہ نے اس وقت لے لئے ، پچھ دیر بعد بخاری ہے کہا، 'میری ایک حاجت ہے کیکن کہنے کی جزأت نہیں یا تا''امام سمجھے کہ شاید مزید درہم کی ضرورت ہے، کہنے لگے،'' آپ کومیرے سامنے

besturdubooks

ا پی ضرورت بیان کرتے ہوئے جھبک محسوں نہیں ہونی چاہئے" محمد بن ابی حاتم نے کہا، ' "آپ پوری کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو بیان کروں' امام نے وعدہ کیا، محمد نے کہا یہ درہم آپ واپس لے لیس، یہی میری حاجت تھی، امام نے چونکہ وعدہ کیا تھا اس لئے واپس لے لئے۔

ایک مرتبدام بخاریؒ نے ان کو پچھرتم دی اور فرمایا کہ اس سے اپ لئے پچھڑ یدلو،
محمہ بن ابی حاتم نے امام کی طبیعت کی مناسب اشیاء فرید کران کے گھر بھیج دیں، امام بخاری نے ان سے کہا، قم آپ کودے کراشیاء اپنے لئے منگوانا میر امقصد نہ تھا، محمہ بن ابی حاتم نے کہا، آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جمع کردی ہے، جتنا اچھاسلوک آپ مجھ سے برتے ہیں کون اپنے خادم کے ساتھ اتنا اچھاسلوک کرتا ہے۔ امام گھر میں تھے، باندی آئی، برتے ہیں کون اپنے خادم کے ساتھ اتنا اچھاسلوک کرتا ہے۔ امام گھر میں تھے، باندی آئی، امام کے سامنے دوات میں بھری سیابی گرادی، امام نے تنبیدی، کسے چلتی ہو؟ باندی نے کہا، راستہ نہ ہوتو کیے چلوں؟ امام نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا تم آزاد ہو، فرماتے تھے جب دنیا کاذکر کلام میں آتا ہے اللّٰہ کی حمہ سے ابتدء کرتا ہوں۔

کاذکر کلام میں آتا ہے اللّٰہ کی حمہ سے ابتدء کرتا ہوں۔

(مقدمہ فنج الباری)

سلیم بن مجاہد کہتے ہیں میں نے بخاری سے زیادہ دنیا میں بے رغبتی کرنے والاکسی کونہیں دیکھا، امام کواپنے والدہ ترکہ میں کافی مال ملاتھا، علم میں مشغولیت کی وجہ ہے وہ مال مضار بت کے سپر دکر دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مضارب نے پچیس ہزار درہم غبن کئے، امام سے کہا گیا کہ مقامی حاکم سے کہد دیں وہ دلوا دیں گے، امام فرمانے لگے اگر حاکم سے اس سلسلہ میں مدولوں گاتو کل وہ میرے دین میں دخل اندازی کرے گااور میں اپناوین دنیا کے عوض نہیں ضائع کرنا چاہتا۔

ایک مرتبدامام کے پاس کچھ سامان آگیا، تاجر جمع ہوئے ، پانچ ہزار درہم پر بھے کرنا چاہ رہے تھے، امام نے کہا، رات گزرنے دوسج دیکھیں گے، شج دوسرے تاجر آئے اور دس ہزار دینے لگے لیکن امام نے کہا میں نے رات پہلے تاجروں کو دینے کی نیت کی ہے اب نیت نہیں بدلنا جا ہتا۔ besturdubooks.wordpress.

فرماتے تھے ایک دفعہ آ دم بن الی ایاس کے ہاں پڑھنے گیا ہخرچ ختم ہوا ،گھاس تک کھانی پڑی کسی کواطلاع مناسب نہ مجھی ، تین دن بعد ایک اجنبی نے اشرفیوں کی تھیلی دی اور چلاگیا۔

ایک مرتبہ بھرہ میں طالب علمی کے دوران کئی دن درس میں نہ آئے ۔ تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ کپڑ ہے اورخرج دونوں ندار د،ساتھیوں نے پھراس کا انتظام کیا۔ (تاریخ بغداد) لا فانی علم کے حامل امام کی فانی دنیا ہے بے رغبتی کی بیہ چندمثالیس ہیں اس کا نتیجہ دریا دلی وسخاوت کے ظیم جذبہ کی صورت میں امام کی شخصیت کا وصف تا بال بنا۔

ضرورت مندوں پر بڑاخرج کرتے تھے،اس بات کی احتیاط کرتے کہ کی کواس کا علم نہ ہونے پائے ،ایک بارحدیث کے ایک طالب علم کو تین سودر ہم عطا کئے ،اس نے جا ہا کہ دعا ئیں دے،امام نے جلدموضوع بدل کر بات شروع کی کی کسی کوخبر نہ ہو۔

آپی جائدادی ماہانہ پانچ سودرہم آمدنی آتی وہ سب فقراء طلبہ میں تقسیم کرتے۔
الغرض امام بخاری کی شخصیت کے ترکیبی عناصر میں ذہن کی بیداری بھی تقسیم کو اور پختگی بھی ، حافظ کی غیر معمولی قوت بھی تھی اور سخت جانی و جانفشانی بھی ، طلب جتجو بھی تھی اور ہمت کی بلندی بھی ، ذوق و شوق بھی تھا اور فقر و درویش بھی ہمعلومات کی و سعت بھی تھی اور ہمت کی بلندی بھی ، ذوق و شوق بھی تھا اور تجربہ کی گیرائی بھی ، اخلاص و تقوی بھی تھا اور بیداری شب و آہ سے گاہی بھی جمال بھی تھا اور اخلاص کی زمی و خوش خرامی بھی ، دنیا ہے بے رغبتی شب و آہ سے گاہی بھی ، دنیا ہے بے رغبتی شب و آہ سے گاہی و صف سخاو دریا دلی بھی ،

یہ چیزیں ملیں تو علم کا چشمہ پھوٹا اور ایسا پھوٹا کہ جس نے بحث و تحقیق ۔۔۔ فقہ و حدیث اور روایت در روایت کے تمام گوشوں کوسیراب کیا۔

حدیث میں ہے ابنیاء پر بڑی سخت آ زمائش آتی تھیں پھرجس کی انبیاء سے جتنی مماثلت ہوگی اتنی ہی سخت آ زمائشوں میں وہ مبتلا ہوگا۔ (مقلوۃ شریف)

ا.....امام بخاری کوبھی زندگی میں بڑے طوفانوں ہے گزرنا پڑا، ابھی بچے ہی تھے

کہ بیمائی جاتی رہی، ماتا کی مامتانے نۂ جانے کتنی دعا ئیں کی ہوں گی کہ ایک دن حضرت ؓ ابراہیم علیہ السلام کوخواب میں دیکھافر مارہے ہیں۔

"الله نے آپ کی دعاؤل کی کثرت کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی بیٹائی لوٹادی" صبح ہوئی تو دیکھاتوامام کی بیٹائی لوٹ آئی تھی۔

۲..... جب خراسان محیے تو دوبارہ بینائی جاتی رہی کسی نے گل تعظمی کوسر پر ملنے کے لئے کہا،اس سے بینائی پھرلوٹ آئی۔

سسنیٹا پورام آئے تو لوگوں نے بادشاہوں کی طرح استقبال کیا، امام سلم کہتے ہیں'' بخاری نمیٹا پورا آئے گئے تو لوگوں دو تین منزل شہر سے نکل کر باہر آگئے، ایسا فقید الشال استقبال کیا کہ بیس نے کسی عالم اور حکمران کوئیس دیکھا کہ الل شہر نے ان کا اس طرح استقبال کیا ہو، نمیٹا پور کے بیخ اور محدث محمد بن بچی دہلی اور شہر کے دوسرے علماء سب استقبال کیا ہو، نمیٹا پور کے بیخ اور محدث محمد بن بچی دہلی اور شہر کے دوسرے علماء سب استقبال کے لئے میے۔''

محمد بن بیخی دبلی نے اپنے شاگر دوں سے کہا کہ درس حدیث میں خلق قرآن کے متعلق بخاری سے سوال نہ کرنا خدانخواستہ اگر وہ اس مسکنے میں ہماری رائے کے برعکس جو اب دے دیں تو ہمارے درمیان اختلافات پڑے گا اور خارجی ، رافضی اور جہی سب ہنسیں مے۔
مے۔

نیشا پور میں امام بخاری کی مجلس حدیث کی ابتدا ہوئی تو تل دھرنے کو جگہ نہ تھی،
کھوئے سے کھوا انجیل رہاتھا، مسجداور اس کا صحن لوگوں سے کچھا تھیج بجرابواتھا، دوسرے
تیسرے دن مجلس کا آغاز ہوا توایک آدی نے "لفظی بالقرآن" کے متعلق پوچھا، امام نے
توجہ نہ دی ، اس نے دوبارہ سوال کیا ، امام خاموش تھے، تیسری مرتبہ سوال پر امام نے کہا
"القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد معلوقة، ولا متحان بدعة"

''قرآن اللّٰد کا کلام غیر مخلوق ہے ، ہندوں کے افعال مخلوق ہیں اور اس کے متعلق سوال کرنا اورامتحان لیما ہدعت ہے۔'' besturdulooks.wordpress.com امام بخاری سے بیسوال چونکہ ایک خاص سازش کے تحت کیا عمیا تھا ،اس لئے مخالفین نے دھاچوکڑی مجادی، پجھاوگ كهدر ہے تھے، لفظى بالقرآن "كوخلوق كهدديا بعض كهدرب تص بين كها، چونكديد مسكله زبردست معركة الاراء بنا مواتها اورامام احمد بن عنبل كا اس سلسلہ میں بوری حکومت ہے لکر لینا ابھی ابھی کا واقعہ تھا اس لئے لوگ اس میں بزے تشدد کا شکار تھے کسی کی طرف سے ذراسا اجمال اس مسئلہ میں اہلسنت کے بڑے بڑے بڑے علماء کے جذبات پراہیختہ کرنے کا سبب بن جاتا، پھرشد بداختلافی نوعیت کے اس جیسے مسئلہ میں سمى برى شخصيت كے كلام من تمور سے سے ابہام كے متعلق بھانت كى بولياں بولنا تو بہر حال عوام کا فطری خاصہ ہے۔ پھے لوگوں نے جا کر نیشا یور کے شیخ محمہ بن کیجیٰ ذہلی کے سامنے بیے برکی اڑادی کہ بخاری نے کلام اللہ کو خلوق کہددیا ہے،اس خبر نے ذہلی کو بخاری ك شديد مخالفت برآماده كرديا اورانهول في بياعلان كردياك "الامن بسختلف السي مىجلسە فلا يختلف الى مجلسنا" "جوكونى بخارى كىجلس بىس جائے گاوە بمارى بىك میں شرکت نہ کریے'' (تاریخ بغداد)

> محد بن میکی ذبل بخاری کے استاذ ہیں امام بخاری نے ان سے ۱۳۳ روایتی لی ہیں، حنفي جليل القدرعالم، نيشا پور كے شخ اور بلند پايە محدث ہيں، علامہ ذہبی نے سيراعلام النبلاء مين ان كاتذكره ان الفاظ كرماته شروع كياء محمد بن يحسى الامام ،العلامة الحافظ ،البارع، شيخ الاسلام، وعالم أهل المشرق وإمام اهل الحديث (تهذیب احذیب) بخراسا ن\_

> امام بخاری اورعلامہ ذبلی کے اختلاف کی عام طور پر کتابوں میں دووجہ کھیں ہیں۔ ا..... چونکه اس وقت مسئله "خلق قرآن" کااختلاف زوروں برتھا اس مسئله میں معتزله كے باطل عقيده كوختم كرنے كى غرض سے ابلنست كے بعض علاء ذره برابرنرى يا ابہام برداشت نہیں کرتے تھے اور جیسے کے ماقبل میں لکھ چکے ہیں کہ علامہ ذیل نے اپنے شا گردوں سے کہاتھا کہ اس مسئلہ کے متعلق امام بخاری سے سوال نہ کرنا کیونکہ اگروہ ایسا

besturdulooks

جواب دیں گے جس سے ہمارے عقیدہ پرزد پڑتی ہوتو ہم میں اختلاف پیدا ہوگا۔ جب لوگوں نے امام بخاری کی طرف سے علامہ ذبلی کے سامنے ''لفظی بالقرآن' مخلوق ہونے کی ہے بنیاد خبراڑ ائی تو خدشہ اختلاف اختلاف بن گیا۔

۲۔۔۔۔دوسری وجہ بیکھی ہے کہ ابتداء میں تو علامہ ذبلی امام بخاریؒ کی آمد سے بڑے خوش سے کیے اسکار میں کی مجلس کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھتی اور ذبلی کی مجلس کی رونق دھیمی پڑتی گئی تواس سے حسد کی آفت نے جنم لیا جس کا نتیجہ امام بخاریؒ کوشہر بدر کرنے کی صورت میں ظاہر ہوا۔

خطیب نے تاریخ التہذیب اور مقدمہ بغداد میں ، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ، حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب اور مقدمہ الفتح میں دونوں بزرگوں کے اختلاف میں حسد کی بیوجہ بھی لکھی ہے۔ تاج الدین بکی نے تو طبقات کبری میں صاف لکھ دیا۔

ولا يسر تباب المنتصف في أن محمد بن يحى اللهلى الحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها الا اهل العصمة. (طبقات كبرئ)

''انساف کی نظرے دیکھنے والے کواس بات میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ذہلی کو حسد کی وہ آفت الاحق ہوگئی جس سے صرف عصمت (انبیاء) محفوظ رہے ہیں۔' لیکن جس طرح بید وہری تو جیہ بچھ میں نہیں آتی کہ بہر حال امام بخاری علامہ ذبلی کے شاگر دیتے، امام کی آمد کے وقت استقبال کے لئے خود گئے، اپنی مجلس میں ان کے استقبال کے بارے میں بیاعلان کیا کہ جو بخاری کے استقبال کے لئے جانا چاہے جائے ہم تو بہر صورت جا میں ہے جس شاگر دکی اتنی محبت وعزت دل میں ہواس کے ساتھ لیکخت حسد کیونکر؟ ٹھیک اس طرح اول الذکر بات کی سمجھ میں دشواری یوں پیش آتی ہے کہ امام حسد کیونکر؟ ٹھیک اس طرح اول الذکر بات کی سمجھ میں دشواری یوں پیش آتی ہے کہ امام بخاری کے بارے میں جب لوگوں نے ''لفظی بالقرآن مخلوق'' کہنے کی بے بنیا دخر اڑ ائی تو علامہ ذبلی نے اس کی تحقیق کیوں نہ فر مائی ؟ بن تحقیق اختلاف پر کیونکہ آمادہ ہوئے جب کہ مام کہ نامام بخاری صاف اعلان کر کے کہتے تھے کہ 'انسانوں کی حرکات، اصوات، ان کا کام کرنا

besturdubooks.wordpres بكصناسب مخلوق بين البيته قرآن جومصاحف مين مكتوب اور دلون مين محفوظ بيه و والله كا كلام اورغیرمخلوق ہے۔'' (تاریخ بغداد)

ابوعمر وخفاف نے جب امام بخاریؓ ہے اس مسئلہ کی صراحت جا ہی تو امام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔''نیشا پور،قومس،ری،ہمدان،حلوان،بغداد،کوفہ،بصرہ،مکہاور مدینه میں جوبھی بیہ کیے کہ میں نے دلفظی بالقرآن مخلوق' کہاہے وہ کذاب ہے، میں نے قطعاً پنہیں کہا ہیں نے تو ''افعال العباد مخلوقہ'' کہاہے، امام بخاری کا مسلک اس مسئلہ ہیں عام علمائے اہلسدت کے مطابق تھا۔ (تاریخ بغداد)

غرض ایک طرف علامہ ذبلی کا امام بخاریؓ کے استقبال کے لئے خود جاتا اور دوسری طرف محض لوگوں کے کہنے سننے ہی سے ان کوشہر بدر کرانا جیرت کن ہے۔

در حقیقت یہاں کئی چیزیں جمع ہوگئی ہیں اول توامام بخاری بہر حال علامہ ذیلی کے شا گرویتے ، ذبلی نے اس مسئلہ میں ان کو کلام کرنے سے منع کیا اس کے ساتھ ساتھ اہل بغداد نے علامہ ذبلی کوامام بخاری کے متعلق لکھا کہ بخاری دلفظی بالقرآن کے خلق میں کلام کرتے ہیں۔لوگوں نے نبیٹا بور میں بھی بہی خبرمشہور کی ، پھرامام بخاری کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے امام مسلم اور احمد بن سلم جیسی شخصیتیں علامہ ذبلی کے درس حدیث سے برسم مجلس اٹھیں ، بیتمام عوامل جمع ہوئے تو علاہ ذہلی کے اس اختلافی روبیری بنیاد پڑی جس کے بعد \* انبول نے بیتک کہ دیا۔ "لایسا کننی هذا الرجل فی البلد"

احمد بن سلمدامام بخاری کے باس آ کر کہنے لگے اس مخص (علامہ ذہلی) کی شہر میں بڑی مقبولیت ہے ہم سے بچھ کرتے دھرتے بن ہیں پڑر ہا،اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نمیثا بورامام بخاری کا اپناشهرتو تھانہیں، یہاں امام مہمان ادرغریب الدیار <u>ت</u>ھے،علامہ ذبلی کا بیہ اختلافی روبیانکونکلنے برمجبور کرر ماتھا، بڑے ممکین اور شکستہ خاطر ہوکر کہنے لگے۔

"اےاللہ! توخوب جانتا ہے کہ میں نیشا بور تکبر وفساد کی نیت سے ہیں آیا اور نہ ہی برائی وسیاست کی جاہت لے کرآیا ہوں، میں تواسینے وطن بخارااس لئے نہیں گیا کہ وہاں جلدِ*هو* 

(مقدمه فنخ الباري)

بہلے سے میرے خالفین موجود ہیں۔

احمد بن سلمہ سے کہنے گئے میں کل نیٹا پورچھوڑ دوں گاتا کہتم اس مخص سے میرے سلملہ میں خلاصی پاؤ امام کی حالت کویا کہدائی ۔

نہیں اس کملی فضا میں کوئی کوشئ فراغت یہ جہاں بجب ہے جہاں ہے نہض نہ آشیانہ تیری بندہ پر دری سے میر سدن گزرر ہے ہیں تیری بندہ پر دری سے میر سدن گزرر ہے ہیں نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ

احمد بن سلمہ کہتے ہیں امام بخاری جب نیشا پورے جارہے ہے تو میرے سواا مام بخاری جب نیشا پورے جارہے ہے تو میرے سواا مام بخاری کو الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ لوگوں کی عقیدت کی بے ثباتی دیکھئے، انقلاب زمانہ اور کہاں اب قدرت کی نیرنگیاں دیکھئے، کہاں وہ وفت کہ پوراشہرات قبال کے لئے امنڈ آیا اور کہاں اب کر خصت ہورہ ہیں اور الوداع کیلئے ایک آدمی کے سواکوئی ہیں۔

زمین چن اگاتی ہے گل کیا کیا

علامہ ذبی نے دونوں بررگوں کا ختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھا 'وسا زال کلام
الکبار المعتعا صرین بعضهم لا یلوی علیه بمفرده رحم الله المجمیع وغفر لهم
ولمنا آمین " 'جمعصرا کابرین کے ایک دوسرے کے بارے میں کلام کو بنیاد بنا کرکسی ایک
جانب جمکا و مناسب نہیں اللہ سب پر رحم فرما کیں ، ان کی اور ہماری مغفرت فرما کیں
آمین ۔ "نیٹا پورے امام بخاری نے اپنے وطن بخارا کارخ کیا ، الل بخارا کو جب امام کی آمہ
کی اطلاع کی تو شہر کے دائے مزین کے گئے ، قبلاگائے کے ملوگ شہرے باہر آئے ، امام
بخاری جب پہنچ تو ان پر درهم و دنا نیر نچھا ور کئے گئے اور فاتحین کی طرح الل بخارا نے امام کا استقبال کیا۔

امام بخاری مخشن علم مدیث کے چھاتے بلیل تقد، جہاں جاتے اس جس کی طرف اپنی نغر سرائی سے ایک دنیا کومتوجہ کر لیتے ، بخارا جس امام کی مجلس صدید کی رونق سے روئق ہوئی ، جس علم کے حال تھاس کی قدرو مزخرت کا احساس میں احلہ تعالی نے ان کوعطا کیا تھا، besturdubooks. Wordbrie علم كوفانى دنيا كي حصول كاذر بعيم من بين بنايا، جهال تذليل علم كاشائب موتا، ومان قا درج، امراءاورد نیا والوں کے ہاں جانے ہے گریزاں رہیجے۔اکثر دنیا داراس استغناء کے سبب ان سے نالال رہے۔

> امیر بخارا خالد بن احمد ذبلی نے امام کوکہلا بعیجا کہ آپ میرے ہاں آ کرنچے بخاری اور "تاریخ کبیر" کادرس دیا کریں تا کہ میں اور میرے نیے سیس، امام بخاری نے کہا" میں بادشاہوں کے دروازوں برجا کرعلم کی تذکیل نہیں کرسکتا امیر کوا تناہی شوق ہے تو میرے ہاں مجديا كمريرتشريف لاياكرين اوراكريه بات أنبين يسننبين توميري مجلس صديث كى يابندى نگا دیں تا کہ میرے لئے عذر معقول بن سکے اور اللہ کے ہاں سمان علم کا میں مجرم نہ قرار يا دَل''

> امیر بخارانے کہا چلومیرے ہاں آ مدنہ تھی ممیرے نیے آپ کے ہاں آیا کریں ے، آب ان کے لئے الگ مخصوص مجلس منعقد کرے انہیں پڑھا کیں جسمیں کوئی اور شریک نہ ہو، امام بخاریؓ نے بیمنظورنہ کیا اور کہا کہ 'میرے لئے بیمناسب نہیں کہ علم کی مجلس کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص کردول امام بخاری کے اس سمکےرویہ ہے امیر بخاراکی نارافتگی ایک فطری بات تقی المام بخاری کااب بخارایس رمناامیرکی امیرانه طبیعت بر بوجه مور با تخاه اس نے اسپے ساتھ حریث بن ابی الورقاء اور دوسرے چندعلما و کوملایا ، اور امام کے ندہب و عقیدہ کےخلاف بروپیکنڈہ کر کے ان کی جلاو کمنی کا بروانہ جاری کیا۔

> يهال بديات محوظ رہے كمام بخاري اس تيل بحى بخارات جلاومن كے محة ، اس آخری مرتبہ سے پہلے ایک دفعہ بخارا سے آپ کا اخراج تو میتنی ہے بعض معزات نے اس معلى تنن بارامام كے جلاوطن مونيكا ذكركيا۔

> مہلی باراس وقت جلاولمن کئے گئے جب تاریخ کبیروفیرہ کی تصنیف سے فار فع ہو<sup>۔</sup> کرامام حجاز کے سفر سے لوٹ آئے تھے، بخارا آنے کے بعدامام کے چیخ ابوعف**س** کبیرنے انکو فتوی دینے سے منع کیا اور امام بخاری سے کہا کہ فقہ میں تمہاری مہارت امھی تشنہ ہے تم فتوی

نہ دیا کرو، کیکن امام بخاریؓ فتو کی دینے رہے اور بکری کے دووھ سے حرمت رضاعت کے ثبوت کا فتو کی دیا جس کی وجہ سے آب جلاوطن کئے مگئے۔

یواقعه اگر چکی کتابول میں ہے، چنانچیصاحب فواکد بہیة نے احمد بن حفص الکبیر
کے ترجمہ میں بٹارح ہدایہ صاحب عنایہ نے کتاب الرضاعة میں جواھر مصیئة کے مصنف
نے ابوحفص کے تذکرہ میں جمحہ بن الحن مانکی نے ''افحیس'' میں ، علامہ ابن حجر کلی نے
''خیرات الحسان' میں ، علامہ سرخی نے ''مبسوط' میں ان کے حوالہ سے مولانا عبدالرشید
نعمانی مظلیم نے ''دراسات الملیب'' کے حاشیہ میں اور حضرت مفتی مولانا محرتقی عثانی مظلیم
نعمانی مظلیم می کتاب الرضاعة میں اس کاذکر کیا ہے۔

لیکن حقیقت بیے ہے کہ امام بخاری کی طرف اس فتوی کی نسبت مشکوک اور اس کی صدافت غیریقین ہے،ایک معمولی دین کی مجھر کھنے والا انسان بھی الی حمافت نبیس کرسکتا چہ جائیکہوہ امام بخاری جن کے بارے میں قعیم بن حماد کہتے ہیں "مسحمد بن اسما عیل فقید هذه الاتمة ، جن کے بارے میں ابومصعب زہری قرماتے ہیں: " البخاری آفقه عندنا .... الا مام مالك و البخاري كلاهما واحد في الفقه والحليث يجن كے بارے مس آئل بن راہويكا قول ہے" لو كسان السخسارى فسى زمىن الحسن لاحتاج الناس اليه لمعرفته بالحديث والفقه ، جن كيار على علام دارى نے كها، مسحد عندى ابصوهم و اعلمهم وأفقهم جن كيار عشاعبدالله ين عبدالرحمٰن سرقتدی نے فرمایا "محمد بن اسماعیل اعلمنا ، و الفهنا "اورجن کے بارے من محربن بثارنے اس وقت جب وہ بھرہ میں داخل ہونے لکے کہا، 'اليوم دخل ميد الفقهاء 'اورجنبوس نے اس وقت عبدالله بن مبارك اوروكيع كى كتابيں حفظ كركي تعيس جبكه انكى عمر كى كشتى ابھى يىل شاب مىں داخل نېيىن موئى تقى اور جن كى اجهتادى صلاحيت، تفقه اورقر آن وحدیث سے براہ راست استنباط برقدرت کے تمام علاء قائل ہیں۔

بربات ابنی جگه درست ہے کہ بڑے سے بڑی غلطی ہوسکتی ہے کیاں سے جبوت

besturdulooks.nordbrese کے لئے تھوں اور نا قابل تر دید دلیل کی ضرورت ہوتی ہے احقر کو باوجود تلاش کے اس کی کوئی مضبوط سندندل سكى چنانجه صاحب فوائد بهينة علامه كلصنوى اس واقعه كوذكركرنے كے بعد لكھتے إلىهمى حمكماية مشهورة في كتب اصحابنا م لكني استبعد و قوعا بالنسبة الى جلالة قلر السخاري و دقة فهمه ،وسعة نظر ه و غور فكره. "بمارك اصحاب کی کتابوں میں بیواقعہ کافی مشہور ہے لیکن امام بخاری کی جلالت شان، دفت رسافہم، وسيع نظراور عميق فكركے پیش نظر مجھاس واقعد كاوتوع بعيد معلوم ہوتا ہے۔

> دوسری باراس وقت جلاوطن کئے سکتے جب ایمان کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کی بحث حچیڑی اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ ہے گئی علماء جلاوطن ﷺ محتے ان میں بخاری بھی تفے بعض علاء نے نیشا بورے آنے کے بعدجس آخری جلاوطنی میں بخاری کے وفات کا حادثہ پیش آیا اس سے قبل بخارا سے ایک مرہبہ اور امام بخاری کے اخراج کا ذکر کیا ہے کہ علامہ ذہلی سے اختلاف کے بعد جب امام اینے وطن آئے تو علامہ ذہلی نے شیوخ بخارا کوان کے عقیدہ کے سلسلہ میں ایک خط لکھا جس کی وجہ سے امام بخاری جلاوطن کئے گئے۔ کیکن بیدرست نہیں غیثا بورسے واپس آنے کے بعدامام بخاری دومر تبہیں ایک ہی بار جلا وطن کئے گئے اور اس میں آپ کی وفات کا حادثہ پیش آیا۔

علامهذابي نے سيراعلام النبلاء ميں محمد بن احمد بن حفص كے تذكره ميں علامه ذبلي كے شيوخ بخارا كے نام خط لكھنے اور اس كى وجہ سے امام بخارى كے اخراج كاذكركيا ہے اس روایت کو بنیاد بنا کربعض حصرات نے امام بخاری کی بیتیسری اورمستقل جلاوطنی شار کی ہے کیکن علامہ ذبلی کے خط کی وجہ ہے امام بخاریؓ کی جلاو کمنی کی اس روایت کوا گرفتیج بھی تشکیم کر لیا جائے تب بھی اس سے وہی آخری جلاوطنی اور اخراج مراد ہے جس میں آپ کی وفات کا واقعه پیش آیاچنانچاس روایت کے آخریس ہے۔" فیقی الی ان کتب الی اهل مسمولاند يستاً ذنهم في القد و م عليهم فا متنعوا عليه وما ت في قرية"

ممکن ہے امیر بخارانے آپ کے خلاف برو پیگنڈ امؤٹر بنانے کے لئے علامہ ذبلی

ملد عوال

کا خط بھی حاصل کیا ہوتا ہم اس میں تمام روایات متفق ہیں کہ امام بخاری کی نیشا پور سے واپسی کے بعدا کی میشا پور سے واپسی کے بعدا کی مرتبہ اخراج ہوا اور اس میں آپ انتقال کرگئے ہیں۔

اس لحاظ سے امام بخاری اس آخری جلاوطنی سے بل صرف ایک بار مسئلہ خلق ایمان کی وجہ سے جلاوطن کئے گئے ہیں۔ 'جب امام بخاری کو نیٹا پور کی طرح بخارا ہیں بھی رہنے نہیں دیا گیا اور امیر بخارا نے شہر سے نکلنے کا تھم دیا تو امام نے امیر اور دوسر سے خالفین کے ق میں بدعا کی ، ابھی ایک زمانہ بھی نہ گزراتھا کہ بخارا کا وہ امیر معزول کر دیا گیا ، قید میں ڈال کر اس کی جا کد ادضبط کی گئی اور اپنے انجام سے غافل اس عظیم محدث کو اپنے وطن سے بلاوجہ نکا لئے والے دوسر سے لوگوں نے اپنے گھر اور اولا دے سلسلہ میں وہ رسوائی و ذلت دیکھی جو نا تا تا بل بیان ہے۔

پر مرد گئ گل پہ جب ہنے گلی کلی ہے اواز دی خزال نے تو بھی نظر میں ہے

امام بخاری کے اخراج کاعلم اہل سم وقد کو ہواتو انہوں نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی امام دعوت قبول کر کے سم وقد کے لئے روانہ ہو گئے ، ابھی سم وقد کے قریب ' خرتنگ' نامی سبتی پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ سم وقد میں امام بخاری کی آمہ پرلوگوں میں اختلاف ہوگیا ہے کچھلوگ ان کی آمہ پرخوش ہیں اور بعض کوان سے اختلاف ہے ، خرتنگ میں امام کا اپنے ایک عزیز غالب بن جریل کے ہاں قیام تھا، رات کو اضح نماز پڑھی اور دعا کی اللهم قد صافت علی الارض ہما ر حُبَت ، فا قبضی الیک (من بنداد)' اے اللہ! بیز مین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مجھ پرتنگ ہوگئی ہے اب مجھا پن طرف اٹھا لیجئ'

دشت وفاجی جبنه ملاکوئی آشنا پہروں کرتے رہدعاہم افقادگی کے ساتھ ادھر سمر قند سے امام کی آمد پر اتفاقی فیصلہ کی اطلاع آئی لیکن تقدیر کا پیغام اب کہدر ہا تھا '' آنا یکن قدیم النفس المُطمَننَة ، اِد جعی اِلنی دَبّرکِ دَا ضِیةٌ مُّو ضِیّة " اب سمر قند نہیں این دب کے پاس جانے کا پروانہ آگیا تھا جس کی دعا کی تھی اور جو قبول ہوگئی تھی ۔ جب کیم شوال ۲۵۲ ھے کو خوشیوں کا تحذ لے کرماہتا ہے یہ مودار ہواای رات زمانہ اور اہل

زمانہ کی بے قدری کا داغ لئے حدیث نبوی کی لافانی خدمت کرنے والے اس عظیم انسان کی دمت کرنے والے اس عظیم انسان کی زندگی کا آفتاب کا مدفن ہے۔

(تهذيب الاساء وللغات)

کہیں سامان سرت کہیں سازغم ہے کہیں گوہرہے کہیں اشک کہیں شہنم ہے عبدالواحدین آ دم کہتے ہیں میں نے نبی کریم شاکو صحابہ کی ایک جماعت سمیت خواب میں دیکھا کہ آپ میں گھڑے ہیں، میں نے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی ، فرمایا میں بخاری کا انتظار کررہا ہوں بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت خواب دیکھا تھا اس ساعت امام بخاری کا انتقال ہوا تھا۔ فن کرنے کے بعد قبرے خوشبو پھوٹی ، قبر کی سیدھ میں آسان کی جانب ایک روثن خط نظر آنے لگا ، لوگ قبر کی میٹی پڑوٹ پڑے ، بڑے تخت تھا ظتی انتظامات جانب ایک روثن خط نظر آنے لگا ، لوگ قبر کی می پڑوٹ پڑے ، بڑے تخت تھا ظتی انتظامات کے بعد قبر سے لوگوں کوروکا گیا ، امام بخاری کے بیچا نے میں جن بخالفی کی تھی ان میں سے بعض قبر پر آئے اور تو بہی۔

جان کر مجملہ خاصان میخانہ مجھے

ہوئی کا ہاغ سے اور مجھے

ہوئے گل کا ہاغ سے اور کھین کا دنیا سے سفراس عالمگیر قانوں کا اثر ہے جس سے نہ

کوئی بچاہے، نہ بچے گا ، امام بخاری کو زندگی میں محبتوں کے جھو نئے بھی نصیب ہوئے اور

نفرتوں کے طوفان سے بھی سابقہ پڑا ، عقیدت کے پھول بھی ملے اور حسد کے کا نئے بھی

ہاتھ لگے ، امام کے ، امام کے حاسد گئے ، وہاں ، جہاں سب گئے ، سب کو جانا ہے ، پرامام کا علم

ہاتی دہا ، ہاتی رہے گا کہ بیر کا نکات کی اس بہترین ہتی کے کلام کا علم تھا جس کے فیض عام

باتی دہا ، ہاتی رہے گا کہ بیر کا نکات کی اس بہترین ہتی کے کلام کا علم تھا جس کے فیض عام

باتی دہا ، ہاتی رہے گا کہ بیر کا ہوئوں کو اور حبشہ کے گمنام حبیقیوں کو حیات جاوداں بخشی ۔ امام

بخاری نے اپنی '' مجھے ''گلشن کے جن پھولوں سے آباد کیا ، تروتازگی ان پھولوں کے لئے

خاری نے اپنی '' مجھے ''گلشن کے جن پھولوں سے آباد کیا ، تروتازگی ان پھولوں کے لئے

فطرت کا انعام ہے گئے۔

چتم اقوام بینظاره ابدتک دیکھے رفعت شان ورفعتا لک ذکرک دیکھے ای کاشن بندی کا صلہ ہے کی صدیاں گزرگئیں ،امام بخاری کی یادیں زندہ رہیں ،

م منگشن تیری بیادوں کامہکتا ہی رہے گا

آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو

زنده رېن گني! \_

(جسته جسته وعنوانات کی تهدیلی کے ساتھ واز متاع وقت اور کاروان علم)

حجته الاسلام حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه

حضرت شاه ولی الله محدّ ث د ہلوگ کاشاران بزرگوں میں ہوتا ہے جن عظم وفضل، جلالت قدر اور دینی خدمات برجمہورمسلمانان برصغیر کے قریب قریب سبھی مکاتب فکر کا کامل اتفاق ہے بلکہ بعض کے نز دیک تو وہ ہار ہویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اور نگ زیب عالمگیر کے ۱۱۱۸ ہجری (مطابق ستر ہسوسات عیسوی) میں وفات یانے کی دریقی کہ یرِ کو چک ہندکوہولنا ک سیاسی انتشار نے اپنی لپیٹ میں لےلیا۔اس نے دلی کی مرکز ی مسلم حکومت کی جزیں کھوکھلی کردیں۔ای زمانے میں نام نہادصوفیوں اور جھکڑ الوفقیہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسراٹھاندر کھی۔ ہرطرف بدعات بسق و فجور اور غیر اسلامی معتقدات كا دور دوره موكيا \_غيرمسلم اقوام بالخضوص مريئے اس صورت حال كا يورا فائده اٹھارے تنے اور وہ مسلمانوں کو اختیار و افتدار سے بکسرمحروم کرنے اور ان پرغلبہ حاصل كرنے كے منصوبے بنارے تھے۔ يكا يك رحمت خداوندى جوش ميں آئى اور كھٹا ٹوپ اندهرے میں شاہ ولی اللہ جیسے مرد کامل کاظہور ہوا جن کی مسیحانفسی نے ہندوستان میں مسلمانوں کے اکھڑتے قدم ایک مرتبہ پھر جمادیئے۔شاہ صاحب ؓ نے جومہتم بالثان كارنام مرانجام دي،ان كاخلاصديب:

پہلا: مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کرنا بدعات کاردکرنا اورمسلمانوں کو قرآن تھیم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا۔

دوسرا: حديث وسنت كي اشاعت وترويج

تيسرا: فقداور حديث من تطبيق كي مساعي

چوتها: شربعت اسلامی کی مال ومربوط ترجمانی

بإنجوان فقهى اوراجتهادى اختلافات مس اعتدال كي تلقين

جِمنا: حقيق اسلامي تصوّف كاتعارف

سانوان: اسلام کابطورایک ممل نظام حیات کے عقلی اوراستدلا کی تعارف

آ مھوال: اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح اور خلافت راشدہ کے خصائص

اوراس كااثبات

نوان: سیای اختشاراور حکومت مغلیه کے دورز وال میں مجاہدانہ و قائدانہ کردار

دسوان: امت کے مختلف طبقوں کا احتساب اور ان کو دعوت اصلاح وانقلاب

عمیار حوال: علا وق اور مردان کارکی تعلیم و تربیت جوان کے بعد اصلاح امت اور اشاعت دین کا کام جاری رکھیں۔ حفرت شاہ صاحب کے کارناموں کی اس فہرست سے اشاعت دین کا کام جاری رکھیں۔ حفرت شاہ صاحب کے کارناموں کی اس فہرست سے ان کی جدوجہد سے بھر پور ولولہ آئیز زندگی کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اب ہم ان کے سوائح حیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیشک آپ اپ دور کے محدث اعظم مفسر اعلیٰ اور امام علم ون عظیم مفکر وصلح اور بار ہویں صدی ہجری کے مجدد تھے۔

حضرت شاه ولى التدكى ولا دت نام ونسب

نام ولی اللہ بنت ابوجم ، بشارتی نام قطب الدین احمد اور تاریخی نام عظیم الدین ہے ،
والات سے پہلے بی آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم نے خواجہ قطب الدین بختیار کا گئی کی خواب میں زیارت کی ، انہوں نے فرزندگی بشارت دی ، اور فر مایا کہ اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھنا ، شاہ صاحب فر ماتے ہیں کہ میری والا دت ، ہوئی تو والد صاحب نے بنی کہ میری والا دت ، ہوئی تو والد صاحب کے نام میں یہ بات نہ رہی ، اور انہوں نے وئی اللہ نام رکھا ، کچھ مدت کے بعد یاد آیا تو میر انام قطب الدین احمد تجویز کیا گیا اور شاہ صاحب کے بعض احباب نے ان کی تاریخ پیدائش عظیم قطب الدین سے نکالی ہے ، آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کے طرف سے حضرت عمر فاروق تک ، اور الدین سے نکالی ہے ، آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کے طرف سے حضرت عمر فاروق تک ، اور

oks.nordpress.

والدة محترمه كى طرف سے حضرت موى كاظم تك پېنچتا ہے،آپ نسلاً عربی ونسباً فاروقی ہیں ۔ سلسلہ نسب سے۔

شاه ولى الله بن الشيخ عبدالرحيم بن الشهيد وجهيد الدين بن معظم بن منصور بن محمود بن قوام الدين عرف قاضى خازن بن قاضى كبير عرف قاضى بده بن عبدالملك بن قطب الدين بن كمال الدين بن تمس الدين مفتى بن شير ملك بن محمد عطا ملك بن ابوالفتح ملك بن عمرها كم بن عادل ما لك بن فاروق بن جرجيس بن احمد بن شهر يار بن عثمان بن مهان بن جمايوں بن قريش بن سليمان بن عفان عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمر بن خطاب الله بن عفان عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمر بن خطاب الله عن ساحم بن عبدالله بن عمر بن خطاب الله الله بن عفان عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمر بن خطاب الله الله بن عمد بن عبدالله بن عمر بن خطاب الله بن عفان عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن خطاب الله بن عبدالله بن

اس نسب نامہ میں متعدد جگہ لفظ "ملک" ناموں کے ساتھ آیا ہے، جس کے متعلق شاہ صاحب خود تحریر فرماتے ہیں، بیز مانہ قدیم میں تعظیمی لقب جانا جاتا تھا، جیسے ہمارے زمانے میں "خان" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے آباوا جداد قدیم ہی سے دینی و دنیوی و جاہت کے مالک رہے ہیں۔

### حضرت شاه ولى الله كى ولا دت باسعادت

آپ کی ولادت حضرت مجدد الف ٹائی گی وفات کے اس ۱۸۰۸ سال اور شہنشاہ اور شہنشاہ اور شہنشاہ اور شہنشاہ اور شہنشاہ اور تک زیب عالمگیر کی وفات سے جارسال قبل ۴ شوال المکرم ۱۱۱۴ ہے مطابق ۴۰ کا بروز چہار شنبہ بوفت طلوع آفتاب آپ کے نانہال قصبہ پھلت ضلع مظفر گرمیں ہوئی۔

### حضرت شاہ ولی اللّٰہؓ کے والد ماجد

عارف بالله شخ کامل حفرت شاہ عبدالرجیم صاحب آپ کے والد ماجد ہیں، حفرت شاہ ولی الله صاحب سے حالات شاہ ولی الله صاحب سے حالات مکالات وکرامات میں خودایک مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے جس کانام انفاس العارفین ہے، مکالات وکرامات میں خودایک مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے جس کانام انفاس العارفین ہے، حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب سلسلہ نقشہندیہ مجددیہ کے خرقہ خلافت یا فتہ ایک عظیم شخ طریقت سے مادیش ابوالقاسم اکبر آبادی سے خلافت اوراجازت بیعت حاصل تھی۔

دوسرى طرف شاه عبدالرحيم صاحب جيدعالم اورمحدث وفقيه بهى تصآب فقه حفي کے جیرعلماء میں شار کیے جاتے تھے اور فقہی جزئیات پر بردی گہری نظرر کھتے تھے۔ آپ کے ایک دوست شیخ حامدوہ جن کواورنگزیب نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کانگران مقرر کیا تھا،وہ آپ کی تنگدی سے داقف تھے، ازراہ دوتی فتاوے کی تدوین میں اپناشریک کاربنا نا جا ہااور تنخواہ کی امید دلائی،آپ نے قبول نہ کیا،صاف انکار کر دیا،کین جب اس کی خبرآپ کی بیوہ ماں کو ہوئی تو وہ برہم ہوئیں اورنو کری کر لینے کا حکم دیا آپ نے محض بیوہ ماں کی دل جوئی اور خاطر داری کے لئے شیخ حامد کا شریک بنتا منظور کرلیا ،اس ملازمت کی خبرآپ کے مرشد کو ہوئی تو انہوں نے نہ صرف اظہار نارافسگی کیا بلکہ اس کے ترک کردینے پراصرار کیا،آپ نے والدہ کا عذر کیا، مگر انہوں نے اس کا بالکل خیال نہ کیا اور برابر اصرار کرتے رہے ،حتی کہ ملازمت جھوڑ دینے کا حکم دیدیا،آپ نے اس موقعہ پربڑی عقمندی کا ثبوت دیا، چنانچہ آپ نے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ ہی دعا فرما دیں نوکری خود بخو د چھوٹ جائے، کیونکہ میرے چھوڑنے سے والدہ کی آزردگی کا اندیشہ ہے، چنانچہ انہوں نے دعا فرمائی اور وہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ایک روز عالمگیرنے خلاف معمول احیا تک تدوین فآویٰ کے ملاز مین کی فہرست طلب کی ،اور بلا وجہ شاہ عبدالرحیم کا نام قلمز دکر دیا،اور پھر تھم دیا كَهُ "الرخواسة بإشداي قدرز مين بد هيد "لعني اگرشاه ه عبدالرجيم جا بين تو ان كواتني زمين دیدی جائے، گویانوکری چھوڑ کراب جا گیردار بنائے جانے کی تجویز ہوئی مگرآب اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔فرمان شاہی کے بموجب جب آپ سے رائے یوچھی گئی تو باوجو د تنگی معاش کے جوجواب دیاوہ آپ کی شان تو کل کی آئینہ دار ہے، فرماتے ہیں، ' قبول نہ کردم و شکرانہ بچا آوردم حمد خدا تعالی گفتم'' نوکری چھوڑی جا گیرکونظرا نداز کیا اورصبر وشکر کے ساتھ اینے ای فقرو فاقہ پر خدمت خلق کرتے ہوئے زندگی گزاردی دھفرت شاہ ہ عبدالرحیم محدث دہلویؓ اگر چہاہیے ناموراور فخر روز گارصا جبز ادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرح شہرہ آفاق نہ بن سکے اور وہ خودشاہ ولی اللہ کے والد کی حیثیت سے زیادہ پہچانے

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks

شاہ عبدالرجیم نے اپنے صاحبزاد کے واخلاق و تہذیب کی اعلیٰ تعلیم و تربیت سے بھی آ راستہ کیا، آپ اپنے صاحبزاد کو اکثر شخ سعدی کا یہ شعر سنایا کرتے تھے،

آ سائش دو کیتی تفییرایں دو حرف است باد وستال تلف بادشمنان مدارا زندگی کی راحت دوباتوں میں پوشیدہ ہے، ایک یہ کہ دوستوں کے ساتھ لطف و کرم کا برتا و کیا جائے اور دشمنوں کے ساتھ فاطر و مدارات کا سلوک کیا جائے ۔ اور حضر ت ساہولی اللّٰدی والدہ ماجدہ شیخ محمد پھلتی کی صاحبزادی فخر النساء جو شرعی علوم اور آ داب طریقت اور اسرار محتی تھیں۔ سے آرستہ و پراستہ تھیں، اسم باسمی عور توں کے طبقہ میں قابل فخر مقام رکھتی تھیں۔

حضرت شاہ و لی الندگی تعلیم وتر بیت جب آپ نے اپن عمر کے پانچویں سال میں قدم رکھا تو والد ماجد نے تعلیم کا سلسلہ besturdubooks.wordpres شروع کردیا اور آپ نے سات سال کی عمر میں حفظ قر آن کے ساتھ ساتھ بقِدرضرورت ارکان وفرائض بھی معلوم کر لئے ۔اسی سال والد بزرگوار نے نماز روزہ شروع کرایا تا کہ پابندی فرائض کی عادت پڑے،شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کدر سم سنت بھی اس سال عمل میں آئی ساتویں سال کے آخر میں آپ نے فاری اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع كرديئة اورايك سال كے اندران كوكمىل فر ماليا۔اس كے بعد آپ نے صرف ونحو كى طرف توجہ فر مائی اور دس برس کی عمر میں علم نحو کی معرکتہ الا را کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے ،اور نہ صرف فارس کی نوشت وخواند میں مہارت حاصل کرلی بلکہ عربی صرف ونحو برعبور حاصل کرلیا، شاه صاحب نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ 'وس سال کی عمر میں ایک حد تک مطالعہ کی راہ کھل سنی تھی صرف ونحو سے فراغت کے بعد آپ نے معقولات کی طرف توجہ فر مائی ،اورتھوڑے ہی عرصے میں اس سے فراغت حاصل کرلی ، پندرہ سال کی عمر میں تمام متیداولہ دری علوم کی تحکیل کر کے ارباب فضل و کمال کے زمرہ میں شامل ہو کرایک مقام خاص کے مالک ہو گئے حضرت شاه ولى الله كخصيل علوم كي تفصيل

> امام البندشاه ولی الله محدث دہلوگ کی تعلیم اکثر اینے والد بزرگوار کے پاس ہوئی، جس کی تفصیل آب نے اس طرح بیان کی ہے علم حدیث میں مشکوۃ شریف تمام و کمال یڑھی کمیکن چندروز علالت کی وجہ سے کتاب البیع سے کتاب الا دب تک کا حصہ چھوٹ سیا بھی بخاری شروع سے کتاب الطہارة تک شائل ترمذی اول سے آخر تک پڑھی علم تغییر میں بیضادی اورتفسیر مدارک کے بچھ حصے با قاعدہ پڑھے اور باقی حصہ کا خودمطالعہ کیا ،اس کے علاوہ کامل غور فکراورمختلف تفاسیر کے مطالعے کے ساتھ والد ماجد کے درس قرآن ،اوراس طرح کئی بار میں نے حضرت ہے متن قرآن پڑھا ، اور یہی میرے حق میں" فتح عظیم" كاماعث ہوا، فالحمد بلاعلی ذلک\_

علم فقہ میں شرح وقابیہ اور ہدا ہی کی دوجلدیں تھوڑے حصہ کے علاوہ پوری پڑھیں ،

besturdubooks.wordpress! اصول فقه میں حسامی اور تو ضیح وتلویج کا درس لیا منطق میں شرح شمیه کامل اور شرح مطالع كا كجه حصد يرها علم كلام ميس شرح عقائدكامل اورخيالي اورشرح مواقف كالمجه حصد يرها، علم طب ميں موجز فلسفه ميں شرح مدلية الحكمة وغيرہ ،علم نجوم ميں كافيه،شرح ملاجأمي،علم معافی میں مطول کا کثر حصہ اور مختصر المعانی کا وہ حصہ پڑھا، جس پر ملا زادہ کا حاشیہ ہے، ہیئت وحساب میں بعض رسائل پڑھے ،تصوف وسلوک میں عوارف المعارف اور رسائل نقشبندیه پڑھے علم الحقائق میںشرح رباعیات مولا ناجامی مقدمہ شرح لعمات مقدمہ نقد الفصوص،خواص اساء وآیات میں والدصاحب کا ایک مجموعہ پڑھا،جس کی انہوں نے چند مرتبه اجازت بھی دی ، اثناء تحصیل میں اپنے زمانے کے امام حدیث شیخ محمد افضل سیالکوٹی کی خدمت میں بھی آتے جاتے اور علوم حدیث میں ان سے استفادہ کرتے رہے۔

# امام ابوحنيفة كواجازت تجويد وقرأت

شاہ صاحب نے فن قر اُت و تجوید کی تکمیل مشہور قاری مولا نامحمہ فاصل صاحب سندھی سے کی تھی جو دہلی کے شیخ القراءاوراینے زمانے کے ماہرفن شار کئے جاتے تھے،شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ "میں نے قرآن کواول سے آخر تک بروایت حفص عن عاصم (صالح ثقة) حاجی محمد فاصل سندهی سے ۱۱۸۴ هیں پڑھا اور انھوں نے دارالسلطنت دہلی میں شیخ القراء شیخ عبدالخالق سے پڑھا۔

## حضرت شاه ولی الله کی شادی

شاہ صاحب کی دوشادیاں ہوئیں۔پہلی شادی چودہ سال کی عمر میں آپ کے ماموں شیخ عبیداللہ پھلتی کی صاحبزادی ہے <u>۱۲۸ اچ میں ہوئی ،ان سے ایک صاحبز ادے شیخ</u> محمد بیدا ہوئے، جنہوں نے آپ ہی سے تعلیم یائی ، شاہ صاحب نے ان کے لئے ایک ابتدائی رسالہ بھی تصنیف فرمایا تھا، شائل ترندی کے درس میں شاہ عبدالعزیر ی کے شریک تھے، شاہ صاحب کی وفات کے بعد قصبہ بڑھانہ منتقل ہوگئے اور مدت العمر و ہیں رہ کروفات یائی

besturdulooks.wordpress.com اور قصبہ بڑھانہ کی جامع مسجد کے صحن میں مدفون ہوئے ،ای بناپر شاہ صاحب ابومحر کنیت کرتے تھے، میٹنے محد کے دوصاِ جزادوں کا تذکرہ جوان کے ساتھ ہی مدفون ہیں مقالات طریقت میں آتا ہے، لیکن کتابوں میں ان کو منقطع العقب لکھا ہے۔ شاہ صاحب کی دوسری شادی پہلی اہلیہ کے انتقال کے بعدسید ثناء اللہ سونی بی کی صاحبز ادی بی بی ارادت ہے ہوئی جوسونی بی کے رہنے والے تھے، اورسید ناصر الدین شہیدگی اولا دمیں سے تھے، ان زوجہ محترمہے آپ کے جاروں نامورصا جزادے (حضرت شاہ عبدالعزیر ،شاہ رفع الدین ، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی) تولد ہوئے جو ہندوستان میں دین کی نشاۃ ٹانیہ کے''ارکان اربعهٔ ' ہیں،ادرایک صاحبز ادی اسة العزیز بھی پیدا ہوئیں ،ان کا عقدمولوی محمد فا کق ابن مولا نامحمه عاشق پھلتی ہے ہوا، وہ صاحب اولا تھیں ان کاسلسلہ جاری رہا۔

# حضرت شاه ولى الله كواجازت بيعت ووفات والدماجد

آپ کی عمر کے ستر ہویں سال والد ماجد سخت بیار ہوئے اور ای حالت مرض میں آپ کوبیعت وارشاد کی اجازت مرحمت فرمائی ، مدرسدر جمید اور خانقدر جمید کی جو بساط بچهائی تقى اس كانتظام شاه صاحب كے سپر دفر مايا اور صفر المظفر استلاھ مطابق والےاء بروز بدھاس مرتاض صوفی اور فقیہ المثال عالم نے درس وارشاد کی مندا ہے بلندا قبال بیٹے (شاہ ولی اللہ) کے لئے خالی کردی۔

#### حضرت شاه ولی اللّٰدُّ اور درس و تدریس

والدماجدكے انتقال كے بعد آپ نے مستقل طور برمند درس وارشادكورونق بخشی اور درس وتدریس کاسلسله شروع کیا،آپ کے علم وضل اور کمالات ظاہری و باطنی کاشہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا ، ہرطرف ہے تشنگان علوم ومعارف جوق در جوق آتے اور زانوئے تلمذ بچھاتے ہتقریبابارہ سال تک آپ کتب دیدیہ اور معقولات کا درس دینے میں مشغول رہے۔

# حضرت شاه ولى التعكاعلمي استغراق

دوران درس وتدریس میں آپ کوئلم فن میں غور کرنے کا موقعہ طا، اسی زمانے میں آپ نے ندا ہب اربعہ کی فقہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں کا بنظر عائز مطالعہ کیا، اور ان اصادیث کو بھی بامعان نظر دیکھا جس سے حضرات ائمہ اپ اقوال و ندا ہب کی سندلات ہیں اور اسی وقت سے فقہا عمد ثین کا طریقہ بھی آپ کے دل شین ہوا، آپ کا بیز مانہ نہایت استغراق اور محویت کا گزرا، آپ نے نہایت تحقیق کا وش سے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور رات دن انہتائی انہاک کے ساتھ کتب بنی میں مشغول رہے، آپ ان دنوں کھانا کم کھاتے اور آرام بھی کم کرتے اور درس و تدریس کے بعد جو وقت ماتا اسے صحبت کتب میں صرف کرتے۔

#### حضرت شاه ولى التعمّاسفر حجاز

جب بین عبدالحق محدث دہلوی نے بیھسوں کیا تھا کہ اسلام کو ہندوستان آئے صدیاں ہیت جگیں گرعلم صدیث آج بھی ضرورت سے کم ہے تو موصوف نے اس کی کومسوں کرتے ہوئے مسلسل تین سال جاز مقدس بیس رہ کرعلم صدیث حاصل کیا تھا اور پھر ہندوستان واپس آ کرانھوں نے اوران کے بعدان کی اولاد نے اس کی اشاعت بیس بڑی کوشش فرمائی تھی گرنامساعد حالات کی وجہ سے اپنے مقصد بیس ناکام ہوئے حضرت شاہ صاحب نے دیکھا کری عبوالحق محدث دہلوی کی استوار کردہ بنیا دول کے پچھ مٹے ہوئے نشانات ابھی باتی ہیں آگر جدوجہد کر کے ان بنیا دول پر مضبوط محمارت نہ تعیر کی گئ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قائم بھی رہ سیس گی بخوروفکر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچ کہ علم صدیث اس کے معدن جوال کے اس کا شوق دامنگیر ہوا معدن جان معدن جانوبی کا شوق دامنگیر ہوا معدن جانوبی معدن جانوبی کا شوق دامنگیر ہوا معدن جانوبی کا شوق دامنگیر ہوا معدن جانوبی کا شوق دامنگیر ہوا معدن جانوبی کے دولتہ ہوگئے۔

مِلدِ سوم مِلدِ سوم

خانہ کعبہ اور روضہ اطہر ﷺ پر روحانی مشاہدات و مکاشفات کی صورت میں شاہ صاحب پر جو فیضان ہوااس کوآپ نے فیوض حرمین میں قلمبند کیا ہے، فرماتے ہیں کہ '' اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت جس سے اس نے سر فراز فرمایا وہ ہیہ کہ ساماا چاوراس کے بعد کے سال میں بھی مجھے مقدس گھر کے جج کی اور اپنے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی توفیق فرمائی ، کیکن اس سلسلہ میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی نعمت جو مجھے میسر آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جج کومیر لے لئے مشاہدات باطنی اور معرفت حق کا ذریعہ بنایا، اور اس طرح اس نے نبی علیہ السلام کی اس زیارت کومیر سے لئے بھیرت افروز بنایا۔ شاہ صاحب نے حرمین شریفین میں کل چودہ ماہ قیام فرمایا، اور اس زمانہ کے قیام میں آپ نے اپنی اشراقی قوت سے روضہ انور میں کے سرخ کے سام کی اور بڑے بڑے علیاء ومشائخ سے استفادہ بھی۔

#### حضرت شاہ ولی اللّٰہؒ کے حجازی اسا تذہ

یوں تو شاہ صاحب نے تجاز مقدس میں متعدد علماء ومشائخ سے علم حدیث اور باطنی فیض حاصل کیا مثلاً شیخ سنادی شیخ احمد قشاشی سیدعبدالرحمٰن ادریسی بمس الدین محمد بن علا بالمی بیخ عیسی جعفری بیخ حسن مجمی بیخ احمد علی اور شیخ عبدالله بن سالم بصری بیکن اس سلسله میں جن مشائخ سے آپ بہت قریب ہوئے وہ یہ ہیں۔

ا۔ شیخ ابوطا ہرمحمد ابراہیم کردی مدنی ، انہوں نے آپ کوسند حدیث بھی عطافر مائی اور سارے سلاسل کو جامع خرقہ ' ، خلافت واجازت بھی اپنے دست مبارک سے پہنایا ، موصوف حضرت شاہ صاحب کی فطری ذہانت اور خداداد بصیرت کے بڑے مداح تھے ، اکثر فرمایا کرتے تھے ، ' ویسند عنی اللفظ و کنت اصحح منه المعنی '' یہالفاظ کی سند تو مجھ سے لیتے ہیں مگران سے حدیث کے معانی میں حاصل کرتا ہوں۔ جب شاہ صاحب نے تجاز سے واپسی کا ارادہ کیا اور آخری بارخدمت میں حاضر ہوئے تو والہانہ انداز میں بیشعر پڑھا

besturdubooke

نسیت کل طریق کنت اعرفه الا طریقا یو دینی الی ربعکم جن راستوں سے واقف تھاسب بھول گیا ،سوائے ایک راستہ کے جوآپ کے دیار تک پہنچتا ہے توشیخ پرایک کیفیت طاری ہوئی اور بہت متاثر ہوئے اور نہایت خلوص سے شاہ صاحب کے حق میں دعا کی سراج الہندامام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے لکھا ہے ۔"میرے والدصاحب جب مدین طیبہ سے رخصت ہونے گئے تو استاذمحترم سے عرض کیا" ہمر چہ خواندہ بودم فراموش کردہ ام الاعلم دین" میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلادیا بجر علم حدیث ،تو یہ شریف فراموش کردہ ام الاعلم دین" میں ہے جو پچھ پڑھا تھا سب بھلادیا بجر علم حدیث ،تو یہ شریف فراموش کردہ ام الاعلم دین" میں ہے۔

۲۔ شیخ وفداللہ بن شیخ سلیمانی مغربی ، شاہ صاحب نے ان کی مجلس درس میں مؤطا امام مالک بروایت کی بن میجیٰ اول سے آخر تک پڑھ کرتمام مرویات کی سند نہایت قلیل عرصہ میں حاصل فرمائی۔

سومفتی محمد مکہ شیخ تاج الدین بن قاضی عبد الحسن قلعی حنی ، ان کی مجلس درس میں شاہ صاحب نے مجمد مکہ شیخ بخاری ، کتب صحاح کے بعض مشکل مقامات ، مؤطاامام مالک ، مؤطاامام محمد ، کتاب الآثا راور مسند داری کی ساعت کی شیخ نے خصوصیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تحمد ، کتاب الآثا راور مسند داری کی ساعت کی شیخ نے خصوصیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تحمد بری اجازت نامہ عنایت فرمایا۔

جازمقدس کے چودہ ماہ قیام میں علمی صحبتوں اور میں مطالعہ کتب اور امداد غیبی سے
آپ نے حدیث وفقہ میں جہدانہ کمال پیدا کیا اور اواخر ۱۱۳۳ مطابق ۱۳۲۱ء میں آپ
نے دوبارہ ارکان جج ادا فرمائے ،اور ۱۱۳۵ ہے کے اوائل میں وطن مالوف وہلی کا رخ کیا ،
پورے چھ ماہ آتے آتے لگ گئے ،اور بتاریخ ۱۱۳ جب المرجب ۱۱۳ ہے تھیک جعد کے دن
بصحت وعافیت دہلی رونق افروز ہوئے ،واپسی کی خبرین کرتما م اہل شہر علماء وفضلاء اور صوفیا
کرام نے آپ کا پخیرمقدم کیا ، یہاں کچھ آرام کرنے کے بعد آپ سے سلسلہ دری شروع
فرمادیا ، مدرسہ رجمیہ کو آپ نے جدو جہد کا مرکز بنا دیا طلباء جو ق در جو ق اطراف ہندسے

besturdubook

آآ کرمستفیدہونے گئے،اوراپے تجدیدی اوراصلاحی کاموں کا آغاز فرمایا۔اسسلسلمیں آپ کے سب سے پہلے فتح القران کے نام سے قرآن کریم کافاری زبان میں ترجمہ فرمایا اور مختفرتفسیری حواثی کھے،سورۃ بقرہ اورسورۃ نساء کا ترجمہ سفر حجاز سے پہلے ہو چکا تھا اور اس اہم تجدیدی کام کی تحمیل واپس آکر فرمائی۔

حجته الاسلام امام شاه ولى الله بي تجديدي واصلاحي كارنامون كاخلاصه

ا....اشاعت قران

۲.....اشاعت حدیث

٣....اصلاح عقائد دمعاشرت

٧ ..... حقيقي اسلامي تصوف كالتعارف

۵.....اخلاقی تربیت کامسنون طریقه

٢..... فقهي اوراجتها دي اختلافات ميس اعتدال كي تلقين

ے....اس وفت کی مسلم حکومت کواخلاقی زوال اور سیاسی انتشار سے بچانے کی منظم جدوجہد

٨..... تحريك اصلاحي وتجديد كوچلانے اور مملى طور پراسے نافذ كرنے والى جماعت كى

زبیت.

### حضرت شاه ولى الله أوراشاعت قرآن

قرآن کریم امت کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا واحد مؤثر ترین نسخہ ہے، اس کتاب ہدایت سے دوررہ کرامت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شاہ صاحب سے پہلے امت کے اندرعام طور پریڈ خیال پھیلا ہوا تھا کہ قرآن کر تھی خدا کا کلام ہے اسے کون بجھ سکتا ہے، اور کون اس کی حقیقت کو پاسکتا ہے، شاہ صاحب نے اس خیال کی تر دید میں سب سے پہلا کون اس کی حقیقت کو پاسکتا ہے، شاہ صاحب نے اس خیال کی تر دید میں سب سے پہلا کام یہی کیا کی عام امت کو کلام الہی سے قریب کردیا کہ وہ خور وفکر کر کے اسلام اور صراط مستقیم

كوپاسكے، چنانچ خودشاه صاحب رساله "تحفه المؤحدین" میں تحریر فرماتے ہیں۔

"دبعض لوگ كه بيشے بيل كرتم اور حديث كووبى مخص بحصكا بو بهت علوم اور بيش الله تعالى علوم اور بيشاركا بيل پره ها مو ، اور اپن زمانه كا علامه مو ، ان كے جواب بيل الله تعالى فرما تا ہے هُو الله ى بَعَث فى الام يين رَسُو لا مُنهُم يَتلُوا عَلَيهِم اَيَا تِهٖ ويُزَكِيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكمَة وَإِنْ كَانُو امِنُ قَبلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِين. (سروجد)

خدا تعالی وہ ہے جس نے اَن پڑھوں میں پیفیبر بھیجا، پڑھتا ہے وہ پیفیبر ان ان پڑھوں پر خدا کی آیتیں اور ان کو گناہ کے میل سے پاک کرتا ہے اور کماب اور حکمت سکھا تا ہے،اگر جداس سے پہلے بیلوگ کھلی ہوئی ممراہی میں تھے۔

یعنی رسول خدا الله بھی ان بڑھاور آپ کے محابیقی ان بڑھ تھے مگر جب رسول خدا ﷺ نے اینے اصحاب کے سامنے قرآن کی آئیتیں پڑھیں تو وہ ان کوئن کر ہرفتم کی برائی اور بگاڑے یاک ہو گئے۔ پس اگر ناخواندہ آ دمی قر آن وحدیث نہیں تمجھ سکتا اور اس کی تمجھ کی استعداد نہیں رکھتا تو صحابہ برائی اور عیبوں ہے کیونکریا ک صاف ہو گئے؟ اس قوم بریخت افسوس ہے جومدرہ سمجھے اور قاموس جاننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن وحدیث کو سمجھنے میں اینے آپ کوخص نادان ظاہر کرتے ہیں، اور بعض یوں کہتے ہیں کہم پچھلے لوگ ہیں رسول الله على كے زمانه كى بركت أور صحابه رضوان الله عليهم اجمعين كے ول كى سلامت کہاں سے لائیں جوقر آن وحدیث کے معنی بخو بی سمجھ سکیس ،ان کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتا ب و آخرينَ مِنهُم لَمَّا يَلحَقُوا بِهِم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم (سر، بعد) يَعَن يَحِطِ لوگ خواہ پڑھے ہوئے ہوں یاان پڑھ کر جب کہ وہمسلمان ہوں اورامحاب کے طریقہ کی پیروی کاارادہ کریں اور قر آن وحدیث کوسنیں تو انھیں بھی یاک کرنے کے لئے یہی قر آن و صديث كافى موسكتى بـاوقر آن دفرما تابُ ولَفَد يَسُو نَاالقُو آنَ لِللِّهِ كو فَهَل مِنْ مُدُ بِحر ''(القر٢٦)اورالبنة بم نے قرآن كونفيحت كے لئے آسان كرديا كيا كوئى نفيحت لينے والا ہے؟ یہ کیونکر ہوسکتی ہے کہ 'کافیہ' پڑھنے والے اور''شافیہ' جاننے والے تو اس کے معنی

besturdubooks. Wordpress سمجھنے سے بجز ظاہر کریں ،اور عرب کے جنگلی لوگ اس کی حقیقت سے بہرہ ہوتے ہیں ،اس كعلاده ايك جَدْر آن يول فرما تا يك أفلا يَعَد بُسُوونَ اللَّهُ و آنَ . "(مرسم) قرآن مِيں كيون نہيں فكر كرتے بس اگر قر آن آسان نه ہوتو اس مِيں فكر كيوں كر كيا جائے۔' اُمُ عَليٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَا . "(محمه) (ماان كے دلول يرتقل لگے ہوئے ہوں گے، باوجود بير كه دلول ير تفل نہیں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کیسی گمراہی ہے،قر آن کے فکر میں زورنہیں لگاتے۔

> چنانچہاس زعم باطل کومٹانے اورختم کرنے کے لئے شاہ صاحب نے ترجمہاورتغییر فتح الرحمٰن کے علاوہ اصول ترجمہ پر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جومخضر ہونے کے علاوہ بروا بصيرت افروز اورعالماند ب، ابتداء من لكصة بين (يقول الفقير الى رحمته الله الكريم ولسى اللهبين عبيدالموحييم) اين رسالت درقواعد ترجمه مساة بالمقدمه في قوانين الترجمه كمه دروفت تسويد ترجمه قرآن قلم بهضبط آب جاري شد ترجمه: اوراصول تفسير يين" الفوز الكبير" كي تصنیف بھی دعوت الی القران اوراشاعت علم قرآن کی ایک مضبوط کڑی ہے،اگر چیختصر ہے لیکن حقائق و دقائق اور اسرار و حکم برشتمل ہے، در حقیقت ایک جلیل القدر عالم کی جس کونہم قرآن کے مشکلات کاعلمی تجربہ ہے ایک قیمتی اور نادر بیاض ہے اس کی قدروہی لوگ جان سکتے ہیں جن کوان مشکلات سے واسطہ پڑا ہولبعض بعض اصول جوشاہ صاحب نے اینے ذوق ووجدان اورفہم قرآن کی بنیاد برلکھ دیئے ہیں دوسری کتابوں کے بیننکڑ وں صفحات کے مطالعدے حاصل نہیں ہو سکتے۔

> شاہ صاحب کے فاری ترجمہ کے بعد بہت جلدار دو میں ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بارہویں صدی کے آخری ہی حصہ میں اردو نے فارس کی جگہ لینی شروع کردی تھی ،اوراردو میں تحریر وتصنیف کا کا مشروع ہوگیا تھا،اس ضرورت اورا نقلاب حال کو سب سے پہلے خودشاہ صاحب کے فرزندار جمند حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے محسوس کیا ،اورشاہ صاحب کے فارس ترجمہ کے پیچاس برس بعد انھوں نے ہامحاورہ اردو میں

besturdubooks:

اس کااییاتر جمہ کیا جس کے متعلق بیکہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کا کسی غیر عربی زبان میں ایسا کا میاب اور شکفتہ ترجمہ جس میں زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ کی روح آئی ہوا بھی تک علم میں نہیں۔ شاہ عبدالقادر صاحب ؓ کے بعد آئھیں کے برادر بزرگ شاہ رفیع الدین صاحب ؓ نے قرآن مجید کا تحت اللفظ ترجمہ کیا جواپنی احتیاطوں اور مصنف کے علمی تجربہ واخلاص کی وجہ سے بہت مقبول ہوا اور بعض حلقوں میں شاہ عبدالقادر صاحب کا با محاروہ ترجمہ بعض حلقوں میں شاہ عبدالقادر صاحب کا با محاروہ ترجمہ بعض حلقوں میں شاہ ترجمہ دائے اور قابل ترجیح قرار پایا۔ اور صاحب کی تعداد کا استقصاء ایک دشوار کام اور مستقل محقیق بحثوں کا ایک سیال ہرواں ہوگیا۔ جس کی تعداد کا استقصاء ایک دشوار کام اور مستقل محقیق بحثوں کا ایک سیال ہوگیا۔ جس کی تعداد کا استقصاء ایک دشوار کام اور مستقل محقیق بحثوں کا طالب ہے۔

#### حضرت شاه ولی اللّهُ اور درس قر آن

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ترجمہ قرآن کے علاوہ درس قرآن کا بھی سلسلہ جاری فرمایا اور شاہ صاحب کے درس قرآن کا آخری دور آیت آعید لوا کھو آفر آن لیا تھوری تک ہوا، ان کے بڑے فرزندشاہ عبدالعزیز صاحب نے یہیں ہے درس قرآن قرآن شروع فرمایا اور تقریبا ۲۳، ۹۲ سال تک وہلی جیسے مرکزی شہراور تیر ہویں صدی ہجری جیسے اہم زمانہ میں درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اس کوخواص وعوام میں جومقبولیت حاصل ہوئی اور اس سے اصلاح عقائد کا جوعظیم الشان کام انجام پایا اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس قرآن کا آخری دور اِنْ آکورَ مَکُم عِندَ اللهِ اِتقَامُح مسلم ہوا، کھریہاں سے شاہ محداسی قرآن کا آخری دور اِنْ آکورَ مَکُم عِندَ اللهِ اِتقَامُح میں ہوا، کھریہاں سے شاہ محداسی قراری کا ما حیا۔

# حضرت شاه ولى الله الاستاعت حديث

شاہ صاحب سے پہلے ہندوستان میں صحاح سند کی تدریس کارواج ندتھا بلکہ صدیث کا جوسر مایہ ہندوستان میں انہوں نے پڑھا تھا ، پوری مفکوۃ بجر چندابواب مدیث کا جوسر مایہ ہندوستان میں انہوں نے پڑھاتھاوہ کل بیتھا، پوری مفکوۃ بجر چندابواب اور بخاری شریف کا ایک حصہ یعنی کتاب الطہارۃ تک ،سب سے پہلے صحاح سند کو ہندوستان میں رواج دینے والے شاہ صاحب ہیں۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں ' علم حدیث پدر من از مدینه منوره آورده جارده ماه حرمین بسر و بوده سند کرده۔ ( المؤلفات ۹۳ )

میر بوالدی مدینه منوره سے علم حدیث لائے تھے، چوده ماہ حرین شریفین میں رہ کرآپ نے سند حاصل فرما کی تھی۔ شاہ صاحب حربین شریفین سے ارادوں کی تحمیل کے لئے ہندوستان واپس ہوئے تھے، ان میں علم حدیث کی نشر واشاعت کوسب سے زیادہ اہم رکھا، مدینه منورہ سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے استاذ سے آپ نے ارشاد فرمایا ''ہر چہ خواند بودم فراموش کردہ ام الاعلم حدیث میں نے جو بچھ پڑھا ہے سب بھلادیا بج علم حدیث کے۔

#### حضرت شاه ولی الله کا درسِ حدیث

شاہ صاحب ؓ جب حجاز مقدس سے ہندوستان واپس تشریف لائے تو یہاں آکر صرف تین مشغلے اختیار فر مائے۔(۱) قرآن کریم کےمعارف بیان کرتے (۲) تصنیف و تالیف کا کام کرتے (۳) حدیث یاک کا درس دیتے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ حرین شریفین میں درس صدیث کے تین طریقے ہیں (۱) سرد (۲) بحث و تحقیق (۳) امعان و تعقی، یعنی ہر ہر لفظ اوراس کے متعلقات پر مالہ و ما علیہ پر بحث کی جائے ،اس طریقہ کوشاہ صاحب نے واسطوں اور قصہ خوانوں کا طریقہ قرار دیا ہے اور دوسر ہے طریقہ کومبتد ہوں کے لئے مفید ہتلایا ہے ،اور پہلا طریقہ دورہ صدیث کے لئے تر اردیا ہے ،اس لئے شاہ صاحب کے یہاں مشکوۃ شریف بحث و تحقیق ہوان پر طلباء کو ستہ میں ہر کتاب کی پر خصائی جاتی تھی ،البتہ صحاح ستہ میں ہر کتاب کی پر خصوصیات ہیں ان پر طلباء کو متنبہ کیا جاتا تھا، آج ہمار ہے مدارس میں صحاح ستہ کی تدریس جس کودورہ صدیث کہتے ہیں ، متنبہ کیا جاتا تھا، آج ہمار ہے مدارس میں صحاح ستہ کی تدریس جس کودورہ صدیث کہتے ہیں ، اس کے بانی اول فی الواقع حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہی کی ذات گرامی ہے۔

# OESturdubooks, World Press, Co

#### حضرت شاه ولى الله كي سلسلهُ حديث كي مقبوليت

آج ہندوستان میں علم حدیث کا جوزوروشور ہے بالواسطہ یا بلا واسطہاس کی کڑی حضرت حجته السلام امام الهندشاه ولی الله محدث دہلویؓ کے مخلصانه جدوجہد برختم ہوتی ہے۔ جتة الاسلام بانی دارلعلوم ديو بندحصرت مولانا محدقاسم صاحب نانوتوى سے امير خال نے ایک واقعه تقل کیا ہے کہ سفر حج میں حصرت کا جہازیمن کے ساحل کے کسی بندرگاہ پر کھہر گیا، معلوم ہوا کہ چنددن ابھی رکارہے گا۔حضرت نا نوتو کی کوسی نے خبر دی کہ اس بندرگاہ کے شہر میں ایک کہنے سال معمر بزرگ محدث رہتے ہیں ،ان کی ملاقات کوحضرت تشریف لے گئے،ان سے ل كرمولا نا نوتو ئ ان كے لم سے بہت متاثر ہوئے اور درخواست كى كەحدىث کی سنداجازت عطاہو،اس پرمحدث صاحب نے بوجھا کہتم کس کے شاگر دہو؟ انھوں نے اين استاذمولا ناعبدالغني مجددي كانام ليا بمحدث صاحب ناداقف يقيره بوجهامولا ناعبدالغني کس کے شاگرد ہیں ، کہا شاہ عبد العزیز صاحبؓ کے ، شاہ عبد العزیز کا نام سنگر رہے ، اور بولے میں ان کو جانتا ہوں ،اس کے بعد فرمایا شاہ ولی اللہ طونی کا درخت ہے ،جس طرح جہاں جہاں طوفیٰ کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہےاور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت نہیں ہے، یونہی جہاں شاہ و بی الٹیم کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہےاور جہاں ان کا سلسلہ ہیں ہوہاں جنت جبیں ہے۔

مصر كمشهورومعروف عالم علامدر شيدرضام رحوم مقاح كنوز السنة "كمقدمه شي مندوستاني علاء كاحفرت شاه ولى الله ك بعد حديث سے جو اختفال رہا ہے اور اس ميدان ميں جو ان كي خدمات إلى جس كاسلسله الحمد للداب بھى جارى ہے، اس كاعتراف علامه موصوف نے ان الفاظ ميں كيا ہے، ولو عنها ية اخو انها علمها ء الهند بعلوم المحديث في هذا العصر يقضى عليها بالزوال من امصار الشرف فقد ضعفت في مصر والشام والحجاز منذ القرون النح اور بمار كم بندوستانى بھائيوں

میں جوعلاء ہیں اگر حدیث کے علوم کے ساتھ اس زمانہ میں ان کی توجہ نہ ہوتی تو مشرقی ممالک سے بیلم ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ مصر، شام ، عراق ، حجاز میں دسویں صدی ہجری سے بیلم ضعف کا شکار ہو چکا تھا۔ علامہ موصوف در حقیقت حضرت شاہ ولی اللّٰد اور ان کے سلسلوں کا اعتراف کررہے ہیں ، شاہ صاحب کے بعد ہندوستانی علاء نے علم حدیث کی کیا خدمات انجام دی ہیں ، اس پر مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔

## حضرت شاه ولى الله كامقام عظمت

وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

آپ کے معاصر علماء نے جوعلوم ومعارف میں اپنی مثال آپ تھے آپ کے مقام عظمت کا اعتراف کیا ہے اور بڑی قدرومنزلت سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا آفر ماتے ہیں۔ مثل ایثاں درمحققان صوفیاء کہ جامع اند درعلم ظاہر و باطن وعلم نو بیان کردہ اند چند کس گذشتہ باشند (کلمات طیبات ۸۲)

مرجمہ: ان اہل شخفیق صوفیاء میں جو ظاہری اور باطنی علوم کے جامع ہیں اور نیاعلم بیان کیا ہے حضرت شاہ صاحب جیسے بس چندہی لوگ گذرہے ہوں گے۔

مولانا فخرالدين فخرجهال وبلوى ايخرساله "فخرالحن" بين آپ كواس طرح يا وفرما تع بين - "شيخ صاحب المقامات العالية و الكرامات الجليلة الشيخ ولى الله الله تعالى وابقاه. besturdubook

سراج الهند حضرت شاه عبد العزيز صاحب فرماتے بين آية مسن آبسات الله و معجزة لنبيه الكويم الله يعنى شاه صاحب الله كي آيتوں بين سے ايك آيت اوراس ك نبى كريم الله كام بجزه بين ۔

نواب صدیق حسن خال' انتحاف' میں تحریر فرماتے ہیں' اگر وجوداور درصدراول در زمانہ مان میں میں جوداور درصدراول در زمانہ مان میں میں میں میں میں میں میں میں ہودامام الائکہ وتاج المجتہدین شمر دہ می شود ، اگر شاہ صاحب کا وجود گذشته زمانہ میں موتا تو تمام مجتہدوں کے پیشوااور مقتداء مانے جاتے۔

علامہ بیلی رقمطراز ہیں کہ 'ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انھیں کے زمانہ میں مسلمانوں میں جوعقلی تنزل ہوا تھا اس کے لحاظ سے بیامید نہ تھی کہ کوئی صاحب دل و د ماغ بیدا ہوگالیکن قدرت کو اپنی نیر نگیوں کا تماشہ دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ ہجیوں کے آگے غز الی رازی اور ابن رشد کے کارنا ہے ماند پڑگئے۔

حضرت شاه ولى الله أورتحديث نعمت وتحميدالهي

جس مقام ومنصب اورعظمت ورفعت ہے آپ کوسر فراز کیا گیا تھا اس ہے آپ بخو بی واقف ضحے ، جس کا اظہار بطور تحدیث نعمت آپ نے متعدد جگہ فرمایا ہے ، چند اقتباسات بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں ۔۔

ا.....جب میرا دوره تحکمت لیعن علم اسرار دین پورا ہوگیا تو اللہ نے مجھے خلعت مجددیت پہنائی پس میں نے مسائل اختلافی میں جع (تطبیق) کومعلوم کرلیا۔

۲.....ایک جگه اورتح ریر فرماتے ہیں ، مجھے خدانے بیشرف بخشا ہے کہ میں اس زمانے کامجد دوصی اور قطب ہوں ، اگر خدانے چاہاتو میری کوششوں سے مسلمانوں میں ایک نئ زندگی پیدا ہوجائے گی۔

سسبجھ پراللہ تعالی کے خاص احسانات میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے مجھے اس آخری دور کا خالق ، تکیم ، قائد ، اور زعیم بنایا۔ besturdubooks.nordpress.c ہے.....میرے ذہن میں ڈالا گیا کہ میں لوگوں تک پیحقیقت پہنچا دوں کہ بیز مانہ تیراز مانہ ہے، بیرتیراونت ہے،افسوں اس پرجو تیرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ ۵.....میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں ، یعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے کسی کام کاارادہ فرماتے ہیں تواہیے اس ارادہ کی تھیل کے لئے مجھے آکہ کاربناتے ہیں۔ اس قتم کے بیسوں اقوال آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں جونہ بطور تعلیٰ وخودستائی ہیں نه بطريق فخروغرور بلكه بيبطور تحديث نعمت وتحميد اللي بين جبيها كدارشاد ٢٠٠ و أمَّا بنعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث"

# حضرت شاه ولى الله كى وفات حسرت آيات

آپ بڑھانہ شلع مظفر نگر میں قیام پذیر سے کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گئے ،قلت غذا کی وجہ سے ضعف و نقامت پہلے ہی لاحق تھی اب اس میں اور اضافہ ہو گیا ، 9 ذی الجہ ۱۸۵ هے کو بغرض علاج دہلی تشریف لائے الیکن تقدیریتہ بیر پر غالب ہوئی اور ۲۹ محرم ۱۸۱۱ھے مطابق ۲۳ اءکو بووفت ظہر بیلم ومعرفت کا آفتاب جہاں تا ب افق دہلی میں ہمیشہ کے کئے غروب ہو گیا اوراپنے پیچھے بے شار کوا کب ونجوم کو چمکتا دمکتا چھوڑ گیا جواس کی مستعار روشی ہے اب تک منور ہیں،حضرت شاہ عبدالرحیم کے مزارے متصل "مہندیان" کے قبرستا ن میں آپ کے جسد خاکی کوسیر دخاک گیا۔

اریاب چن مجھ کو بہت یا دکریں گے ہرشاخ پیا پناہی نشاں چھوڑ دیاہے حضرت شاہ ولی اللّٰہؒ کے اخلاق وعادات

شاه صاحبٌ نهايت ساده طبيعت،منكسر المزاح ،نفيس الطبع ، بلند همت ،فراخ حوصله، جفائش، بها دروشجاع مستقل المزاج ، جدر دغرباء، ریاونمودے خالی ، ظاہری نمائش و شان وشوکت ہے گریزاں اور بڑے مہمان نواز وفیاض تھے ہتمول ہونے کے باوجو دنہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے،اکثر اوقات آپ کے دسترخوان پرسادہ روٹی اور بعض اوقات معمولی سبزی ہوتی تھی،شان بے نیازی کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ آپ نے بھی شاہان مستحدہ کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ آپ نے بھی شاہان و مسلمان کے دونت کی طرف چیٹم ارادت سے نددیکھا،

نظرہابر کرم پدورخت صحراہوں کیا خدانے نیجتاج باغباں مجھ کو حضرت شاہ ولی الدیکا ففہی مسلک

شاہ صاحب گامسلک فقہاء محدثین کے طرز پر تو سط واعتدال تھا آپ روایت وررایت کی روشی میں طریقہ کارمتعین فرماتے ،اورجمہورعلاء کے متفقہ طریقوں سے وابستہ رہتے علوم دیدیہ اورامور شرعیہ میں آپ درجہ اجتہا و پر فائز تھے،اس لئے مذہب حفی وشافعی میں رہتے ہوئے دونوں مذاہب کا خیال رکھتے تھے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا سواد اعظم مسلک حنفی ہے وابستہ تھا، شاہ صاحب ؓ نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہندوستان کے مزاج اور یہاں کے فکر وتدن و کیھتے ہوئے ائمہ فقہ کی تقلید کا درس دیا، چنانچہ جمتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

"ساری امت یا امت کا معتد به حصه ان چاروں ندا بہ خفی ، شافعی جنبلی ، مالکی ، پر متفق ہو چکا ہے کہ آج ہمارے زمانہ میں ان کی تقلید جائز ہے، اور اس میں کئی صلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ متیں بہت ہو چکی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں خواہ شات نے گھر کر لیا اور ہر آ دمی اپنی رائے پر فخر کر رہا ہے۔ " (جمة اللہ البالغ)

خدا بخش لا بریری پٹنہ بہار میں بخاری شریف کا ایک قلمی نے موجود ہے جوشاہ صاحب کے درس میں رہاہے، اس میں آپ کے تلمیذ محد بن پیرمحد بن شخ ابوالفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ مذکور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۲ ، شوال المکر م ۱۵ الیے تھی ہواور جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے اپنی سندامام بخاری تک تحریفر ماکر تلمیذ کے لئے سنداجازت تحدیث کھی اور آخر میں اپنی سندامام بخاری تک تحریفر ماکر تلمیذ کے لئے سنداجازت تحدیث کھی اور آخر میں اپنی نام کے سات بیکلمات تحریفر ماکر تالعہ موی نسبتا اللہ ہلوی و طنا الاشعوی نام کے سات بیکلمات تحریفر ماکر العہ موی نسبتا اللہ ہلوی و طنا الاشعوی

besturdubooks. Wordpres.

عقید استهٔ ، الصوفی طریقة ،الحنفی عملا والشافعی تلریساً حادم التفسیر والد حدیث والفقه والعربیة والکلام ۲۳ شوال ۱۹ اله استخریر کے نیچشاه رفیع الدین صاحب نے بیعبارت کھی ہوئی ہے، الدین صاحب نے بیعبارت کھی ہوئی ہے، نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تقدیق فرماتے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تقدیق فرماتے تھے،اورعبارت مذکورہ شاہ صاحب کے حنی ہو جہدانہ شان رکھنے کے باوجود تقلید خفی فرماتے تھے،اورعبارت مذکورہ شاہ صاحب کے حنی ہو نے کا واضح اور بین ثبوت ہے۔اوراسی طرح باب طریقت میں آپ جا روں سلسلوں سے ماوی نسبت رکھتے تھے اور طرق اربعہ نقشہند میہ قادر میہ چشتیہ اور سہرور دید میں اجازت دیتے سے۔

حضرت شاه ولى الله كي بعض وسيتيں اور سيحتيں

حضرت شاہ ولی اللہ بہت ہے دینی مسائل ومعاملات میں عامۃ المسلین کے لیے جووسیتیں اور تسیحتیں معرض تحریر میں لائے ان میں پچھ ریہ ہیں۔

ا....عقائد میں قد مااہل سنت کی راہ اختیار کی جائے۔

٣..... كتاب وسنت ير پخته اعتقادر كھاجائے اوراس كے مطابق عمل كيا جائے۔

س۔...سلف نے جس بات کی کریز ہیں کی اس کے پیچھے نہ پڑا جائے (اس کے بارے میں خواہ تخواہ قیاس آرائی نہ کی جائے )

ہم....فروع میں ان علاء محدثین کی پیروی کی جائے جو فقہ و حدیث کے جامع ہوں۔

۵....خام معقولی جوشبهات پیدا کرتے ہیں،ان سے صرف نظر کیا جائے۔ ۲....اجہتا دات فقہاء کو کتاب دسنت کی روشنی میں جانیجا جائے۔

ے....اسلامی معاشرے کی بنیادیں اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب پر قائم ہیں۔اس سے بے اعتنائی بر تناملت و شمنی کے متر ادف ہے۔ ج جلد سوم

۸....قوم کے انحطاط اور زوال کے زمانے میں ہر شخص (اہل اور نداہل) اجتہا آدھے نے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ کسی ایک مسئلہ میں مختف اجتہا دات ، ملت میں انتشار کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان حالات میں تقلید ، ی ملت میں انتحاد اور نظم وربط قائم کر سکتی ہے۔ بالحضوص بید کیمتے ہوئے کہ لوگ کم ہمت بھی ہیں اور خواہش پرست بھی اور ہر شخص اپنی اپنی رائے پر مغرور ہوئے کہ لوگ کم ہمت بھی ہیں اور خواہش پرست بھی اور ہر شخص اپنی اپنی رائے پر مغرور ہور ہاہے۔ (مطلب یہ کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے کے بجائے وینی معاملات میں سلف صالحین کی تحقیق اور طریقے پراعتماد اور عمل کیا جائے۔

# حضرت شاه ولى الله كى تصنيفات و تاليفات

ایک مصنف کی حیثیت سے بھی شاہ صاحب کا درجہ بہت بلندہے، آپ نے مروجہ طرز نگارش کو جو محض نامانوس اور پرشکوہ الفاظ کے طلسم اور نضول قافیہ پیائی کے افسوں میں گھرا ہوا تھا وسعت بخشی اور اس قابل کر دیا کہ وہ ان فظی گور کھ دھندوں اور بیجا ثقالت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حکیمانہ خیالات اور علمی مضامین کو بطریق احسن پیش کر سکے۔ زمانہ ماضی میں سب سے پہلے ابن خلدون نے بیخد مت انجام دی تھی ، ایکے بعد آپ ہی ایک ایسے مصنف ہیں جضوں نے اس اسلوب کو زندہ کیا۔

باوجود مجمی اور مهندوستانی مونے کے آپ نے عربی فصاحت وبلاغت کا بے نظیر نمونہ پیش کیا جس کی عظمت کا اعتراف اہل قلم نے بھی کیا ہے، مولا نامناظر احسن گیلانی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 'عربی زبان ہیں انہوں نے جتنی کتا ہیں کھی ہیں ان ہیں ایک خاص متم کی انشاء کی جوان کا مخصوص اسلوب ہے پوری پابندی کی حقے، شاہ صاحب پہلے آدی ہیں جفوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر''جوامع الکلم'' البنی الخاتم ہی نظر کے طرز گفتگو کی ہیروی کی ہے، جتی الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہارا نہی لغات اور انہی محاورات سے کریں جولسان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں ، انکی بیشارتھانے ہیں ، انکی بیشارتھانے ہیں ، بعض مورضین دوسو سے ذاکہ بتاتے ہیں مصنف' حیات و لئی' نے ان

besturdubooks.wordpress کی تعداد ۵ بیان کی ہیں ،مولاناعلی میاں صاحب نے۵۳ کی تعداد تحریر کی ہے،لیکن میہ اختلاف محض اس سبب ہے ہے کہ شاہ صاحب ؓ کے مختلف رسائل الگ الگ بھی شائع ہو ئے ہیں اور کئی کئی رسالے ساتھ بھی چھے ہیں۔شاہ صاحب کی تصنیفات کے سلسلے میں ایک عجیب بات رہے کہ آپ نے بیتمام کام جیسا کہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کل ستا ئیس اٹھائیس یا تمیں برس ہے کم مدت میں انجام دیا ہے،اور وہ بھی نہایت پر آشوب اور پر فتن زمانے میں جوآپ کی منزلت علمی اور نمایا ںفن کا ایک واضح ثبوت ہے، آپ کی چند مشہوراور متداول تصنیفات حسب ذیل ہیں۔

ا.....فتح الرحمن في ترجمة القران:

قرآن یاک کا فاری زبان میں ترجمہ ہے جوسب سے پہلے ہندوستان میں طبع ہوا، بینہایت جامع ، مانع اورمطلب خیز ترجمہ ہے، ترجمہ کے ساتھ جابجا فوائد بھی ہیں جونہایت مختصر مگر جامعیت اوراشکال کی گرہ کشائی میں بے شل ہیں ،اتنی مدت گزرجانے کے باوجود اب تک اسکے مقابل کا کوئی ترجمہ نہیں ہوسکا۔

٢ ..... فتح الخبير بمالا بد من حفظه في علم التفيسر:

بيعر بي زبان ميں قرآن ياك كى تفسير كانہايت مختصراور بے نظير رسالہ ہے جس ميں شرع غریب القرآن اوراسباب نزول پرجا بجاروشی ڈالی گئی ہے۔

٣ .....الفوز الكبير في اصول التفسير:

فاری زبان میں اصول کا ایک مختصر مگرنہایت جامع رسالہ ہے جس میں قرآن مجید کے علوم خمسہ تاویل حروف مقطعات ،رموز فقص انبیاءاور اصول ناسخ ومنسوخ پرنہایت مفید اوربصیرت افروز مقالات جس خوش اسلوبی سے بیان کئے ہیں وہ حضرت شاہ صاحبٌ ہی کا حق ہے،علاء نے اس رسالے کی اہمیت وافادیت کے پیش نظر دینی مدارس کے نصاب میں داخل کیا ہے بیفاری رسالہ اردواور عربی میں منتقل ہو گیا ہے۔

٣.....حجة الله البالغه:

مِلْدِي

حضرت شاہ صاحب کو یقین تھا کہ بچھ عرصہ کے بعد دور'' عقلیت''شروع ہونے والا ہے جس میں احکام شریعت کے متعلق اوہام وشکوک کی گرم بازاری ہوگی ،اسی خطرہ کے سد باب کرنے کے لیے شاہ محمد عاشق پھلٹ کے اصرار پر آپ نے بالہام ربانی یہ بے نظیر كتاب ايسے عالم ميں تحرير فرمائي جومحواستغراق كاعالم فقاءا كثر درميان كتاب ميں 'علمني ريي'' ''اہمنی رئی'' فرماتے ہیں ، بیہ کتاب جس محد ٹا نہ ، مشکلمانہ بفقیہا نہ اور فلسفیانہ انداز میں تصنیف ہونی وہ حضرت شاہ صاحبؓ ہی کاحق ہے،جس میں آپ نے تعلیمات اسلام کو مطابق فطرت اوردین احکام کومن برعدل ہونا تابت کیا ہے، ہر تھم البی اورامر شریعت کے اسرار ومصالح نہایت بلیغ اور مدل انداز میں بیان کئے ہیں جس سے ایک طرف تومتشکک ومتر دوحفرات کے شکوک وشبہات کا ازالہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف معترضین کے احکام اسلام برمعاندانه اعتراضات كامنه توزجواب مل جاتاب حضرت مولانا سيدابوكس على ندویؓ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی رہے مارپہ ناز تصنیف آنخضرت ﷺ کے ان معجزات میں سے ہے جو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعدآ پ کے ہمتیوں کے ماتھوں پر ظاہر ہوئے ،اورجن ہےا ہے وقت میں رسول کریم ﷺ کا اعجاز نمایاں اور اللہ کی جحت تمام ہوئی انسوس بدے كەحضرت مولاتا عبيداللدسندهي اورحضرت اقدس تحكيم الاسلام مولانا قاری محدطیب صاحب کے بعد بیر کتاب بنتیم ہوگئی ہے،اوراسکے درس کا سلسلہ دار تعلوم و بوبند جیسے ادارے میں بھی موقوف ہوگیا ہے حالانکہ اس کتاب کی زبان بہت ہی آسان ہے اور معمولی غوروخوض کے بعدمطلب سمجھ میں آ جا تا ہے۔

٥..... تاويل الاحاديث في امور قصص الانبياء:

مکذبین انبیاء پرجوعذاب الٰہی آئے اوررسولوں اور نبیوں کے ذریعیہ جن معجزات کا ظہور ہوااس کماب میں ان کومطابق فطرت ثابت کیا گیا ہے۔

٢....المسوى من المؤطأ

مؤطاامام مالک کی مبسوط عربی شرح ہے،حقیقت تو یہ ہے کہ اس شرح میں شاہ

صاحب کامجہ تداندرنگ نمایاں ہوتا ہے، ہندو پاک اور مکہ مرمہ ہے شائع ہو چکی ہے۔

المصفى شرح المؤطأ

بیامام موُطا ما لک کی فارس کی شرح ہے،اس میں آپ نے احادیث اور آ ثار کوالگ کردیا ہے اوراحادیث پرمجتہدانہ انداز سے بحث کی ہے۔

٨..... شرح تراجم ابواب صحيح بخارى

شاہ صاحبؓ نے امام بخاری کے تراجم ابواب کی اس طرح شرح کی ہے کہ تراجم ابواب اورا حادیث میں مناسبت پیدا ہوجاتی ہے، بیدرسالہ عربی میں ہے ہمارے یہاں کے صحیح بخاری کے شروع میں ملحق ہے۔

٩ .... ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء:

یے شاہ صاحب کی دوسری شہرہ آفاق تصنیف ہے، اس میں آپ نے خلفائے راشدین کی خلافت کاحق ہونا آیات واحادیث اور تاریخ سے دلائل و براہین دے کر ثابت فرمایا ہے، اور شیعہ وئی کے باہمی نزاعات واختلافات کونہایت عدل وانصاف کے ساتھ حل کیا ہے، یہ کتاب فاری میں ہے۔

١٠....التفهيمات الالهية

آپ نے اس کتاب میں معاشرے کے ہر طبقہ کو مخاطب کرکے اصلاح پر ابھارا ہے، اس میں تصوف وسلوک کی باتیں بھی ہیں ، بعض مقالات فاری میں ہیں اور بعض عربی بعض مقالات فاری میں ہیں اور بعض عربی میں ، بوری کتاب دوجلدوں میں ہے ، مجلس علمی ڈا بھیل گجرات کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے۔

السسالخير الكثير:

یہ تصوف اور علم اسرار و حکم میں ایک معیاری کتاب ہے، یہ بھی مجلس علمی ڈ انجیل سیمی ڈ انجیل سیمی ڈ انجیل سیمی نے سمجرات سے شائع ہوئی ہے، اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور ترجمہ بھی شائع ہوا ہے۔ ۱۲۔۔۔۔فیو ص المحرمین: جلو<sup>سو</sup>ي

قیام حرمین شریفین کے دوران جوفیوض و برکات بصورت خواب والقاء شاہ صاحب کو حاصل ہوئے یہ بھی ان ہی کامجموعہ ہے،اصل عربی زبان میں ہے اور ترجمہ کے ساتھ شاکع ہوا ہے۔

ا....الانصاف في بيان سبب الاختلاف:

اس کتاب میں فقهی اختلافات کے اسباب پرمحققاند بحث کی گئی ہے اور ہر طبقہ کے افراط و تفریط پر خققاند بحث کی گئی ہے اور ہر طبقہ کے افراط و تفریط پر تنقید کی گئی۔ نہایت مفید کتاب ہے اور ترجمہ کے ساتھ کئی بارچھپ چکی ہے۔ اسستعقد المجید فی بیان احکام الاجتھا دوالتقلید.

اس عربی رسالہ میں شاہ صاحب نے اجتہاد اور تقلید کے مسائل پر نہایت محققانہ اور منصفانہ بحث کی ہے۔

10----البلاغُ المبين:

بدرساله رد بدعت وشرك اور دعوت توحید برمشمل ہے۔

١٧.....رة العينين في تفضيل الشيخين:

تفضیل شیخین کے متعلق فارسی زبان میں اہم رسالہ ہے۔

العين في مشائخ الحرمين:

بدرساله شاه صاحب كي عربي شيوخ واساتذه يرمشمل هي

١٨....اللوالثمين في مبشرات النبي الامين:

شاہ صاحب کے اس رسالہ میں ان بشارتوں کوذکر فرمایا ہے جو آپ کو اور آپ کے نسبی یاروحانی برر گوں کو نبی کریم اللہ سے ہوئیں۔ بیرسالہ عربی میں ہے۔

19 .....انفاس العارفين:

شاہ صاحب نے اس کتاب میں اپنے والد بزرگوار اور دوسرے خاندانی بزرگول کے حالات واقعات بیان کئے ہیں۔

٢٠....القول الجميل:

بیرسالہ وظا نف داذ کاراورطریقت کے ج<u>ا</u>روں سلسلوں کے بیان مشتمل ہے۔

٢١.....الطاف القدس

۲۲ .....همعات

٢٣ ..... لمعات

۲۴ .....۲۳

یہ جارول رسا کے تصوف میں ہیں ،بقیہ کتابول کے نام بغیر تعارف کے لکھے جاتے

بيل-

۲۵.....مکتوبات مع مناقب امام بخاری و ابن شیبه.

٢٢.....مكتوبات المعارف مع مكاتيب ثلثه

٢٧ .....المقالة الوصية في النصيحه و الوصية

٢٨.....چهل حديث ٢٩. اطيب النعم على الدين المراجعين ٢٨

٣٠ سسالزهرادين ٣١. شفاع القلوب المرادين ١٣٠٠ شفاع القلوب

٣٢.....الوامع شرح حزب البحر في تنظيما المناز المنتساد أو المناسية

٣٣ ..... سرور المحزون في ترجيمه نورالعين على المحزون في ترجيمه

٣٨ ....رسائل تفهيمات ٣٥ . المسلسلات و المسال تفهيمات ١٥٠٠ المسلسلات و المسال ال

٢٧ الذكوالمهمون ٢٦ ١ النشر المكتوم في ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

٨٣ - اعراب الهرآن الدين عن المرابع ال

٠ ٢٥ أَخِيرُ إِنْ الْمُعَالِينِ إِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ ال

ا ٢ .... المقلعة المنه في انتصار الفرقة السنية و المنه المنه في انتصار الفرقة السنية و المنه الم

المعالية الم

٣٣.....فتح الوددو في معرفة الجنود

Destriding of streets.

۳۵ ....الارشاد الئ مهمات الاسنا د

۲ ۳ .....رسائل اوائل

٣٧ .... مايجب حفظ للناظر

٣٨.....تأثر الاجداد

٩ ٣ .... الاشباه في سلاسل اولياء الله

• ۵ ....رسائل تفهیمات

ا ۵....رسائل دانشمندی

٥٢.....النوادر من احاديث سيد الاو اثل والاواخر.

حضرت شاه ولى التُدجيحيثيت اديب وشاعر

حضرت ثناہ ولی اللہ فضل و کمال کے اعتبار سے یکتائے روزگار تھے اور علم عمل کا کوئی گوشہ ایسانہ تھا جس میں ان کی بے بناہ (خداداد) صلاحیتوں نے اپنے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ارباب فکرونظر کے نزدیک ان پراس شعر کا اطلاق ہوتا ہے۔

کے میدان کا شہوار بنایا تھا۔ وہ عربی اور قاری کیائی گری، انجمنے ساختہ اند اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو کمال درجے کے فضل و کمال کے ساتھ ادب اور شعر و تخن کے میدان کا شہوار بنایا تھا۔ وہ عربی اور قاری کے نہ صرف بلند پایہ نٹر ڈگار سے بلکہ ان زبانوں کے نغز گوشاع بھی ہے۔ وار المصنفین اعظم گڑھ (بھارت) کے ایک فاضل رفیق جناب مجد تھیم ندوی صدیق نے شاہ صاحب کی عربی اور فاری تحریدوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کی اس مجد تھیم ندوی صدیق نے شاہ صاحب کی عربی اور فاری تحریدی کی میں بکٹر سے کھا ہے کہ '' شاہ صاحب نے اپنے عہد کی مروجہ زبانوں (عربی اور فاری) میں بکٹر سے کتابیں تھنیف کیس کیکن ان پر ظہوری اور بیدل کے طرز تحریدی چھاؤں بھی نہیں پر اسکی بلکہ اس شاہ صاحب کے طرز تحریر کی چھاؤں بھی نہیں پر اسکی بلکہ اس شاہ صاحب کے طرز تحریر کی جھاؤں بھی نہیں پر اسکی بلکہ اس شاہ صاحب کے طرز تحریر کی میں ایجاز کے ساتھ و سعت نظر سلامتی نہم سلامت زبان ، قوت انشاء رفعت خیال اور دفت نظر کی کارفر مائی پورے عروج پر ملتی ہیں جوایک اعلیٰ نشر کی قوت انشاء رفعت خیال اور دفت نظر کی کارفر مائی پورے عروج پر ملتی ہیں جوایک اعلیٰ نشر کی قوت انشاء رفعت خیال اور دفت نظر کی کارفر مائی پورے عروج پر ملتی ہیں جوایک اعلیٰ نشر کی

besturdubooks.wordpress. خصوصیات ہیں ۔ (ماہنامہ فاران کراچی نومبر ۲۸ء) بلاشبہ عربی اور فاری میں شاہ صاحب کی تحریر اديباندرنعت شان كى مظهر ہيں۔شاہ صاحب ٱگرچه فطرى شاعر نه تھے ليكن قدرت كى طرف ے ان کوذوق شعر ہخن کا بہرہ وافرعطا ہوا تھا۔انہوں نے عربی اور فاری میں غاصہ کلام اپنی یادگار چھوڑا عربی میں ان کا زیادہ تر کلام نعتیہ قصیدوں پرمشتل ہے ان کے مجموعے کا نام اطیب انتخم ہے فاری میں شاہ صاحب امین تخلص کرتے تھے ان کا فاری کلام بہت ی غزلوں رباعيون اورقطعات يمشمل ہے۔ نمونہ كلام ملاحظہ ہو۔

رياعي

درصحبت اہل دل رسیم ہے بس درویزہ کنال زما کے یک نفسے

از چشمہ آب زندگانی قدے آتش وادی مقدس قیسے

رباعی

چثم برخ خوب تو ناظر باشد دائم دل پیش تو حاضر باشد درمذہب ماشرک جل ہست وصرے گر روئے دگر خطرہ خاطر باشد ایک غزل کے تین اشعار

اصطلاح شوق بسيارست ومن ديواندام باجمال ذاتش حسن دكر دركار شد جيثم اور اسرمهام يازلف اوراشانهام

من ندائم باده ام یاباده را پیانه ام عاشق شوریدام یاعشق باجانا ندام مبتلائے حیرتم جاں گوئیت یا جان جاں ميجهاوراشعار

توئي مقصودابل ول توئى مشتاق وجهدم جم تا کے محنت وہجوری ودوری بکشم نازنیں وطنم سوئے عدن بازروم تا کے ہدمئے سنگ بودشیوہ من گوہرے ازعدنم سوئے عدن بازروم آہوئے ازختنم سوئے ختن بازروم ورنمائى قامت خودسروراموز ول شود

توئى اول توئى آخرتو ئى ظاہرتو ئى باطن تاکے بستہ زنجیر تعلق باشم گربکشن بگزری گل بررخت مفتوں شود

besturdulooks.wordpress.

جذبهٔ کیلی ندادر بیدا گرمجنوں شود شيشه خالى ست گر بارش رسدوا ژن شود

كاربامعنى ست دانارانه بإنام ونشال مردمفلس راجهال يكسمحل آفت ست

شعراء کے بعض تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللّٰدّاردو میں بھی اشتیاق مخلص کے ساتھ طبع آ زمائی کیا کرتے تھے۔ان تذکروں میں شاہ صاحب کی کچھاردو غز کیں بھی ملتیں ہیں۔ان میں سے ایک غزل بطور نمونہ کلام یہاں درج کی جاتی ہے۔ خیال دل کو ہاں گل ہے آشائی کا نہیں صبا کو ہے دعویٰ جہاں رسائی کا کہیں وہ کثرت عشاق ہے گھمنڈ میں آ ڈروں ہوں کہند وعویٰ کرے خدائی کا مجھےتو ڈھو کے تھازاہدیراک نگاہ ہے آج غرور کیا ہوا وہ تیری یارسائی کا جہاں میں نہ دل لگانے کالیوے پھرکوئی نام بیان کروں میں اگر تیری بے وفائی کا

نہ چھوڑامار بھی کھاکر گزر گلی کاتری رقیب کومرے دعویٰ ہے بے حیائی کا نہیں خیال میں لاتے وہ سلطنت جم کی غرور ہے جنہیں در کی تری گدائی کا

جفائے یارہےمت اشتیال پھیرےمنہ خیال کی جیوکہیں اور جبہ سائی کا

( ما ہنامہ فاران کراچی جنوری ۵۲ ھے بحوالہ تذکرہ گلزارابراہیم مرتبہ ڈ اکٹوسیڈمی الدین زور )

حضرت شاءولى الله كى اولا دامجاد

حضرت شاه ولى الله كے صاحبز ادوں كى تعدادعموماً جار بتائى جاتى ہے جبكہ بي تعداد في الحقیقت یا نج ہے۔ان صاحبزادوں کےاساءگرامی سے ہیں۔

ا....شاه محمرت د بلويّ

٢....شاه مبدالعزيز محدث دبلويٌ ٣....شاه رفع الدين محدث د ہلوگ

٣ ..... شاه عبدالقادر محدث د بلوي

۵....شاه عبدالغنى محدث د ملويّ

besturdubooks.wordpress

یہ پانچوں صاحبزادے آسان علم وضل برآ فناب بن کر چکے (بالحضوص بڑے جار صاحبزادے)۔ ان کے حالات زندگی بیان کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب درکار ہے ۔ یہاں ہم ان بزرگوں کا تذکرہ نہایت اختصار کے ساتھ ہی کرسکتے ہیں۔

ا....شاه محد محدث د ملوی محضرت شاه ولی الله کی پہلی شادی ۱۱۲۸ ہے میں پھلت (پہلت) میں اپنے ماموں کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ انہی کیطن سے شیخ محمہ پیدا ہوئے۔شاہ ولی اللہ کی کنیت اپنے ان (سب سے بڑے) صاحبز ادے کے نام پر ابو محرتھی۔ شیخ محمد کی تعلیم وتر بیت شاہ صاحب ہی کی تکرانی میں ہوئی اور وہ علوم دیدیہ کی پھیل کے بعد مند درس وتدريس بررونق افروز موئے۔صاحب "ننهة الخواطر" مولانا عبدالحي كابيان ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے شائل تر مذی اپنے ان بڑے بھائی (شیخ محمہ) کی قراءت ہی ہے یڑھی تھی۔ایک روایت کے مطابق شیخ محمہ نے شاہ ولی اللہ کی دوسری شادی کے بعد پہلت ( پھلت ) میں مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔ (بحوالہ دیلی اور اس کے اطراف از سیظہیرالدین احمد) کیکن مولا ناعبدالحی کابیان ہے کہ:'' شیخ محمراینے والد کی وفات کے بعد بڈھانہ منتقل ہو گئے تھے اور بدُ ھاندگی جامع مسجد کے متصل فن کیے گئے ،۔ (بدُ ھانداور پہلت ضلع مظفر گر ( یونی ، بھارت ) کے دوگا وَل ہیں ) (ماہ استفاران کراچی جون ۱۹۲۵ء مقالہ سیر محود احمد برکاتی ) تذكرہ نگاروں نے بیوضاحت نہیں كى كہشنے محد ممنام كيوں، ہے، وہ كيا اسباب تصے جن کی بناء پر شیخ محر ہے والد گرامی سے علیحد گی اختیار کی اور دتی کو ہمیشہ کے لئے حچھوڑ دیا۔

شاہ ولی اللہ کی وفات کے وقت دوسری اہلیہ سے انکے جاروں صاحبز ادے دلی میں موجود تھے۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے وفات سے پہلے ان جاروں میں سے برد سے شاہ عبد العزیز کو اپنا جائشین (خلیفہ) بنایا لیکن خود شاہ عبد العزیز کا بیان ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے جاروں فرزندوں کے سروں پردستار مبارک رکھ دی تھی یابا ندھ دی تھی۔ "گویا انہوں نے جاروں فرزندوں کو اپنا خلیفہ یا جائشین مبارک رکھ دی تھی یابا ندھ دی تھی۔ "گویا انہوں نے جاروں فرزندوں کو اپنا خلیفہ یا جائشین

جايد سوم ا

قرار دیا تھا۔ان جاروں بھائیوں کے باہمی تعلقات ہمیشہ نہایت خوشگوار ہے۔

(تذكره شاه ولى اللهُ أرسيد مناظر احسن مكيلاني)

ان حارول بھائيول كے خضرحالات بير ہيں:\_

حضرت شاءولی الله کے جارصا حبز ادوں کے مختصر حالات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ؓ

سید ۱۹۵۱ اجری مطابق ۲۵ کیا عیسوی میں پیدا ہوئے ، تاریخی نام غلام علیم تھا۔ والد گرای نے ان کی تعلیم و تربیت بڑے اہتمام سے کی اور انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں تمام علوم دینی تفسیر حدیث فقہ بیت ریاضی ، اصول ، عقا کد ، منطق ، تاریخ وغیرہ میں مہارت تامہ عاصل کرلی۔ سترہ سال کی عمر میں والدگرای کا سابیسر سے اٹھ گیا اور انہوں نے والدگرای کا سابیسر سے اٹھ گیا اور انہوں نے والدگرای کے شروع کیے ہوئے کام کوآ کے بڑھایا۔ تاحیات درس و قدریس اور وعظ و خطابات کا سلسلہ جاری رکھا علم حدیث کوفروغ دیا، قرآن مجید کی تفسیر فاری زبان میں '' فتح العزیز'' کے نام سے کہیں ۔ علاوہ ازیں مختلف دینی موضوعات پر متعدد بلند پایہ کتا ہیں تصنیف کیں ۱۳۳۹ ہجری مطابق ۲۳۳ میں وفات یائی۔

شاه رفع الدين محدث د ہلوگ

ان کی ولا دست ۱۱۱۱ همطابق ۵۰ او بیس موئی۔ بیپن میں قرآن مجید حفظ کیا پھر تمام علوم متداولہ اپنے والدگرامی اور بڑتے بھائی شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیے۔ پھر درس وتدریس اور وعظ وقصیحت کے ولی اللمی چشمہ فیض کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ان کا سب سے بڑا کا رنامہ بیہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ملکی زبان اردو میں کیا۔ بقول سیدسلیمان ندوی اس شہرہ آفاق ترجے نے لاکھوں کر وروں مسلمانوں کو دین وائیمان کی راہ بتائی۔ ترجمہ قرآن کے علاوہ انہوں نے کئی اور کتابیں (قیامت نامہ موفع باطل ، العروض والقافیہ ، اسرار الحجہ واغیمہ ) بھی تصنیف کیس سے ۱۲۳۳ ہے مطابق ۱۸۱۸ء

besturdubooks.wordpress.com

میں انتقال کیا۔

#### شاه عبدالقا درمحدث وبلوي ً

۱۱۹۷ مطابق ۱۹۵ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والدگرامی سے اور پھر شاہ عبد العزیر ﷺ والدگرامی سے واصل کیا، نہایت العزیر ؓ سے تمام دینی علوم حاصل کیے۔ روحانی فیض بھی کئی بزرگوں سے حاصل کیا، نہایت عابد وزاہد ، متواضع اور منکسر المز اج تھے، زندگی کا بیشتر حصد دلی کی اکبرآبادی مسجد میں گزارا۔ انہوں نے قرآن تحکیم کا بامحاورہ اور سیاس ارود میں ترجمہ کیا۔ ۱۲۳۰ ہ مطابق ۱۸۱۵ میں سفرآخرت اختیار کیا۔

# شاه عبدالغنی محدث دہلوی ّ

اکااره مطابق ۵۸ ہے ۱۱ ہیں پیدا ہوئے ، یہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ فرز درسالی میں کچھ تعلیم والدگرامی سے حاصل کی پھر دوسرے تمام علوم متداولہ شاہ عبدالعزیز اور دوسرے بھائیوں سے حاصل کئے کیونکہ پانچے سال کی عمر ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ نہایت ذبین فطین ، صابر ، قانع ، عابد و زاہداور تنبع سنت سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ نہایت ذبین فطین ، صابر ، قانع ، عابد و زاہداور تنبع سنت سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ نہایت ذبین فطین ، صابر ، قانع ، عابد و زاہداور تنبع سنت سایہ پھے۔

چہرے مہرے اور وضع قطع میں اپنے والدگرامی شاہ ولی اللّٰہ ہے کمال درجے کی مشابہت رکھتے تھے۔ وقت کا بیشتر حصہ درس و تدریس دعوت وارشاداور طلبہ کی تربیت میں صرف کرتے تھے۔محدث مضر، فقیہ اور معلم ہونے کے ساتھ روحانی شخ بھی تھے۔افسوں کہ انہوں نے بہت تھوڑی عمر پائی اور ۱۲ ارجب ۱۳۰۳ اھمطابق ۱۱ اپریل ۱۷۹۹ کواس جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔اولا دمیں دوصا جبز ادیاں اورا یک فرزندشاہ محمد اساعیل اپنی یادگار چھوڑے۔اللہ کی قدرت کہ شاہ ولی اللّٰہ کے فدکورہ بالا چاروں بھائیوں کی وفات عجیب تربیب سے ہوئی۔ پہلے سب سے چھوٹے پھران سے بڑے، پھران سے بڑے اور آخر میں سے بڑے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔شاہ رفع الدین کی وفات کے بعد شاہ مسب سے بڑے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔شاہ رفع الدین کی وفات کے بعد شاہ

Desturdulo d

عبدالعزیزنے فرمایا: ترتیب معکوس در رحلت برا دران واقع شدیعنی اول مولوی عبدالغنی کی فی و ترین ہمہ بودند، بعدازاں مولوی عبدالقادر از اوشاں بعد مولوی رفیع الدین کلاں سال از واشاں اکنوں باریاست یعنی الٹی ترتیب بھائیوں کی رحلت میں ہوئی۔ اول مولوی عبدالغنی کہ سب سے چھوٹے تھے، اس کے بعد مولوی عبدالقادراوران کے بعد مولوی رفیع الدین کہ سب سے بڑا میں ہوں اب میری باری ہے۔

(بحوالہ تذکرہ حضرت شاہ ول الب میری باری ہے۔

(بحوالہ تذکرہ حضرت شاہ ول اللہ میری باری ہے۔

(بحوالہ تذکرہ حضرت شاہ ول اللہ میری باری ہے۔

# ججة الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوي رحمة الله عليه

حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا تاریخی نام خورشید حسن ہے۔آپ ۱۲۴۷ ہے میں پیدا ہوئے مولانا کے والد ماجدشنخ اسد علی صاحب تھے۔جوبات مروت اور صاحب اخلاق ، کنبه پرور ، مہمان نواز ، نمازی و پر ہیزگار تھے ۔مولا نامملوک علی صاحب کے ساتھ وہ بلی جاکر شاہنامہ وغیرہ بھی پڑھی تھیں ۔اان کی عمر کا زیادہ حصہ تھیتی باڑی ہی میں گزرا۔ حضرت مولانا محمدقاسم نانوتوی کے واداشنخ غلام شاہ تھے۔اان کی بھی تعلیم زیادہ نہ تھی ۔ گربڑے واکروشاغل بزرگ تھے۔درویشوں کی خدمت کرتے تھے۔خواب کی تعبیر دیکھنے میں مشہور تھے۔حضرت براگ تھے۔درویشوں کی خدمت کرتے تھے۔خواب کی تعبیر دیکھنے میں مشہور تھے۔حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے مختصر نسب نامہ بیہ ۔محمد قاسم بن اسدعلی بن غالم شاہ بن محمد بخش بن علا وَالدین بن فتح محمد بن مفتی بن عبد السیم بن مولوی ہاشم نانوتوی۔

حفرت مولانا محمر قاسم نانوتو گئی بچین ہی ہے ذبین ،طباع ،بلند ہمت ،تیز وسیع حوصلہ ، جفائش ،جری اور چست تھے۔ کمتب میں اپنے ساتھیوں میں ہمیشہ اول رہتے تھے۔قرآن مجید بہت جلد ختم کردیا تھا۔ خط بھی سب ساتھیوں میں اچھا تھا۔ شاعری کا بچین ہی سے شوق تھا۔ اپنے کھیل اور بعض قصے نظم کرلیا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللّٰدگا تبیالی رشتہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گئے کے خاندان سے ملتا تھا اور حضرت کی بہن نانوتہ میں بیائی ہوئی تھی۔ آپ ای وجہ سے اکثر اپنی بہن سے ملتے نانوتہ تشریف لے جایا کرتے میں بیائی ہوئی تھی۔ آپ ای وجہ سے اکثر اپنی بہن سے ملتے نانوتہ تشریف لے جایا کرتے میں بیائی ہوئی تھی۔ آپ ای وجہ سے اکثر اپنی بہن سے ملتے نانوتہ تشریف لے جایا کرتے

besturdubooks.wordpress

سے ای زمانے میں حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی اور مولانا محمد یعقوب نا نوتوی نے جلد سازی کیمی تھی تھی اپنی اپنی کتابول کی جلدخود ہا ندھ لیا کرتے تھے۔ تا نوتہ میں آپ کے خاندان میں ایک ایسا قضیہ پیدا ہوگیا تھا۔ جس کی وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کونا نوتہ سے دیو بند بھیجا گیا۔ شیخ کرامت حسین کے گھر پرشیخ نہال احمد صاحب پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب کوانہوں نے عربی پڑھائی۔ پھرسہار نپورا سپنے نانا کے پاس آگئے۔ وہاں مولوی محمد نواز صاحب سہار نپوری سے پچھ پڑھا۔

# طالب علمي ميں خواب

ایام طالب علمی میں حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتویؒ نے خواب دیکھاتھا کہ میں خانہ کعبہ کی جھت پر کھڑ اہوں اور مجھ سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہورہی ہیں۔اپنے استاد حضرت مولا نامملوک علیؒ سے ذکر کیا۔انہوں نے فرمایا کہتم سے علم دین کا فیض بکشرت جاری ہوگا۔اوراس میں ذرہ برابرشک نہیں کہ دارالعلوم دیو بند نے برصغیر پاک وہند میں خصوصاً بور سے علم اسلام میں عموماً جو کتاب وسنت وفقہ کی اشاعت کی ہے اس کی مثال پیتی نہیں کی جاسک ۔ فرق نہیں بلکہ کروڑ وں جاسکتی ۔ تو حید ورسالت ،خدا خوفی اور فکر آخرت پیدا کر کے لاُصوں نہیں بلکہ کروڑ وں انسانوں کو باخد ابنادیا۔معاشرتی اور تمدنی زندگی حقوق العباد کا صحیح جزبہ پیدا کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ کہی بھی حال میں اسلام کے تیرہ سوسالہ سلسل اور اسلاف کی وابستگی میں سرمو فرق نہیں آنے دیا۔دارالعلوم دیو بند اور اس کی شاخوں سے کسب فیض کرنے والے علماء فرق نہیں آنے دیا۔دارالعلوم دیو بند اور اس کی شاخوں سے کسب فیض کرنے والے علماء وفضلاء کی اگر فہرست تیار کی جائے تو اس کے لئے ایک ضخیم جلد درکار ہوگی۔علم ظاہر اور باطن دونوں میں بکساں ماہر افراد تیار کئے۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گ کی علمی قابلیت اور تقویٰ بے مثال و بے نظیر تھا۔ حضرت حاجی امداد اللّٰہ نے حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایسے لوگ بھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔اب مدتوں سے نہیں ہوتے۔ایک دفعہ حضرت چلد<sub>س</sub>وم

حاجی صاحب نے بیہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایک نسان عطافر ماگاہ ہے۔ چنانچہ حضرت ممس تبریز کے واسطے مولا ناروم کونسان بنایا تھا۔اور مجھے کوحضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو کی نسان عطاموئے ہیں اور جومیر سے قلب میں آتا ہے بیان کردیتے ہیں۔

#### ايك اورخواب

ارواح ٹلانڈ میں ہے کہ حضرت مولا ناجم قاسم نانوتو کی نے خواب میں ویکھا کہ ''میں خانہ کعب کی چھت پرکسی اونجی جگہ پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میرامنہ ہے اور ادھر سے ایک نہر ہے جو میرے پاؤں سے گرا کر جاتی ہے''۔اس خواب کو انہوں نے مولا ناجمہ یعقوب صاحب (التوفی ۱۸۲ ھے برادر شاہ محمد اسحاق صاحب التوفی ۱۲ الھے ) ہے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس شخص سے نہ بہ ہوگا اور اس کو اور وہ بہت پکا حفی ہوگا اور اس کو خوب شہرت ہوگی ۔ ایکن شہرت کے بعداس کا جلد انتقال ہوجائے گا۔ اور اس خواب کی تعبیر پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات اظہر من اشمس ہے کہ حضرت نانوتو گی ،ان کے بر دلیل لانے کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات اظہر من اشمس ہے کہ حضرت نانوتو گی ،ان کے حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو گی نے بعض کتابیں فاتحہ خلف الا مام پرتو یش الکلام اور الدلیل حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو گی نے بعض کتابیں فاتحہ خلف الا مام پرتو یش الکلام اور الدلیل الحکم اور ہیں رکعات تر اور کی پر مصباح التر اور کے وغیرہ اور ای طرح دیگر مسائل مختلف فیہا جو مضامین اور دلائل لکھے ہیں۔ وہ ملمی وینا میں ہمیشہ یا در ہیں گے۔

# سادگی وکسرنفسی

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوگ بہت خوش مزاج اور عمدہ اخلاق ہے۔مزاج تنہائی پہندتھااوراول عمر ہے ہی اللہ تعالی نے بیہ بات عنایت فرمائی تھی کہ اکثر ساکت رہے۔ اس لیے ہرکسی کو بچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ ان کے حال سے بھلا ہو یا برا کسی کو اطلاع ہوتی نہ آپ کہتے یہاں تک کہ بیار بھی ہوتے ۔ تب بھی شدت کے دفت کسی نے جان لیا تو جان لیا تھی جان لیا تو جان کیا تو جان لیا تو جان کیا تو جان کیا تو جان کیا تو جان لیا تو جان کیا تو چان کیا تو جان کیا تو جان کیا تو چان کیا

besturdubooks.wordpress.com ۔ورنہ خبر بھی نہ ہوتی۔اور دوا کرنا تو کہاں حضرت مولا نا احماعلی محدث سہار نپوریؓ کے چھاپہ خانہ میں جب کام کیا کرتے تھے۔ مدتوں پہلطیفہ رہا کہ لوگ مولوی صاحب کہد کر یکارتے ہیں اورآپ بولتے نہیں کوئی نام لے کر یکار تا تو خوش ہوتے ۔ تعظیم سے نہایت گھبراتے بے تکلف ہرکسی ہے رہتے جوشا گردیامرید ہوتے ان سے دوستوں کی طرح رہتے علماء کا وضع عمامه یا کرتہ کچھ ندر کھتے۔ایک دن حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتویؓ نے فرمایا کہ اس علم نے خراب کیا۔ورنداینی وضع کوابیا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا۔ میں کہتا ہوں۔اس شہرت یر بھی کسی نے کیا جانا۔جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے۔کیاان میں سے ظاہر ہوئے اور آخر سب کوخاک میں ملادیا۔اینا کہنا کردکھایا مسئلہ بھی نہ بتلاتے۔کسی کے حوالے فرماتے فتویٰ یرنام لکھنااورمہر لگانا تو در کنار۔اول امامت ہے بھی گھبراتے آخر کوا تناہواوطن میں نمازیڑھا دیتے وعظ بھی نہ کہتے ۔ جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کا ندھلوی (جواس آخری زمانہ میں قدماء کے نمونہ تھے )نے اول وعظ کہلوایا اور خود بھی بیٹھ کر سنا ۔اور بہت خوش

#### سخاوت ومهمان نوازي

حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتویؓ کے والد ماجد کو بردی فکرتھی کہ پچھوذر بعیہ معاش اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی نکاح کرتے ہیں۔ بالآخر حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو گ کے پیرومرشد حاجی امداداللہ صاحب سے ذکر کیا۔ حاجی صاحب نے حکم دیا تو ناچار نکاح پر راضی ہوگئے ۔ مگرشرط بیلگائی کہ میرے ساتھ جیسی حالت میں ہونگا بیوی رہے گی \_غربت ہویا تنگدتی \_ سسرال نے پیشرط قبول کی ایک حیمایہ خانہ میں یانچ رویے ماہواتھیج کا کام کرنے لگے مزاج میں مہمان نوازی اور سخاوت ، بے کیا؟ جب گھر آتے تو مہمان بہت آتے۔ بالآخر بیوی کی اجازت ہےاس کا زیورفروخت کردیا۔وہ بھی نہایت تابعدارتھیں ۔پہلے والدین کی بےحد خدمت کی بعد میں شوہر کی آخر میں اللہ جل شانہ، نے کشاد گی عنایت فرمائی توجو کچھ ہوتا ہوی

کولا کردیتے۔اور بیوی بھی الیسی کشادہ دست کہ حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتو ک کا کوئی مہمان ج آیا۔اس وفت کھانا پکا کرکھلا یا۔ بھی ایسانہیں ہوا کہ مہمان آیا اور فورا کھانا نہ ہلا۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتویؒ خود فرمایا کرتے کہ ہماری سخاوت احمہ کی والدہ کی بدولت ہے۔ جو میں قصد کرتا ہوں۔ وہ مہمان نوازی میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے لڑکین میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مرگیا ہوں اور لوگ مجھے دفن کرآئے تب قبر میں حضرت میں ایک نگین جبرائیل تشریف لائے اور بچھ سامنے رکھا اور کہا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ ان میں ایک نگین بہت خوشنما اور کلاں ہے۔ اس کوفر مایا کہ بیمل حضرت ابراہیم " خلیل اللّٰد کا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہی سخاوت تھی۔

#### جهادِآ زادی کا آغاز

انگریزوں کے ہندستان میں قدم رکھنے کے بعد علماء کے طبقے یعنی حضرت شاہ ولی اللہ نے یدد کھے کہ کہ بید دسروں کے ذہوں کو پامال کرنے اور عیسائی ندہب کو پھیلانے کے لئے شرم باک ہتھکنڈ ہے استعال کررہ ہیں۔ ان کے انسداد کی تدبیر یں شروع کر دیں اور ایک انقلابی جماعت کی داغ بیل ڈالدی۔ چنا چہاں جماعت کے تیسرے امام حضرت شاہ عبدالغی کے 1846ء میں انقال کے بعد حاجی الداداللہ کی چوشے امام مقررہوئے۔ جنگ آزادی 1857ء کی ابتدا ہوئی یہ حضرات بھی تیار تھے۔ حضرت حاجی صاحب کے شریک کارمولانا رشید احد گنگوری ، حضرت مولانا محد قاسم نانوتوی ، مولانا عبدالغی ، اور مولانا محمد تاسم کارمولانا رشید احد گنگوری ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ، مولانا عبدالغی ، اور مولانا محمد تاسم کارمولانا رشید احد گنگوری ، حضرت مولانا محمد تاسم نانوتوی نے برسروسامانی کا ذکر فرما کر جہاد حریت کے سلسلے میں تبادلہ خیال ، وامولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ ہم اصحاب بدر سے بھی بے سروسامان زیادہ ہیں۔ حضرت امیر قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ ہم اصحاب بدر سے بھی بے سروسامان زیادہ ہیں۔ حضرت امیر امداداللہ نے ظرفین کی گفتگوری فرمایا کہ المحمد للدانش ال ہوگیا اور جہاد کی تیاری شروع کردی امیرامداداللہ نے امامت قبول کی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے سالار مقررہ و کے اور

OESTURDUDOOKS.WORDPRE

مولا نارشیداحد گنگوبی قاضی مقرر ہوئے اسی طرح قصبہ تھانہ بھون دارالاسلام قرار پایا۔ میرٹھ کے بعد دہلی اور ہندستان کے مختلف مقامات پر جنگ آزادی چھڑ گئی تھی۔ان حضرات نے بھی مورچہ لگا لیا۔قاضی عنایت اللہ خان اور ان کے بھائی عبدالرحیم ان کے ساتھ سہار نپور پنیچے اور سہرائے میں تھہرے۔ایک بنیئے نے بتکھی صاحب سے جو انتظام سہار نپور پر مامورتھا۔ مخبری کی کہ تھانہ کا رئیس بھی ممپنی سے باغی ہوگیا ہے،اس کا بھائی دہلی میں کمک بھیجنے کے لئے ہاتھی خریدنے آیا ہے اور کئی دن سے سہرائے میں تھہرا ہوا ہے ۔ چنانچہ ایک کاروبسمت سرائے روانہ کیا گیا اور عبدالرحیم اور اس کے ساتھیوں کو قید کر کے جیل خانہ جیج دیا اوران لوگوں کو پھانسی پرائ کا دیا اگلے دن قاضی عنایت اللہ خان کوایے بھائی کی پھانسی کی اطلاع ہوئی۔ بیایئے رفقاءاور رعایا کو چندفوجی سوعار کہاروں کے کندھوں پر کارتوسوں کی گئی بہنگیاں لدوائے سہار نپورے کرانہ کی طرف جارہے تھے کہ قاضی صاحب کواس کی اطلاع ہوئی وہ اینے رفقاءاور رعایا کوساتھ لے کرشیرعلی باغ کی سمت سڑک پر جا یڑے اور جس وقت وہ سوار سامنے سے گزرے ان پر حملہ کر کے میگزین چھین لیا۔ ایک سوار اس میں زخمی ہوکر بسمت جنگل بھا گا۔مگرتھوڑے ہی فاصلے پر گھوڑے ہے گر کرمر گیا۔اس واقعه كي خبر مظفر تكريبنجي تو حاكم ضلع كي طرف سے تھانه يرفوج كشي كا حكم ہو گيا جس برعنايت على خان اوراس کے ساتھیوں نے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا۔ایک معرکہ میں حاجی امداد اللّٰہ مولا نارشیداحد گنگویی ،حضرت مولا نامحمر قاسم نانوتوی اور حافظ ضامن همراه تھے۔ بندوقچیو ں ے مقابلہ ہوا بینہرد آزما جھے بھاگ جانے والا یا ہٹ جانے والا نہ تھا۔اس لئے پہاڑ کی طرح مقابلے پر ڈٹ گئے۔اور دوسرااگروہ ہاتھوں میں تلواریں لیے بندوقچیوں کے سامنے ایسے جارہا تھا گویا زمین نے یاؤں پکڑ لئے ۔ چنانچہان حضرات پر فائر ہوئے اور حضرت ضامنؓ نے زیریناف گولی کھائی اورشہید ہوئے حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گ یکا یک سر پکڑ کر بیٹھ گئے جس نے دیکھا جانا کہ پیٹی پر گولی لگی ہے اور د ماغ یار کر کے نکل گئی۔حضرت عاجی صاحب نے لیک کرزخم پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ کیا ہوا میاں عمامہ اتار کرسر جود یکھا besturdubooks.wordbress. کہیں گولی کانشان تک نہیں تعجب بیتھا کہ خون سے تمام کیڑے تریقے معرکہ جنگ جاری ہے ۔ای تھمسان کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید ؓ نے مولا نارشید احمد گنگوہی کو یاس بلایااور فرمایا کهمیا*ل رشید!میرادم نکلے تو میرے پاس ضرور ہونا۔تھوڑی دیرگز ری تھی* کہ حافظ ضامن صاحب دھم سے زمین برگر بڑے ۔معلوم ہوا کہ کولی گہری لگی اورخون کا فوارہ بہنا شروع ہو گیا۔ حافظ صاحب زخمی ہو کر گرے کہ حضرت مولانا گنگوہی نے لیک کرنغش کو كنده يراثفاليااور قريب كي مجدين لائے اور حضرت كاسراپنے زانوں پرركھ كرتلاوت قرآن مجيد مين مشغول ہو گئے۔آنکھوں ميں آنسو تھے۔ يبال تک كہ حافظ ضامن صاحبٌ کا آپ کے زانو بروصال ہوگیا اہل کاران تخصیل اس جنگ میں کام آئے اورخز انہ برمجاہدین نے قبضہ کرلیا جب کچھ سکون ہوا تو تھانہ بھون کو انگریزی فوج نے گھر لیا اور مشرقی انب سے کولا باری شروع کر دی \_دن نکلنے برفوج قصبہ میں داخل ہوئی اورقل وغارت کیری کا بازارگرم ہو گیارات کی تاریکی جھانے سے پہلے شہر پناہ کے جاروں دروازے کھول دیئے سے اور مکانات برمٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی گئی اس کس برسی کے عالم میں لوث مار خوب ہوئی غرض بیک رات کی تاریکی ختم ہونے سے پہلے تھانہ بھون مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ گرفتاری کےوارنٹ

> ان تنيول حضرات \_حضرت حاجي صاحبٌ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتويٌ مولانا رشید احد مشکوئی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے کہ تھانہ بھون کے فساد میں شاملی کی تخصیل برحمله کرنے والے یہی لوگ تصفهانه کیستی کی دکانوں کے چھپراتیوں نے تخصیل کے دروازے پر چھپر جمع کئے اوران برآ گ لگا دی بہاں تک کہ جس وقت آ دیھے کواڑ جل مسئے ابھی آ گ بجھنے نہ یا کی تھی ان نڈر مولو ہوں نے جلتی آگ میں گھس کرخز اندلوث لیا۔

> حضرت حاجی امدادالله بن حضرت مولانامحمه قاسم نانوتوی مولانا منگفتهی کوالوداع كبااور حجاز جانے كے لئے رواند ہو مكئے ان ايام ميں مولانا قاسم مرحوم احباب كے اصرار پر

OBSturduloooks.mordpress.cor

تین دن تک رو پوش رہے۔

## انتباع سنت ورو پوشی

تین دن پورے ہوتے ہی ایک دم باہرنکل آئے اور کھلے بندوں چلنے پھرنے لگے لوگوں نے پھرنسبت رو پوشی کے لئے عرض کیا تو فر مایا تین دن سے زائدرو پوش رہنا سنت کے خلاف ہے کیونکہ جناب نبی کریم ﷺ جمرت کے وقت غار ثور میں تین ہی دن تک رو پوش رہے۔

دادد بیخ اس جزبه اتباع سنت کی کہ ظالم انگریز ان دنوں اہل ہندعمو ہا اور مسلمانوں پرخصوصاً سفا کا نہ اور قاتلانہ حربے استعمال کررہا تھا اور نہایت بے دردی کے ساتھ مظلوموں کے ناحق خون سے ہولی تھیاتا تھا اور وہ کؤئی حیاسوز اور دل آزار حرکت تھی جو اس ظالم نے مجاہدوں کے خلاف روانہ رکھی تھی اور وہ کؤئی غیر انسانی کاروائی تھی جو اس نے چھوڑی تھی ؟ اس وقت انگریز کاظلم وجور اور تعدی وستم اپنے نقط عروج پر تھا لیکن ججۃ السلام ؓ اپنی حیات سے بے نیاز ہوکر اس موقع پر بھی آنخضرت وسی کی سنت اضطراری کو ترک کرنے پر باوجود شد یدا صرار کے آمادہ نہ ہوئے اور تین دن کے بعد فور آبا ہرنگل آئے اور کھلے بندوں پھرنے سے یہ نامدار ہوئی کی صاحب عشق کا تعلق اور رابط مشحکم سنت پر نگاہ جی رہی ۔

# دارالعلوم ديو بندكا قيام

1857 میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؓ نے اپنے مرشد حضرت حاجی المداداللہ قیادت میں ہندستان سے غیر ملکیوں کا قبضہ اٹھانے کے لئے جنگ لڑی لیکن جنگ میں شکست ہوگئ اور ملک پرانگریزوں کا اقتدار قائم ہوگیا۔اس سے تمام ہندوستانیوں اور بالحضوص مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اور ان میں احساسِ کمتری کے ساتھ ایک عام مایوی پھیل گئی۔ادھر مشنریوں نے عیسائی اقتدار کے زیرسایہ صاف سے اعلان کرنا شروع کر

besturdubooks.wordbress.com دیا کہ انگریزوں کے لئے بیدملک (ہندوستان)عیسی مسیح کا عطیداور امانت ہے۔ای لئے اس میں سے ندہب ہی کی اشاعت اور ترویج ہمارانصب العین ہے اور ساتھ ہی کھلے بندوں ہندوستان کے تمام مذاہب اورخصوصیت سے اسلام پراعتر اضات اور تواہمات کی بوچھاڑ بھی شروع کر دی ۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ یہاں کے باشندے مایوی میں مبتلا ہوکر اور بالخضوص مسلمان اس ابھرتی ہوئی مغربی تہذیب وتعلیم سے الحاد دہریت کی ضد میں بہنے لگے اور صاف نظرا نے لگا کہ اگریمی کیل ونہار رہے تو وہ دن دورنہیں کہ آئندہ سلیس خواہ وہ کسی بھی دور کی ہوں خوداینے اخلاقی نظام اور تہذیب وکلچرسے برگانہ مض ہوکررہ جائیں گی۔

> حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی نے اپنے نور معرفت سے وقت کی رفتار اوراس کے خطرناک نتائج کا اندازہ لگایا اور بارشادات غیب ہندوستان کے تمام باشندوں کو بجائے آپس میں الجھنے کے ایک عالمی نقط نظر میں ڈال دینے اور قوم میں ایک وہنی انقلاب لانے کی ضرورت محسوس فرمائی ۔تا کہ بیداحساس کمتری دور ہو ۔اس لئے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؓ نے تعلیم وتربیت کا راستہ اختیار فرمایا ۔جو بے ضرر اور رسمی سیاست سے دور تھا۔ چنانچہ 1857ء کے انقلاب کے بعد حضرت مولا نامحد قاسم نانوتو ی نے اپنی ایمانی فراست سے چھے ہوئے افتد ارکانغم البدل تعلیمی راہ ہے حریت فکر کے بقاء وارتقاء کوقر ار دیا اور اپنا پیہ عظيم مقصد ١٨١١ه (1866ء) مين دارالعلوم ديوبندكا قيام فرماكر بآساني حاصل كرليا-اس الهامى نقط فكركے تحت دارالعلوم ديو بندمحض ايك مدرسة بيس بلكه حريت فكراوراستقلال وطن کے جزبات کوزندہ رکھنے کی ایک ہمہ گیر کمتب فکر اور عظیم تحریک ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گ نے مقصد کی اہمیت کے تحت ملک میر پیانہ پر مدارس قائمَ فرمانا شروع کئے اور بنفس نفیس خود جا کر ،مرد آباد ،گلا وکھی ،امرد ہے،مظفر گکر وغیرہ میں مدارس قائم فرمائے اور جا بجا اپنے متوسلین کو زبانی اور خطوط کے ذریعہ قیام مدارس کی ہدایت فرمائی چنانچہ بہت ہے مدارس ، ندوستان میں حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو کی کی زندگی میں قائم ہوئے اور پھر حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتویؓ کے حریت فکر کے امین فضلاء نے

besturdubooks.wordbress.com یورے ملک میں حتیٰ کہ انہیں فضلاء نے ایشیاءافریقداور پورپ کے ممالک میں بھی ای قامی طرز فکر پرتعلیم گاہیں قائم کی اور میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آج انگلتان میں بیہ قاسمی فکر فروغ پار ہاہے۔عالمی پیانہ پر ہندوستان میں مفت تعلیم کاسب سے پہلاعوا می مرکز مدرسددارالعلوم دیو بندہے جس کے لئے حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ک کوصاحب دل علماءاور صدافت شعار رفقاء كارحضرت مولانارشيد احمرصاحب ،حضرت مولانا ذوالفقارعلي ،صاحب حضرت مولانا فضل الزخمن صاحب اورحضرت حاجىمحمر عابدصاحبٌ وغيره كامخلصانه تعاون حاصل ر ہا۔ بيہ ہی دارالعلوم دیوبند آج ایشیاء کی سب سے بڑی اسلامی مرکزی اور اقامتی یونیورشی بن کر ایک خاص کمتب فکر کی حیثیت ہے بین الاقوامی شہرت وعظمت کا حامل ہے۔

#### عشق محمرى فظاير چندوا قعات

حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی اورآپ کے رفقاء کار اورعقیدت مندوں کی جس درجهاورجس قدروالهانه عشق ومحبت اوراخلاق وعقيدت جناب رسول الله الله المكاس كساته اس کا انکار بغیر کسی متعصب اور سوائے کسی متعتب کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ رو مانی افسانوں میں مجنوں بنی عامر کے عشق ومحبت کے بڑے بڑے افسانے زبان زدِخلائق ہیں لیکن اگر مجنوں سگ کوچہ کیلی پرفندا تھا تو حصرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گ اوراس کے رفقاء کار مدنیہ طبیبہ ک مبارک گلیوں کے ذرات پر قربان و نثار تھے۔ اگر مجنوں کیلی کے عشق میں محبور و مقبور تھا تو يه حضرات عشق محمد ﷺ ميں بے چين و بے قرار تھے۔اگر مجنوں ليل کی اداؤں پر مفتون تھا تو ہے حضرات اپنے آخر الزماں نبی اللے کی پیاری سنتوں کے شیدائی تھے اگر مجنوں کیلی کے انس والفت میں گرفتارتھا تو بیہ حضرت آنخضرت ﷺ کے تعلق وعلاقہ پر نثار تھے اور آپ کے الگاؤ اورآپ کی پیند کو جان عزیز ہے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے تھے کیونکہ وہ بیہ جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے دینی اور دنیوی تمام لذتوں کا سرچشمہ ہی اس برگزیدہ ہستی سے ساتھ مؤہبت اور عقیدت ہے جن کےارشاد وفرمودہ ایک جملے کے مقابلے میں دنیا بھرے لعل وگو ہر اورمفت

بلرجي

اقلیم کی دولت اورخزانے قطعاً کوئی رقعت اور حیثیت نہیں رکھتے اور جن کے بیارے اقول وافعال اوراسوہ حسنہ کے مقابلے میں کوئی لذیذ سے لذیذ اورخوش آئند سے خوش آئند چیز بھی ایک رتی بھرکا وزن نہیں رکھتی جن کے اسم گرامی دنیا کی تمام شیر بنیوں اورشر بتوں سے میٹھا اور جن کی ایک ادنی سنت بھی جو ہرات سے مرصع تاج شاہی سے بھی زیادہ مرغوب اور جن کی ایک اونی سنت بھی جو ہرات سے مرصع تاج شاہی سے بھی زیادہ مرغوب ویسند بیدہ ہے کیا ہی خوش قسمت ہے وہ قوم جس کو جناب رسول اللہ بھی جیسا افضل المخلوقات نی اور آپ کی شریعت جیسی پیش بہا شریعت بل گئی جس کے بعد کسی اور خوبی کی سرے سے کوئی حاجت باتی ہی نہیں رہتی ۔ جہۃ الاسلام حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو گئی کے عشق نبوگ کے واقعات قوبی اور فعلی تو بہت بچھ ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے دفتر در کار ہیں۔ ہم صرف چند واقعات بطور نمونہ چش کرتے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں۔

(۱) ہندوستان میں بعض حضرات سبزرنگ کا جوتا بڑے شوق سے پہنتے تھے۔اوراب بھی سنتے ہیں لیکن حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو گ نے ایسا جوتا مدت العمر مجھی نہیں پہنا اورا گر کوئی تحفة لا دیتاتواس کے بہننے سے اجتناب وگریز کرتے اور آ گے کسی کو ہدید دے دیتے اور سبز رنگ کاجوتا بہننے سے محض اس لئے گریز کرتے کہ سرور کا کنات آقائے دوجہال حضرت محمد مصطفے ﷺ کے گنبدخفرا کارنگ سبز ہے بھر بھلا ایسے رنگ کے جوتے یاؤں پر کیسے اور كيون استعال كئے جاسكتے ہيں؟ چنانچ شخ العرب والعجم حضرت استاد نالمكم مولا ناحسين احد مدنی " (التوفی كے سااھ 1958ء) جمة الاسلام حضرت مولانا محد قاسم نانوتو ي كے حالات بیان کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں کہ:۔''تمام عمرسبزرنگ کا جوتا اس وجہ سے کہ قبہ مبارک سبزرنگ کا ہے نہ بہنا اگر کوئی ہدیہ لے آیا تو کسی اور کودے دیا۔ 'اندازہ سیجئے اس نظر بصيرت كا گنبدخضراء كے ظاہرى رنگ كے ساتھ كس قدرعقيدت والفت ہے جس كے اندر عظیم الرتبت مکین آرام فرما ہیں۔جن کی نظر جن کی مثال اور جن کا ثانی خدا کی ساری مخلوق میں نہ آج تک وجود میں آیا اور نہ قیامت تک آسکتا ہے علامہ اقبال مرحوم نے شایداس کی ترجمانی کی ہے \_

#### رُخ مصطفے ہے وہ آئینہ کہ اب ایسادوسرا آئینہ نہ جاری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

(۲) حضرت مولانا محمر قاسم نانوتوی جب جے کے لئے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی سے پاہر ہنہ چلتے رہے۔ آپ کے دل اور ضمیر نے بیا جازت نہ دی کہ دیار حبیب کی میں جوتا پہن کرچلیں حالانکہ وہاں سخت نو کیا سگراور چھنے والے پھروں کی بحر مارہ چنا نچہ حضرت مولا ناسید مناظر حسین گیلانی جناب مولا ناحکیم مضور علی خان صاحب میدر آبادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں جواس سفر جے میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی کے رفیق سفر تھے: ۔ ''مولا نامر حوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخری شب تاریخ میں ای طرح چل کریا ہر ہنہ ہنتا ہے۔

اور نیز حکیم صوف کے حوالہ ہی ہے رقم فرماتے ہیں کہ:۔'' جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمنزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہال روضہ پاک صاحب لولاک نظر آتا تھا۔ فوراً جناب حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گئے اپنے علین اتار کر بغل میں دبالے اور پابر ہنہ چلنا شروع کردیا''۔

ملاحظ فرمائے: کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گ مدینہ طیبہ اور گنبدخضراء کے ساتھ
کس قدر عقیدت اور کیسی فریفنگی تھی دیکھئے کہ تا دّب حسن کا کیا ہی بہترین طریقہ اختیار
فرماکرا پی فرط محبت کا اظہار فرمایا اور بیساری عقیدت ومحبت جناب اہام الانبیاء خاتم الرسل
حضرت محمصطفے احم مجتبی کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اس منگلاخ رقبہ اور پھریلی زمین کی فی
نفسہ کیا قدر ہے؟ جو پچھ بھی ہے اور جتنی پچھ بھی ہے وہ حبیب کیریا کھی ہی کہ دولت ہے۔ اور آپ ہی کے واسط سے ہے۔

زندگی کے آخری ایام

حضرت مولانا محد قاسم نانوتوي جب ١٢٩٥ ه (1878ء) ميں فج كے لئے

bestuduy

تشریف لے گئے تھے جس سفر جج میں جلیل القدر اور اس دور کے مشاہدہ علماء کی ایک جماعت شریک تھی ،اس حج سے والیسی میں جہاز کے اندر حضرت مولا نامحمہ قاسم ٹانوتو کی سخت بمار ہو گئے ، جہاز میں علاج کی سہوتیں نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا چلا گیا ، جہاز میں وبائی بیاری انتہائی تشویش تاک تھی ، ہارے ملک کی آب وہوا اور مزاج کے لحاظ ہے جو علاج ہونا چاہئے تھادہ میسر نہ آسکاءاس لئے کمزوری اور نکاہت اس درجہ بڑھ گئ کہ اٹھنے بیٹھنے ہے معزوری ہوگئی ، جہاز کے ڈاکٹر نے بعض دوائیں دیں اور مرغ کا جوس پلانے کے لئے کہااورخودہی مرغ بھی فراہم کردیاجس کی وجہسے قدرے افاقدر ہا۔عدن کے مقام پر جہاز روک دیا گیا مگر جہاز والول کو جہاز سے اترنے اور شہر جانے سے منع کر دیا گیا ،اسی لئے يهال بھی ضرورت کی دوائيس ميسرنہيں ہوئيں البنتہ پچھ ليموں اور پچھسنتر ہے ل محتے جب اس کا استعال ہوا تو طبیعت قدرے سنبھلی ۔آپ کی بیاری کی حالت میں جہاز جمبئی پنجا-اس سفر میں مولانا محمد بعقوب نانوتوی مولانا محمد منیر نانوتوی اور تحکیم منصور آبادی خصوصی تیار دار تھے،ہمہ وقت ایک مخص آپ کے پاس ضرور رہتا تھا جمبئی پہنچ کر قدرے افاقه ہوااور بدن میں اتنی طافت آگئی کہ اٹھنے بیٹھنے لگے تھے لیکن ضعف ونقاہت کہ وجہ سے جہاز سے اترنے کے فور آبعد ہی ٹرین کا سفرنہیں کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کچھون تهمركر بهترعلاج معالجه كے بعد جب جسم میں کچھ طاقت آجائے جب ٹرین میں سفر کیا جائے يقريباً نين جاردن آپ حضرات حضرت مولانا محمد قاسم بانوتوي كاعلاج بمبلى ميس كرات رہے۔طبیعت صحت کی طرف لوٹ رہی تھی جسم میں طاقت بھی پچھ آنے لگی تھی تب ٹرین کا سفرشروع ہوا،اوراینے وطن کے لئے جمبی سےروانہ ہوئے ۔وطن آنے کے بعداصل مرض تو ختم ہوگیالیکن ضیق النفس اور کھانسی جم گئی ،اور دورے پڑنے گئے، جب بھی گفتگوفر ماتے کھانسی بڑھ جاتی مگراسی علالت میں آپ نے اسباق شروع کر دیتے اور ترندی شریف طلباء کی ایک جماعت کو پڑھانے گئے مولانا عبدالر من محدث امروہوی نے اس دور میں حضرت مولا نامحد قاسم نا نوتوی سے شرف تلمذ حاصل کیا اور آپ کے اس درسِ تر مذی میں وہ

besturdulooks.wordpress.com شریک تھے۔حضرت مولا نامحر قاسم نا نوتویؓ کے ایک مخلص عقیدت مندڈ اکٹر عبدار کمن تھے جومظفر تگرجیل کےسرکاری ڈاکٹر تھے۔ان کوحضرت مولانا محد قاسم نانوتو ک کی بیاری کی تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے ازخو داینی خدمات پیش کیس ،حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوگ ً نے جب منظور فر مالیا تو ڈاکٹر صاحب آپ کومظفر نگر لے گئے ،اب معالج بھی وہی تھے اور تیار دار بھی وہی ، بلکہ ساری خدمت وہی انجام دیتے تھے مظفر نگر جانے کے بعد علاج کے ابتدائي مرحله ميں افاقه هوااور آرام كي صورت نظر آئي مگراصل مرض باقي ر ہااور ہروفت خفيف ہے حرارت رہا کرتی تھی ، یونانی ایلو پیتھی ،اور آیورویدک طریقة علاج اختیار کیا جاتار ہامہنگی ہے مہنگی اور بیش قیمت سے بیش قیمت دوائیں فراہم کی گئیں لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا تھا ۔ سانس کا دورہ بڑھتا ہی جار ہاتھا جس کی وجہ سے لاغری اورضعف اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اب المهنا بينه منابهي دشوار موتا جار ما تقاليكن قوت ارادى اب بهى پہلے جيسى بى تقى تجل اور جوآپ كا امتیازی وصف تھاوہ بیاری میں بھی اپنی جگہ قائم رہا۔

> وفات ..... ٢٩ ينظله ١٢٩٤ هـ (ايريل 1879ء) كى تاريخ اور جمعرات كا دن تقا كه بعد نمازظهر ججة الاسلام حضرت مولا نامحر قاسم نا نوتوي بأبني دارالعلوم ديوبندني اس دار فانی ہے رخ مبارک موڑ لیا''انا للدوانا الیہ راجعون'' ہر طرف صف ماتم بچھ گئی ، جانثار واور عقیدت مندوں میں کہرام مچے گیا، ہر چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا،انقال کے وقت آپ کی عمر ومهمسال تقی۔

> تدفین .....حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؓ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے گورِ غریباں میں فن کیا جائے ، حکیم مشاق احمد دیوبندیؒ نے ایک زمین خرید کراس کوقبرستان کے لئے وقف کر دیا تھا ،اسی زمین میں قبر کی جگہ تجویز کی گئی۔عصر کے وقت جنازہ تیار ہو گیا اور مدرسہ کے صحن میں لا کرر کھ دیا گیا ، نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی کشرت کی وجہ سے یہاں نماز جنازہ کی گنجائش نہیں تھی اس لئے قصبہ کے باہر میدان میں نماز جنازہ اداکی

ملبرهم

(سواخ قائمیؓ)

سن اورمغرب كے بعد تدفین عمل میں آئی۔

### قطبالارشادحضرت مولا نارشيداحد كنگوهي رحمة الله عليه

دارالعلوم دیوبندگی داغ بیل اور ان علائے ربا نین نے ڈالی تھی جوسراپہ خلوص ولکمیت ہے۔ ان کا دل ود ماغ ملت اسلامیہ کے شاندار مستقبل کے لئے بے چین تھا ۔ رب انہوں نے اپنے کو اشاعت دین اور ترویج علوم دینیہ کے لئے وقف کر دیا تھا۔ رب العالمین نے دارالعلوم اور اس کی خدمت کو مقبولیت عطا فر مائی اور اس نے ملک اور بیرون ملک کی دین علمی، اخلاقی اور اصلاحی جوخد مات عظیمہ انجام دی ہیں وہ بھی بھلائی نہیں جاسکتی ملک کی دین علمی، اخلاقی اور اصلاحی جوخد مات عظیمہ انجام دی ہیں وہ بھی بھلائی نہیں جاسکتی ہیں۔ یہاں سے ہزاروں علاء اور صوفیاء پیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین ، فقہاء، مصنفین اور مبلغین کا جم غفیر بھی ہے۔ اور رشد وہدایت اور تزکیر یاطن کرنے والوں کی ایک لمی اور مبلغین کا جم غفیر بھی ہے۔ اور رشد وہدایت اور تزکیر یاض کرنے والوں کی ایک لمی جماعت بھی ہے بلکدان میں وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور جماعت بھی ہے بلکدان میں وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور یہاں کے باشندوں کی اصلاح کے لئے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے بعد حضرت سیدا محدشہیدٌ، حضرت شاہ اساعیل شہیدٌ، حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ اور قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوبیؒ نے اسلامی روح کی حفاظت کی ۔اور اسلامی تحریک کو آ کے بر حمانے کی کامیاب کوشش فرمائی رحضرت نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوبیؒ نے اعتقادی اور معاشرتی اصلاح کی رحضرت نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوبیؒ نے اعتقادی اور معاشرتی اصلاح کی زیر دست جدد جہد کی ۔انہوں نے اسلامی مسائل کوعقلی دلائل سے متحکم کیا ۔نتاہ کن رسم وروان کی مخالفت کی ۔ان اکابرین نے اسلامی عقائد ،ساجی رسوم ، ذینی تعلیم و تربیت اور سیاسی جدد جہد کے گونا گوں مقاصد بروئے کار لانے کے لئے دینی مدارس کے قیام کو ضروری قرار دیا ۔اس سلسلے میں سب سے پہلے دارالعلوم دیو بند منصر شہود پر جلوہ گر ہوا ۔اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی تحریک کوشرف تجول عطافر مایا۔ملک کے طول وعرض میں ہر طرف لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا ۔اوہام ورسوم اور شرک و بدعت کے جو گہرے بادل لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا ۔اوہام ورسوم اور شرک و بدعت کے جو گہرے بادل

besturdubooks.wordpres ہندوستان کی فضاؤں میں چھائے ہوئے تھے ،رفتہ رفتہ چھٹنے شروع ہو گئے اور ان کی جگہ كتاب وسنت كے احكام يومل كيا جانے لگا۔ دارالعلوم كا قيام جن مقاصد كے ليے عمل ميں لا یا گیاان میں قرآن مجید تفسیر، حدیث ،عقائد و کلام اوران کے علوم کے متعلقہ ضروری اور مفيد فنون عاليه كي تعليم دينااورمسلمانو ل كوكمل طور پراسلامي معلومات بهم پېښچانا ،رشد و مدايت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت انجام دینا اور اعمال واخلاق کی اصلاح وترتیب کرنا شامل ہے۔

> حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی بانی دارالعلوم دیوبند کے وصال کے بعد دارالعلوم كرست ثانى قلب الارشادحفرت مولانارشيد احد كنگوبي نے قاسمى طرز فكر كے ساتھ دارالعلوم کی تعلیمات میں فقہی رنگ بھرا جس سے اصول پسندی کے ساتھ فروغ فقیہہ اور جزئياتي تربيت كاقوام بهى بيدا هوااوراس طرح فقداور فقهاء كيسر مايا كابهى اس ميراث ميس اضافه ہوگیا۔قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کوعلم حدیث ،فقہ اورتصوف سے بہت زیادہ شغف رہا۔ ہزار ہاانسانوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے استفادہ کیا حضرت گنگوہیؓ نے علماء وفقہاء کی تربیت فرمائی اورانہیں دین کے بارے میں اتناراسخ اور مشحكم بناديا كهان افراد يركونى بهمى فتنهاثر اندازنه هوسكا \_قلب الارشاد حضرت مولا نارشيداحمه گنگوہی اینے وقت کے امام ملت ، قطب عالم ، نمونہ کم ممل ، رشد وہدایت کا مرکز ، عظیم صلح ،مربی اخلاق اور قومی ومکی امور میں مسلمہ قائد تشلیم کئے گئے۔1875ء کے انقلاب میں قلب الارشادحضرت مولانا رشید احد گنگوہی ؓ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ؓ کے دوش بدوش قائدانہ حصہ لیا تھا۔اور نو ماہ تک اسیر فرنگ رہے تھے۔جن لوگوں نے ان سیاسی اور جہادی خدمات پر بردہ ڈالناحام ہے خواہ اپنی لاعلمی اور معاملات کی بے خبری کی بناء بریاا بنی كسى مصلحت كى وجه سے ان كى مصلحت اندىشى باخبرلوگوں كے نزد كيك لغو ہے۔ مولا ناعاشق الٰہی میرکھی لکھتے ہیں کہ

'' <u>1857ء میں خانقاہ ق</u>ندوی سے مردانہ وارنکل کرانگریزوں کے خلاف صف آراء

besturdubooks.wordpres ہو گئے اور اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور دوسرے رفقاء کے ساتھ شاملی کے مارکه جهاد میں شامل ہوکرخوب داد وشجاعت دی ۔جب میدان جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید ہوکر گرے تو قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی ّان کی لاش اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے مسئے اور پاس بیٹھ کر قر آن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔معرکہ شاملی کے بعد گرفتاری کا دارنٹ جاری ہوا۔اور قلب الارشاد حضرت مولا نارشیداحد مشکوبی کو گرفتار کر کے سہار نپور کی جیل بھیج دیا گیا پھروہاں سے مظفر نگر منتقل کردیا گیا۔ چھے ماہ جیل میں تحزرے۔وہاں بہت سے قیدی قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی کے معتقد ہو سے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ رہائی کے بعد کنگوہ میں آپ نے درس وتدریس کا سلسلہ شروع فرمایا 1799ھ میں تیسرے حج کے بعد حضرت گنگوہی نے بیہ التزام كيا كهابك سال كاندراندر يوري صحاح ستختم كرا دييته تنه \_معمول بيتها كم مبح سے بارہ بجے تک طلباء کو پڑھاتے تھے۔آپ کی درس کی شہرت سن س کرطلباء حدیث دور دور ہے آتے تھے۔ بھی ان کی تعدادستر اس تک پہنچ جاتی تھی۔ جن میں ہندو بیرون ہند کے طلباء شامل ہوتے تھے۔قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احد منگوبی طلباء کے ساتھ نہایت محبت وشفقت کے ساتھ بیش آتے تھے۔درس کی تقریر ایس ہوتی تھی کہ ایک عامی بھی سمجھ لیتا تھا ۔آپ کے درس حدیث میں ایک خاص خوبی بہمی تھی کہ حدیث کے معمول کوئن کراس پڑمل کرنے کا شوق پیدا ہوجاتا تھا۔ جامع ترندی کی درسی تقریر ،الکوکب الدری،شائع ہو چکی ہ۔جومخضر ہونے کے باوجود ترندی کی نہایت جامع شرح ہے۔

> سراس ه تک قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمه منگوی کا درس جاری ریا۔ سو سے زائد حضرات نے آپ سے دورہ حدیث کی تحمیل کی ۔ درس حدیث میں آپ حضرت سننگونی کے آخری شاگردحصرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندهلوی کے والد ماجدحضرت مولا نامحمہ یجی صاحب کا ندھلوی تھے۔آخر میں نزول الماء کی وجہ سے درس بند ہوگیا تھا مگر ارشاد وتلقین اورفنوی کا سلسله برابر جاری رہا۔ذکراللّٰہ کی تحریص وترغیب پر بڑی توجیقی جو

besturdubooks.worldpie لوگ خدمت میں حاضر ہوتے رغبت آخرت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے کر جاتے تھے ۔اتباع سنت کا نہایت احتر ام فرماتے تھے۔ <u>ے۱۲۹ ھیں حضرت</u> نانوتو ک<sup>ہ</sup> کی وفات کے بعددارالعلوم ديوبند كے سر پرست ہوئے مشكل حالات ميں دارالعلوم كى گھتيوں كوسلجھادينا حضرت مولانا رشید احد گنگوبی کی بردی خصوصیت تھی ۔ سماسلہ ھ میں مدرسه مظاہر علوم سهار نپورکی سریری بھی قبول فر مائی تھی۔فقداورتصوف میں تقریباً چودہ (۱۴) کتابیں تصنیف فرمائیں۔

> قطب الارشادحضرت مولا نارشيداحم كَنْگُوبِيُّ نِے شَيْخ المشائخ حضرت حاجي امدادالله صاحب مہاجر مکی قدس سرو کی خدمت میں رہ کربیعت کا شرف حاصل کیا۔اس سلسلے میں حضرت مولانا يعقوب صاحب ني "ف" في "سوائح عمري مولانا محمد قاسم نا نوتوي "ميل لكها بكد: ـ "جناب مولوی رشید احمر گنگوی اور مولوی محمر قاسم صاحب سے ای زمانے میں ہم سبق اور دوستی رہی ہے۔آخر میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحب ؓ کی خدمت میں پڑھی اورای زمانے میں دونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اورسلوک شروع کیا۔"چنانجوانہوں نے بردی تیزی سےسلوک کی منزلیں طے کرلیں اورصرف حالیس دن کی قلیل مدت میں خلافت سے سرفراز ہو گئے اور گنگوہ واپس آ کر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؓ کے حجرے میں اپنا قیام گاہ بنایا۔اس دوران میں مطب ذربعیه معاش رہا، ہزاروں افراد کی اصلاح فرمائی۔اور بڑے بڑے نامورعلاءان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے ای طرح سے ان کی تلاندہ اور خلفاء ایک وسیع حلقہ بن گیا جن میں ہے کئی حضرات تو رشد وہدایت کے آفتاب وماہتاب بن کر چیکے اور پھرساری عمراصلاح وتربیت مخلوق خدامیں مصروف رہے۔

> حضرت حكيم الامت مولانا اشرف على تفانوي قدس سره حضرت مولانا رشيد احمه گنگوہیؓ قدس سرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ''قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمہ گنگوہی علم فضل میں یگانہ روز گارہونے کے ساتھ زہدوتقو کی اور سادگی وتواضع وفنائیت میں

بھی انہا کو پہنچ ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ قلب الارشاد حضرت مولا تارشید احمد گنگوہ گئے حدیث کا سبق پڑھارہے تھے کہ بارش آگئی۔ سب طلباء کتابیں لے کراندرکو بھا گے گر حضرت مولا تا رشید احمد گنگوہ گئی سب طلباء کی جو تیاں جمع کررہے تھے۔ کہ اٹھا کر لے چلیں لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کٹ گئے ۔ حضرت تھا نوی فرماتے ہیں کہ مولا نا رشید احمد گنگوہ گئی گی صحبت میں میار تھا کہ کیسی ہی پریشانی یا وساوس کی کثرت کیوں نہ ہو۔ جوں ہی آپ کی صحبت میں بیٹھے قلب میں ایک خاص تم کا سکون اور جمعیت حاصل ہوئی۔ جس سے سب کدور تیں رفع ہوگئیں اور قریب آپ کے کل مریدوں میں عقا کدکی اصلاح ، دین کی پختگی ،خصوصا حب فی اللہ وبغض فی اللہ بدرجہ کمال مشاہدہ کیا جا تا۔ بیسب برکت قلب الارشاد حضرت مولا نارشید احمد گنگوہ گئی گی صحبت کی ہے''۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سره نے قطب الارشاد حضرت مولانا رشیداحد گنگوبی کے تفقہ کے مقام بلندی بناء پر ابوحنیفہ عمر کالقب تھا اور دہ اپنے عہد ہیں اس لقب سے معروف تھے۔ اس طرح استاد المکرم امام والعصر علامہ محمد انورشاہ صاحب کشمیری قدس سرہ جیسے بلند پایہ عالم وحقق جوعلاتہ شائ کو 'نقیہ انفس' کا مرتبہ دینے کے لئے تیار نہ تھے۔قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی کو فقیہ انفس فرمایا کرتے تھے۔ بہر حال حضرت کے مقام دمرتبہ اور علم فضل کا کیا ٹھکانہ ؟ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی کے بعد دارالعلوم دیو بند میں ایسب سے برا احادث تھا۔ حق تعالی مولانا قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد دارالعلوم دیو بند میں بیسب سے برا احادث تھا۔ حق تعالی شانہ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی کے درجات بلند فرمائی۔

### چندواقعات وكرامات

نماز كاشوق اورغيبي حفاظت

ساڑھے چھسال کی عمرهی که آپ ہے ایک ایسی کرامت حتیہ اوراستقلال وتو کل کا

besturdubooks

ظہور ہوا کہ جس سے آپ کے مقبول بارکہ احدیت ہونے کا پتا چلتا ہے۔ آپ بچپن ہی میں نماز کے یابند تھے۔جمعہ کا قصہ تو گزر ہی چکا۔عام نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھتے ۔ایک دن شام کو مہلتے مہلتے تصبہ سے باہرنکل سکتے وہاں غروب آفتاب کا وفت ہو گیا تو احساس ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔عیاس کے پھولوں کی دوجھڑیاں ہاتھ میں لے کر بسرعت بلٹے پہلے گھر آئے اور والدہ کوجھڑیاں پکڑائیں کہ بدر کھومیں نماز پڑنے جاتا ہوں ۔جھیٹتے ہوئےمسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی تھی۔وضو کے لئے لوٹوں کی طرف بڑھے تو خالی تھے۔ دیر میں اور دیر ہوئی گھبرا کریانی تھینچنے کے لئے کنویں میں ڈول ڈالا ڈول وزنی تھا گھبراہٹ میں ری یاؤں میں الجھ گئ تھی ہاتھ یاؤں جماعت کے فوت ہونے کے خدشہ سے بھولے ہوئے ذراسا جھٹکالگااور دھڑام سے کنویں میں گر گئے نمازیوں کونماز میں احساس ہوا کہ کوئی کنویں میں گر حمیا امام صاحب نے جلدی نماز بوری کرائی۔اور تمام نمازی جلد کنویں کی طرف کیکے اب ہرایک کنویں میں جھا نکنے لگا اندرے آ واز آتی ہے ..... اگھبراؤ نہیں میں بہت آرام سے بیٹھا ہوں''....قدرت حق تعالیٰ بیہوئی کہ ڈول الٹا یانی میں گرا آپ جب گرے تو حواس مجتمع کر کے فورانس پر بیٹھ مکئے جب آپ کو باہر نکالا کمیا تو معلوم ہوا کہ یاؤں کی حجوفی انگلی میں خفیف سے خراش آئی ہے اور بس ....اب اس قصہ سے استقامت واستقلال اورمصيبت مين نه تحبرانا \_اطمنان عينمازختم هونے تك بينھے رہنا كشائش وفرج من الله كاانتظار دومرول كواطمينان دلانا خدايرتو كل واعتاد اورمقد مات نماز من تكالف كالياحل كممد كايت زبان يرندآئ بيسب باتيس ظامر كرتيس بي كدابتداء بي سے آپ الله کی حفاظت ورجنمائی میں فطرت کی راہوں پر چلتے ہوئے عمدہ خصائل وعادات کے حامل تھے۔ (زکرةالرثيد)

طلبہ کے جوتے اٹھائے

ایک دفعہ درس حدیث میں بارش شروع ہوگئی طلبہ نے جلدی جلدی کتابیں اور

besturdulooks.wor

حفرت طلبری مدارات اورعزت و تکریم میں ہروقت کوشاں رہے اگر کسی کوئی غم یا فکر لائق ہوتا تو صبر و تسلی کے کلمات سے تسکین بخشے جس طرح ان کے اپنے ول میں طلبہ دین کی عزت تھی چاہتے تھے کہ دوسر ہے بھی ان کی ای طرح عزت کریں ۔ قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد کنگونی کو سے ہر گز گوارہ نہ تھا کہ کوئی ان کو بانظر حقارت دیکھے ۔ ایک طالب علم کا کھانا کسی جگہ دگایا ہوا تھا اس کو دیکھا کہ کھانا کھا ہوا بغیر کسی کپڑے و غیرہ کے لار با جا پہلے کا کھانا کہاں مقرر ہے ، اس نے آپ کے کسی رشتے دار کا تا م لیا فر مایا کہ اچھا و ہاں ہے کسی مشتہ دار کا تا م لیا فر مایا کہ اچھا و ہاں سے کھانا نہ لا نا ہمار کے گھر ہے آیا کرے گا۔ ادھر اپنے رشتہ دار سے ناراضگی کے کلمات کہلا سے کھانا نہ لا نا ہمار کے گھر سے آیا کرے گا۔ ادھر اپنے رشتہ دار سے ناراضگی کے کلمات کہلا گیا سوکیا مفا افقہ ہے '' ملک خدا تنگ نیست پائے گدالنگ نیست' تم اپنی رو ٹی اپنی دو ٹی ایسی کھانا ڈھک رکھو خدا ان کا اور جگہ انتظام کر دے گا۔ وہ عفت مآب عورت جن کے گھر سے کھانا آتنا تھا ماضر ہوکر معذرت خواہ ہوئیں اور خطا معاف کروائی اور کہا آئندہ وستر خوان میں کھانا ڈھک کر تعظیم کے ساتھ و پیش کیا کروں گی۔ آپ نے منظور فر مالیا۔

قطب الارشاد حفرت مولانارشیداحد کنگونی بیک وقت طلبہ کے استادیمی تھے اور شیخ بھی۔اگر چیطلب آپ سے رسی بیعت نہ کرتے ہوں تا ہم آپ دونوں چیزوں کو طوظ ارکھ کر طلبہ کی ہر طرح اصلاح و تربیت فرماتے تھے حضرت مولانارشید احد گنگونی کی زندگی کامشن طلبہ کی ہر طرح اصلاح و تربیت فرماتے تھے حضرت مولانارشید احد گنگونی کی زندگی کامشن

besturdubooks.wordpress! ہی ریتھا کہ لوگوں کے عقائد واعمال درست کئے جائیں۔شرک وبدعت کی رد کی جائے تاہم سبق پڑھتے ونت اس کابہت زیادہ اہتمام تھاشرک وبدعت کا جگہ جگہ قلع قمع فرماتے ۔ توحید وانتاع سنت کی ترغیب دیتے صرف زبانی نفیحت برا کتفانہ فرماتے بلکہ ضرورت پڑنے پر تیزی اورختی بھی فرماتے اوراس کے توجہ لبی اور روحانی فیضان سے تاریک دلوں کومنور کرتے اور زنگ دور فرمائتے۔بعض او قات طلبہ کا پورے کا پورا حلقہ محوجیرت ہوتا کہ جلسہ کا جلسہ آسانی سکینت کے نزول کا احساس کرر ہا ہےسلوک ومعرفت کے حقائق دوران درس بیان فرماتے کہ طلبہ کو وجد آجا تا غرض ہیہ کہ طلبہ کی ہر طرح دیکھے بھال کرتے ان کی نشست برخاست حيال ذهال گفتار وكردار وضع قطع هر چيز كا خيال ركھتے ۔ اگر كسى طالب علم كود كيھتے کہ وہ اپنے پڑھے ہوئے عمل پر پیرانہیں ہے تو جب تک اس میں خوشگوار تبدیلی پیدا نہ ہوجاتی حضرت منگوہی ہے چین رہتے۔

> حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت مولانارشید احد منگوبی طلب کی ہروقت کڑی مگرانی رکھتے تھے۔اگر کوئی طالب علم الیانظرا تا کہاس کے متعلق میمسوں فرماتے کہاس میں کچھ بچی ہے جودرست نہیں ہوسکتی اور یه پژه که که کرلوگول کو گمراه کرے گایا بھرسلسلہ کی بدنا می کاباعث ہے گا تواس کاسبق شروع نہ کرتے لطا نف الحیل ہے ٹال دیتے یارو کھا بن دکھاتے کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ ہاں جس طالب علم کوسعید یائے تواس کی دلداری فرماتے۔ بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے۔

> > يبلاحج اوركرامات كاظهور

قطب الارشاد حصرت مولا نارشید احمر کنگوبی کے دن بردی غربت اور تنگ دی میں گزرے تھے۔لیکن حرمین شریفین کی حاضری کے لئے آب ماہی ہے آب کی طرح تؤییے ربيكين صورت حال يقى كهآب كى اقتصادى حالت اس قدركم زورتقى كه بمشكل ابل وعيال کی گزران ہوتی تھی بلکہ یہاں تک کہ حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی کی خواہش یہ ہوتی کہ جس besturdubooks.nordpress حال میں پڑاہوں ای کمنامی و کوششینی کی حالت میں پڑارہوں کسی آئکھ یا کان کواس کی خبر نہ ہو ان حالات مين حرمين شريفين تك آنا جانا كيے مو؟ليكن جب طلب سچى موتو الله تعالى اسباب پیدا فرمادیتے ہیں، ڈپٹی عبدالحق رامپوری کا قصد جج ہوا اور انہوں نے اپنے اہل وعیال اور متعلقین و وابستگان کا ایک جم غفیر ساتھ لے جانا جایا تھیم ضیاء الدین صاحب رامپوری جوحفرت حافظ شہید سے خلیفہ مجاز تھے۔ ڈیٹی صاحب کے احباب میں سے تھے ۔ ڈپٹی صاحب نے عکیم صاحب کو بھی ساتھ لیا حکیم صاحب قلب الارشاد حضرت مولا نارشید احمر منكوني كي عشاق ميس سے متھ - كيونكه أبيس علم تھا كەمىر ك بيرومرشد نے حضرت مولانا رشیداحر کنگونی کے زانوں پر جام شہادت نوش فر مایا تھا حکیم صاحب نے قلب الارشاد حضرت مولا نارشیداحم کنگوی کاذ کرکیاتو ڈیٹ صاحب بلاادنیٰ تامل مان سکتے بلکہ اس پرخوشی کا اظہار کیا کہ بیتو ہماری خوش فشمتی ہے کہ حضرت مولانا رشید احمہ منگوہی جبیبا محبّ رسول تنبع سنت ہارے قافلے میں شریک ہو۔ مولوی ابوالنصر حضرت مولا نارشید احم کنگوہی کے ماموزاد بھائی جوحفرت کے بچپن کے ساتھ اور جان نارر فیق تھے ان کو جب علم ہوا کہ مولانا سفر حج برجا رہے ہیں تو انہوں نے اپناا ٹا ثداونے ہونے بچے کرمعہ اہلیہ معیت اختیار کی۔ان دنوں سفر حج انتهائی د شوار تھا۔ اور فرائض جے کی ادائیگی سب فرائض ہے مشکل تھی ۔ ایسا بھی ہوتا کہ دخانی کشتیال تین تمن جار جار ماه سمندر میں چکو لے کھاتی رہیں۔قطب الارشاد حضرت مولانا رشیداحد کنگوبیؓ کے سفر میں بخت طوفان آیا تمام مسافر گھبرا گئے ۔گر حضرت مولانا رشید احمہ م کنگونی نبهایت پرسکون متھے لوگوں کی گھبراہٹ پرانہیں بیے کہہ کرتسلی دی کہ '' بھٹی کوئی مرے گا تو بنيس ہم توكسى كے بلائے ہوئے جارہے ہيں خودبيس جارہے "اور جہاز جب اصلى حالت برآیاتو کپتان نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ اللہ تعالی نے اس طوفان کی مجہے ہمیں آٹھ دن کی مسافت تین ون میں طے کرادی ہے۔

> دوسرا مج ....قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احد مشکوبی نے دوسرا حج <u> ۱۲۹۳ م</u>جمی کیا۔ادراس سفر حج میں اللہ کے ایسے ایسے نیک بندوں نے شرکت کی کہ شاید

besturdulooks.wordpress.com ہندوستان میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کی نظیر نامل سکے حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتوی اُ حضرت مولانا محمد يعقوب نانوتوي ،حضرت مولانا محمد رفيع الدين صاحب مهتم دورالعلوم د يوبند، شيخ الهندمولا نامحمة حسن تحكيم ضياء الدين صاحب، مولا نامحمه مظهر صاحبٌ، بإني مظاهر العلوم سہار نپور کےعلاوہ تقریباً سوبڑے بڑے عالم وفاضل اس قافلے میں شریک تھے۔اس سفر کی بورے ملک میں شہرت ہوگئی۔لہذا گھرسے لے کر ساحل تک ہر جگہ فقید المثال استقبال ہوا۔ایسے سلحاء علماء کے سفر حج پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوئی ہوگی اس کی کون انداز ہ لگا سکتا ہے حضرت حاجی صاحب کو اطلاع مل چکی تھی \_لہذا اعلیٰ حضرت باوجودضعف ونقاهت اورپیرانہ سالی کے مکہ معظمہ سے باہراستقبال کے لئے نجانے کتنی دیر ے انتظار کررہے تھے۔قافلے کے آنے پر ہرایک سے مصافحہ کیا۔اورسب کوتقریباً اپنے یاس مفہرایا ۱۲۹۵ هیں واپسی ہوئی۔

> تيسرانج ..... 179 هين قطب الارشاد حضرت مولانا رشيد احمر كنگوييٌ نے تيسرے فج كا دفعة اراده كيا اورايسے وقت ميں كيا كه بظاہر فج كے دنوں ميں پہنچنا مشكل تھا سنزی قعدہ کو گنگوہ سے روانہ ہوئے جمبئی سے جب جہاز چلا ہے تو چودہ روز حج میں باتی تھے خدا کافضل شامل حال تھا۔نویں دن جدہ پہنچ گئے حالانکہ آج کے تیز رفتار وفت میں بھی چھ روز میں کراچی سے جدہ پہنچا جاتا ہے اور جمبئ سے کراچی کی نسبت جدہ زیادہ دور ہے \_ کامران مین قرنطینہ کے لئے جہاز کا تھہر نا اشد ضروری تھالیکن غیبی کشش کی بناء پر جہاز کشال کشاں چلتار ہااور باوجود کامران میں رکنے کی ہدایت کے ندر کا جس کی وجہ سے جہاز کو تنین ہزارر پے جرماندادا کرنا پڑا۔قلب الارشاد حضرت مولانارشید احمر گنگوہیؓ جب مکہ پہنچتے ہیں توا گلے دن ار کان جج شروع ہو گئے۔

> ایک گنگوہ کے مخص اس سال کے جج کے لئے روانہ ہوئے مگر قلب الارشاد حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی کوخواہش کے باوجود پہلے چل دئے اور واپس میں بھی جلد نکلے نتیجہ یہ نکلا ایک ماہ قرنطینہ کے لئے راہتے میں تھہرنا پڑا خرچ بھی زیادہ ہوا اور وفت بھی زیادہ لگا

besturdubooks.wordpress! ------قلب الارشاد حضرت مولانا رشید احر کنگوبی کا جہاز نہ آتے ہوئے رکا اور نہ جاتے ہوئے ، حضرت كنگوئ كاتيسراج آخرى مج تھا۔اس كے بعد سفر حج كا اتفاق نبيس موا بالاستقلال تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گئے۔

#### حوادثات اورصد مات يرصبر

ونیاوی حواد ثات وصد مات قلب الارشاد حفرت مولانا رشید احد کنگونی صبر کرنے میں کوہ استقلال تھے۔ایک دفعہ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کے یائج عزیز آپ کا نواسہ، بیٹا ہمرحوم بیٹے کی بیوی شیرخوار بچہ چھوڑ کر اور نواس کے بعد دیگرے فوت ہو گئے کیکن قلب الارشاد حضرت مولانارشید احمر كنگوئي نے ايبا كمال صبر كامظاہره كيا كه لوگ آنكشت بدندان تھے۔ان کا مجھی تزکرہ نہکرتے۔زندگی میں تین واقعات ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے كه آپ نے جانے والوں كا ذكر كيا ہے ايك مرتبه مولانا يجيٰ كاندهلوى ( قلب الارشاد حضرت مولا نارشید احمد كنگونى ان كے نهايت درجه مشفق ومهر بان تھے ) سے ايك موقع كى مناسبت سے فرمایا'' مولوی بچیٰ ہمہاری عقل کو ہیضہ تونہیں ہو گیا''ان کے جانے کے بعد حضرت مولا نارشیداحم کنگوئ دوسرے ساتھیوں سے فرمانے کیے کہ میں نے مولوی کیلی کو ویسے بی کہددیا ورنہ جارے گروہ میں سجی ان کوعقل مند مانتے ہیں \_انہوں نے اسباتا جواب دیا تو فر مایا..... مزاج دانی تو مسعوداحمه کی مان ہی کوشی .....اس سے قار ئین بیرخیال نه فرمائيس كهثا يدحضرت مولا نارشيداحه كنكوبئ كوان حوادث كاصدمه بى نبيس بوا يصدمه توهر انسان کوہوتا ہے مگر حضرت مولا نارشیداحم کنگوہی اظہار نہیں فرماتے تھے بس اتناہی اظہار ہوتاجتناسنت سے ٹابت ہوتا ہے ۔۔۔۔ ورنہ صدمہ تو بہت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ۔۔۔۔ محمود احمد (بیٹے کی وفات)نے میری کمرتو ژوی .....حضرت مولا نارشید احمد کنگوی کے ایک خادم مولوی رحمت الله بانی بی این خطول می بمیشه محمود احمد کوسلام لکھتے۔ آخر دوسال کے بعد امام ربائی نے ان کے خطوط کے جواب میں بول تحریر فرمایا'' آپ خط میں حافظ مسعود احمد کو besturdubooks.wordbress.com سلام لکھا کریں۔حافظ محمود احمد مرحوم دو(۲) سال ہوئے کہ اس عالم سے رحلت فرما کر مجھ تا کارہ کو پریشان وجیران کر گئے ہیں۔ جبتم اس کوسلام لکھتے ہو مجھ کو بے قراری ہوجاتی ہے \_آئندهاس كانام مت لكصنا\_"

#### حرمین اوراس کے متعلقات سے محبت

انسان کوجس کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے تمام متعلقات سے محبت ہوجاتی ہے۔حضرت امام رباقی کے دل میں حق تعالیٰ شانہ اور جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت از حد راسخ تھی۔اس لئے ترمین شریفین کے خس وخاشاک تک کوآپ محبوب سمجھتے اور سرآ نکھوں پر رکھتے تھے۔مدینے کی تھجوروں کی گھلیاں پیوا کررکھتے اوران کو بھی بھی بھا نکا کرتے تھے ۔ایک مرتبہ فرمایا کہ''لوگ زمزم کے ٹینوں اور تھلیوں کو یونہی بچینک دیتے ہیں پنہیں خیال کرتے کہان چیزوں کو مکم عظمہ اور مدینه منورہ کی ہوا گلی ہے''۔ ایک مرتبہ مدنی تھجور کی مخطلی بسی ہوئی حضرت مولا نارشیداحم گنگوئی نے مولا ناعاشق الہی کودی اور فرمایا کہ اس کو بھا تک لو۔اورایک دفعہ مدینۃ الرسول کی مٹی عطافر مائی کہاہے کھالو۔انہوں نے عرض کیا کہ حضرت سٹی کھانا تو حرام ہے آپ نے فرمایا''میاں وہٹی اور ہوگی۔''اگر کوئی مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ ے آپ کے لئے کوئی تیرک یا تحفہ لاتا تو حضرت مولانا رشید احد گنگوہی اس کواس قد رخوشی ہے قبول کرتے کہ ہدیددینے والے کاجی خوش ہوجا تا اور آپ فور آبی تمام حاضرین میں اس كقشيم فرماديتے اورا گركوئي فمخص كوئى چيز مانگ ليتا تو فورا ہى اسے عطا فرماديتے اورخوش ہوتے ۔ایک دفعہ ایک مخص نے تبیج مانگی ۔حضرت مولانا رشید احد گنگوہی کے پاس بیش قیت شبیح تھی ۔ان کے حوالے کی اور فرمایا ''پڑھتے رہنا ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی رکھی ہوئی سے"-حضرت امام ربانی کا جی جاہتا تھا ہر مخص حربین شریفین سے اور وہاں سے آئی ہوئی چیزوں سے ای طرح محبت و پیارر کھے جس طرح خودان کوتھا۔ ایک مرتبہ مولا نامحمرا ساعیل کوموم بنی کا ذراسا ٹکڑا عنایت فرما کرکہا کہ اسے نگل جاؤاور ایک بارغلاف کعبہ کے ریشم کا

besturdilbooks morderes

ایک تارای رکیااور کہااس کو کھالو۔

### نماز ميں خشوع وخضوع كامنظر

حق تعالیٰ کی عظمت اور جلالہ شان چونکہ آپ کی رگ رگ میں پیوست تھی اس لئے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت حضرت مولا نارشید احمد گنگوی پر اکثر حالت کا غلبہ ہوتا ،اور اگراغیار ہے مجلس خالی ہوتی تواس کا اظہار بھی ہوجا تا تھا،آخری شب میں خالی مکان کے اندر حضرت مولا نارشیدا حد کنگوی آ قاکے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور نوافل میں قرآن مجید شروع فرماتے تو عموماً آپ برگریہ طاری ہوجا تا اور پڑھتے پڑھتے رک جاتے تقص سکیال آپ کاحلق تھام لیتیں اور بکاء برمجبور کرنے والی حالت حصرت مولا نارشید احمد مُنگونی ساکت وصامت بنا دیا کرتی تقی، آنکھوں ہے آنسو بہتے ہیں اور رخسار ولحیہ پر محزرتے ہوئے موتیوں کی طرح مصلے برگرا کرتے تھے بمولوی عبدالرحمٰن صاحب خورجوی كہتے تنے كدايك مرتبديس كنگوه ميں حاضر جوا۔ رمضان كا مهينة تھا اور تر اور كي ميں كلام الله حضرت مولانا رشیداحم كنگوی بی سنایا كرتے تھے،ایک شب آپ نے تراوت کشروع كی ، من بھی جماعت میں شریک تھا بقر آن مجید پڑھتے پڑھتے آپ اس رکوع پر پہنچے جس میں خوف وخشیت دلایا ممیا تھا ، جماعت میں حالانکہ نصف سے کم عربی زبان سمجھنے والے تنھے اور باتی سب ناواقف بمرآب کےاس رکوع کی قر اُت برخوف کا اثر سب بربر رہاتھا، کوئی روتا تعااور کسی کے بدن برلرزہ،اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرارکوع شروع کیا تواس میں رحمت خدا وندی کا بیان تھا،اس وقت دفعة تمام جماعت برسرور طاری ہوگیا اور پہلی حالت یکلخت منقلب ہوگئی فرحت وانبساط کے ساتھ یہاں تک کہعض مقتدی ہنسی صبط نہ (تذكره الرشد)

نماز بینه کر بھی نہیں پڑھی

البيخ معامله ميس آب كا تقوى واحتياط اس قدرتها كه مسئله مختلف فيهاميس قول راجح

besturdubooks.wordpress.com ادر اقرب الی الاحتیاط کو اختیار فرمایا کرتے تھے باوجود ضرورت کے احتیاط کو ہر گزنہیں چھوڑتے تھے،حضرت مولا نارشیداحم گنگوہیؓ کی احتیاط کی ادنیٰ مثال بیہے کہ آپ نے اپنے امراض میں کیسا ہی شدیدمرض کیوں نہ ہو کبھی بیٹھ کرنماز نہیں پڑھی۔مرض الموت میں جب تک اس قدرحالت رہی کہ دوآ دمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کریڑھ سکیس اس وقت اس طرح پڑھی کہ دو تین آ دمیوں کو بمشکل اٹھایا اور دونوں جانبوں سے کمر میں ہاتھ ڈال کرلیکر کھڑے ہو گئے اور قیام ،رکوع اور ہجودان ہی کے سہارے نماز اداکی ، ہر چندخدام نے عرض كيا كه حضرت بينه كرنماز ادا كر ليجئے ، مگرنه كچھ جواب ديانه قبول فرمايا ، ايك روز مولوي محمد يجيٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت!اگراس وقت بھی جائز نہیں تو پھروہ کون ساوقت اور کون سی حالت ہوگی جس میں بیٹھ کرنماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ امام صاحب کے نزدیک قادر بفتررۃ الغیر قادر ہوتا ہے، اور جب میرے دوست ایے ہیں کہ مجھ کواٹھا کرنماز پڑھاتے ہیں تو میں کیونکر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہوں، آخرنوبت ضعف اس قدر پہنچ گئی کہ دوسروں کے سہارے بھی کھڑے ہونے کی قدرت نہ رہی تو اس وقت چندوقت کی نمازیں حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی نے بیٹھ کریڑھیں۔ (تذکرہ الرشید)

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوى رحمة الله عليه

تحکیم الامت مجد دملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تفانوی قدس الله سره کی شخصیت اور ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ کی ذات والاصفات بگانہ روز گاراور'' آفتاب آمد دلیل آفتاب' مصداق ہے۔

حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ شریعت وطریقت کے مجمع البحرین ، جامع علم وعرفان اور دینی بصیرت وفقاہت ،تفوی وطہارت کے درجہ کمال پر فائز تھے۔ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوي تحملم وفضل اورزابد وتقوي كود مكه كراسلاف كرام كي یادتازہ ہوجاتی تھی۔ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کی بجاطور پرسلف صالحین کے علوم وفیوض کے امین اور وارث تھے۔حضرت کی کیمیا اثر صحبت اور بابر کت تعلیمات کھیے ہزار ہابندگان خدا کو یقین ومعروف کی لاز وال دولت میسر آئی اور بہت ہے تشکان معروف کواس چشمہ عرفان سے میرانی وشادانی ہوئی۔

معاملات ومعاشرات اسياست عقائد وعبادات غرض كددين كاكوئي شعبدايهانهيس جس میں حضرت مولانا اشرف علی **تعان**ویؓ قد*ی سر*ہ کی گراں قدرتجدیدی خدمات موجود نہ ہدں اور دین کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تعالوی نے تجدید واصلاح نہ کی ہوں۔ ہرشعبہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تصانیف موجود ہیں تفسیر مصدیث ، فقہ بقسوف وسلوک بقر آت ومجموعہ منطق وفلسفہ وغیرہ تمام علوم وفنون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ تکیم الامت قدس سرہ کی مجددانہ اور حکیمانہ تحقیقات عفر حاضر کا بے مثال منفردانہ بمسلحان عظیم الشان کارنامہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی قدس سروکی ذکاوت و ذبانت کے آثار بجین بی سے نمایاں تعے۔حضرت مولا نااشرف علی تھانوی نے ٢٩٩٠ مص دارالعلوم دیوبندے فراغت حاصل کی تھی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے حضرت مولانا اشرف علی تعانویؓ زیادہ مستغید ہوئے ہیں۔ پھرحصرت مولانا اشرف علی تعانویؓ اسلامے ہیں مدرسہ فیض عام کانپور میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور پھر مدر سہ جامع المعلوم کی مندصدارت کی زینت بخشی ۔ کانپور میں حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی کے درس حدیث کی شہرت س کر دور دراز سے طلب تھنچے علے آتے تھے۔ ۱۳۱۵ میں این میخ حضرت حاجی الداد اللہ تعانوی مہاجر کی قدس سروکی خانقاه المادية تعانه بمون ميس تو كلاعلى الله قيام فرمايا \_ جهال تادم واليسيس يهم سال تك تبليغ دين بتزكيفس اورتصنيف وتاليف اليي شائداراوركرال قدرخد مات انجام دين جس كامثال اس دور کے کسی دوسری شخصیت سے بیس ملتی علم نہایت وسیع اور کمراتھا جس کا ثبوت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کی تصانیف کا ہر ہرصفہ دے سکتا ہے۔حضرت مولانا اشرف علی تعانوي كي تصانيف مواعظ ہے لا كھوں افراد كى على ورو عانى فيض پہنچا۔اس كے ساتھ ساتھ

besturdubooks.wo

بیعت وارشاد کی راہ سے عوام وخواص کا جتنا بڑا حلقہ حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی سے
مستفین ہوااس کی مثال بھی کم بی طے گی ۔ عیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی
رفعت و بلندی کا اعداز ہاس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہندویا کے بڑے بڑے بروے صاحب
علم وضل اور اہل کمال وتقوی حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کے حلقہ بیعت میں شامل
سے حضرت والا کی ذات اقد س علم و حکمت اور معرف وطریقت کا ایک ایساسر چشم تھی جس
سے نصف صدی تک برصغیر کے مسلمان سے سیراب وشاداب ہوتے رہے۔ دین کا کوئی
شعبہ ایسانہیں جس میں حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی عظیم خد مات تقریری و تحریری
صورت میں نمایاں نہوں۔

حعرت مولانا سیدسلیمان ندوی کے الفاظ میں اصلاح امت کی کوشش میں علمی و عملی زندگی کے ہر کوشے پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی نظر تھی ۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بحورتوں سے لے کرمردوں تک، جابلوں سے لے کرعالموں تک،عامیوں سے کے کرصوفیوں تک، درویشوں اور زاہدوں تک بخریبوں سے لے کرامیروں تک ،حضرت مولانا اشرف على تفانوي كى نظرمعروف اصلاح وتربيت ربى \_پيدائش بشادى بياه بمى اور خوشی ،اور دومری تقریبول براوراجماعول تک کے احوال بران کی نظر بڑی اورشریعت کے معیار برجانج کر ہرایک کمر اکھوٹا الگ کیا۔رسوم وبدعات اورمغاسدے ہرروڑے اور پقرکو مِنْ الرصراطِ منتقيم كى راو وكمانى تبليغ تعليم ، سياست ، معاشرت ، اخلاق وعبادات اورعقا كد میں دین خالص کے معیار سے جہاں کوتائی نظر آئی ،اس کی اصلاح کی ،فقہ کے نئے نئے مسائل اورمسلمانوں کی نئی نئی ضرورتوں کے متعلق اینے نزدیک بورا سامان مہیا کر دیا اور خصوصیت کے ساتھ احسان وسلوک کی جس کامشہور نام تصوف ہے تجدید فرمائی۔حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کے سامنے دین کی صبح تمثال تھی ۔اس کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زعر کی تصویر میں جہاں جہاں نقائص تصان کے درست کرنے می عربر مشغول رہے۔انہوں نے اپن زندگی اس میں صرف کردی کہ سلمانوں کی تصویر حیات کواس شعبہ کے مطابق بنادیں جودین حق کے مرقع میں نظر آتی ہے۔

besturdubooksward less com میری زندگی کی ساخت و برواخت میں بھی حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ قدس سرہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔احقر کی عمر کا بڑا حصہ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کے ہاں آتے جاتے گزرا۔مسائل دیدیہ میں ان کی بیدارمغزی محکیمان تنقیحات ،معاشرتی معاملات میں غیرمعمولی صبط وظم ان کا وسیع عمیق علم ،ان کی سینکڑوں تصانیف ،ان کی محبت وبرکت اور حکیمانہ انداز تربیت نے زندگی کے بہت بڑے بڑے سبق سکھائے ۔حضرت مولا نااشرف علی تھانوی گواللہ رب العزت نے مرجع خلائق بنایا تھا آج سبھی ان کی تصانیف اوران کے خلفائے کرام ، شریعت وطریقت کے میدان میں ایسی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں ۔اس دور میں حرام وحلال کا اور جائز ونا جائز کا اہتمام ، کم ہی ملتا ہے۔ جتنا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کے یہاں تھا۔حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کے والد مرحوم کے انتقال کے بعد جائیداد ملی اس کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ نے سرکاری کاغزات و دستاویزات تر کہ سے اپنے از سرنو تحقیقات فرمائی اور اپنے شہراور دوسرے شہر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذراسا بھی معلوم ہوا کہاس کا ذراسا بھی کوئی حق اس جائدادمیں ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کاحق پہنچادیا۔ غرضیکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ نے اپنی تحریر تعلیم و تبلیغ سے لاکھوں مسلمانوں کوعلمی عملی فیض پہنچایا اور ہزاروں مسلمانوں کی باطنی اصلاح فر مائی \_حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ اوران کے تلامذہ خلفاء ملک کے ہر ہر خطے میں تھیلے اور مدوستان کا کوئی گوشہیں چھوڑ اکے سفر کرے وعظ وتبلیغ نہ فر مایا ہو، تصدیف وتالیف کے ذریعے ہرعلم ونن میں حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کے ہزارے زائدتصانیف ورثه میں چھوڑی اور اصلاح وتربیت کا کام اینے خلفاء ومتوسلین کے حوالے کر كے ١٦رجب المرجب ٢٢ ١١ ه كى شب ميں تفانى بھون ميں اس جہاں فانى كوخير بادكہااور حافظ ضامن تھانوی شہید کے مزار کے قریب انہیں کے باغ میں جے انہوں نے خانقاہ امداد یہ کے نام سے وقف کر دیا تھامحوآ رام ہوئے۔حق تعالیٰ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کے

درحات بلندفر مائے۔

# حضرت مولا نااشرف على تفانوي كاضيط اوقات وتنظيم كار

besturdubooks.wordpress. ایک سیح مومن ہی کی زندگی نظم وضبط کا بہترین نمونہ ہوسکتی ہے ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی مجد داندشان کا بے وصف بھی بہت ممتاز ہے۔حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے خارجی زندگی اور داخلی زندگی کا ایسانمونہ پیش کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ الل حق ایسے بھی ہوتے ہیں اور اہل فہم نے سمجھ لیا کہ صلحان دین ایسے ہی ہوتے ہیں۔بعض کم عقلوں نے اعتراض کیا کہ بیتو بالکل آنگریزیت ہے کہ ملنے کے اوقات مقرر ، گفتگو کے طریق متعتن لیکن ان کے متعلق اس کے سواکیا کہا جائے۔

#### ع برس عقل ودانش بباید گریست

کیونکہ بغیراس اصولی زندگی کے نہ خود کو راحت میسر آسکتی ہے نہ غیر کو بنداین صلاحیتوں سے استفادہ ممکن ہے نہ غیر کی تربیت داصلاح نہ اپنی صحت وتو انائی برقر اررہ سکتی ہےنداس کی افادیت اسی لئے خانقاہ امدادی میں ان زریں اصولوں کوجن کے ماخذ بہر حال اسوهٔ وارشادات رسول کریم ﷺ بی تنے یائمال نہیں کیا جاسکتا تھا۔

## خار جی زندگی

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اوقات اس طرح ہے ہوئے ہتھے صبح سے بارہ بیج تک اور نماز عصر سے عشاء تک کے اوقات اپنی انفرادی امور مثلاً تصنیف و تالیف وغیرہ کے لئے مختص تنصے۔البتہ اس میں بیاستٹنی تھی کہ نو وار دجو پہلی بارملا قات کرنا جا ہے، جو رحمتی ملا قات کا طالب ہو۔ وہ جس کوکوئی فوری ضرورت لاحق ہو۔ ۱۲ بیجے سے نماز ظہر تک بالكل تنہائی اور قیلولہ کا وقت تھا اور اس میں کوئی استثنانہ تھا۔نماز ظہر وقیلولہ سے فراغت کے بعدنمازعصرتك عام مجلس ہوتی تھی جس میں ہرفخص شریک ہوسکتا تھا اور بات چیت کرسکتا تھا۔ پھر بعدنمازعشاء کسی ہے نہ ملتے لیکن بیتوان کے لئے ہوا جو برملا اپنامہ عا ظاہر کر سکتے besturdubooks.nordbress.com تنے راز اور تنہائی کے طالبوں کے لئے اصول بیتھا کدسددری میں آویزاں لیٹر بوس کے اندریا تواپنامذ عالکھ کرڈال دیں یااس کے عرض کرنے کے لئے تعتین وفت جاہیں۔اور ہر دوصورتوں میں اپنا پینہ ضرور لکھ دیں ( یعنی خانقاہ کے کس کمرے میں مقیم ہیں ) تا کہ جواب بآسانی وہاں پہنچ جائے۔ندسائل کو تکلیف ہونہ مسئول کو۔خانقاہ امدادیہ کا یہ بھی اصول تھا کہ کوئی مخص بلاا جازت صاحب خانقاه کی خدمت نه کرے کوئی اس کے ہمراہ اور ندراستے میں ان سے مصافحہ کرے۔خودایے کام میں مشغول رہے اور حضرت شیخ کوایے امور مشاغل میں آزادر <u>کھے۔</u>

> چونکہ پڑھے لکھے اور غیر تعلیم یا فتہ ،آ داب سے واقف اور بے ادب سب ہی طرح کے لوگ آتے تنصاور ہرا یک کو ہار بار تنبیہ میں کافی وقت ضائع ہونے کا امکان تھا۔اس لئے صیح تعارف حاصل کرنے کے لئے حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے ایک جدول بنار کھا تھا تا کہاس کےمطابق خاندیری کر کےحضرت مولا تا اشرف علی تھانوی کودے دیں۔اس كعنوان يد تھ: \_(1) نام، (٢) وطن اصلى، (٣) اس وقت كس مقام سے آنا ہوا، اور وہاں کی مدت قیام ، (۴) شغل و ذریعه معاش ، کوئی مورثی زمین کے مالک تونہیں ،(۵)علمی استفادہ اردو عربی انگریزی کس قدرہے، (۲) آنے کا اصلی مقصد کیا ہے تھن ملا قات یا پہھے کہنا بھی بلکھ کردینایا زبانی مجمع میں یا تنہائی میں ،(۷) کسی ہے بیت ہیں یانہیں ،اگر ہیں تو كس سے؟(٨) اگر مجھ سے بيعت بي تو كتنا عرصه بوا؟ تعليم كس سے متعلق ہے۔(٩) میرے مواعظ ورسائل کیا کیا دیکھتے ہیں؟ اگر (۱۰) مجھ سے پچھ خط و کتابت ہوئی ہے وہ یاس ہیں پانہیں؟اگر ہےتو دکھا ئیں،(اا) کتنا قیام ہوگا(۱۲) کہاں قیام ہوگا۔(۱۳) خانقاہ میں پہلی مرتبہ آنا ہوا یا پہلے بھی آئے ہیں (۱۴) یہاں کے انظام طعام کی خبر ہے یا نہیں (١٥) باہر والا براقلمی اعلان د کھے لیا یا نہیں ؟ (بیروہی اعلان ہے جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کے اوقات فراغت ومصرو فیت کی تفصیل ہے )اس کے علاوہ ہر ہر طبقہ کے ا فراد کے لئے اصول وضوابط متعین تھے اور سب میں یہی روح کار فر ماتھی کہ مرشد ومرید

besturdulooks.wordpress.com دونوں کوراحت حاصل رہے۔تضبیع اوقات نہ ہواور بے جااختلاط نہ رہے۔اب کوئی بتائے كيا بغيراس نظم وضبط كےمجد دالملت حضرت مولا نا اشرف على تھانويٌّ وہ پچھ كر سكتے تھے جو انہوں نے کر دکھایا سینکڑوں کتابوں اور رسالوں میں حقائق ومعارف کے ذخائر جمع فرماتے ہزاروں خطوط کے گراں بہا جواب لکھے مینکڑوں مواعظ کے ذریعے رشد وہدایت کے دریا بہائے ان گنت ملفوظات کے ذریعہ طریقت کے عقدے کھولے۔ ہزاروں تشنگان حب الہی کوسیراب کر گئے میسب ای اصول زندگی کا نتیجہ تھا۔

## داخلی زندگی

وعظ و پند ،اصول وضوابط صرف اغنیاء کے لئے نہ تھے۔گھر کی نجی زندگی میں بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ پر نگاہ رکھی جاتی تھی ۔البتہ ہرموقع ومقام کے لحاظ سے اصول بھی جدا تھے اور ہونے بھی جاہئیں ۔حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی دو(۲) از دواج مطہرات تھیں۔اس لئے جو بھی نفتہ یا جنس کی صورت میں آتا مساوی مساوی کر کے این ہاتھ سے تقسیم فرماتے غیرت کا بیاعالم تھا کہ دونوں کے مہر ادا کر دئے تھے اور باوجود فریق ٹانی کی طرف سے واپس لینا گوارہ نہ فر مایا۔حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی سخت گیرنہ تھے۔ بھی گھروالوں سے تکلف وتحکم کا برتاؤنہ کرتے بلکہ ہمیشہ لطف وکرم سے پیش آتے اور بہت ہشاش بشاش رہتے تھے۔اپنی از واج کے مہمانوں کی بوری مدارت کرتے اوران کے بچوں سے خوب مزاح فرماتے تھے۔اہل خانہ برحتی الامکان کوئی بوجھ نہ ڈالتے تھے حتی کہ کسی خاص کھانے کی فرمائش نہ کرتے البتہ جب خودادھرے فرمائش کرنے کا اصرار ہوتا تو اس میں بھی ایبااسلوب اختیار کرتے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، ندان پر بار پڑے فرماتے "تم ہی چند کھانوں کے نام لوجو بآسانی کیسکیس ان میں سے جوم غوب ہوگا بتا دوں گا''۔باوجود کثرت مشاغل کے گھریابندی ہے تشریف لے جاتے تھے تا کہان کی دل آ زاری نہ ہو۔ان کی بیاریوں پر یوری فراغ دلی ہے روپیپزچ فرماتے اور ضرورت ہوتی تو دور دراز بلدسوم

مقامات پرخود لے جاکرعلاج کرواتے تھے۔اس طرح تعلق مع اللہ کے بہانے حقوق تلفی کمھی نہ ہونے دیتے تھے بیتوان لوگوں کا شعار ہے جوسنت رسول ﷺ ہے نا آشنا ہوتے تھے جن کے نزدیک عبادت وتعلق مع اللہ کا رشتہ اتنا نازک ہے کہ سجد خانقاہ کے باہر قدم رکھتے ہی تار تار ہوجا تا ہے۔ حالانکہ اتباع سنت کے تحت ہر نعل جو مسجد وخانقاہ میں ہو یا گھر اور بازار میں ہوعین عبادت اور ترقی قرب کا موجب ہے اور یہی صفت '' بے ہمہ و باہم ہ' کمال کی دلیل ہے۔

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے تو دوعقد کر کے عدل وانصاف کی وہ نظیر قائم کی کہاب اوگوں کے لئے عقد تانی کی جرائت مشکل ہوگئی۔ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ خود فرماتے تھے۔''میں تو ایک کی باری میں دوسری کا خیال لا تا بھی خلاف عدل سمجھتا ہوں۔ کیونکہ اس سے اس طرف توجہ میں کی ہوگی۔ اور ہاس کی حق تلقی ہے۔ اب میں اسپنے کیڑے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں۔ کیونکہ اگر میں ایک گھر میں کپڑے رکھتا تو دوسرے گھر والوں کو شکایت ہوتی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت نہیں جتنی دوسری کے ساتھ ہے''۔ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کے اس شعار کوفور سے دیکھواور جان لو کہ دین داری میں معاشرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کے اس شعار کوئور سے دیکھواور جان لو کہ دین داری میں معاشرت معاملات واخلاق اسے ہی مہتم بالثان ہیں جسنے عقا کہ وعبادات ہمکیل دین کے لئے ان بانچوں پہلووں پر بیساں عمل ضروری ہے۔ شیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ کو رہے ہوتا جب شوہروں کے ظلم وستم کی روایتیں حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ تک کہنچتیں۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ ہرا کے کوا بنی ہویوں پر مہروکرم ، عضوودرگز راور پہنچتیں۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ ہرا کے کوا بنی ہویوں پر مہروکرم ، عضوودرگز راور پر بین مروت کی تلقین فرماتے تھے۔

### سيجه واقعات وكرامات

جہاںتم جاؤگے، وہاںتم ہیتم ہوگے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں چودہ besturdubooks.wordpress! طلبه دورهٔ حدیث میں تنصه دستار بندی کی تبحویز ہوئی بیدارالعلوم دیوبند کا دوسرا جلسه تھا ہمیں تھی گپڑی باندھنے کا اردہ کیا بتو ان چودہ طالب علموں نے آپس میں مشوبہ کیا کہ جلسہ کو رکوانے کی کوشش کرنی جاہیے کیونکہ ہم ائموں کو گیڑی بندھوائی جائے گی اور ہم اہل نہیں ہیں جس سے مدرسہ کی بدنامی ہوگی غرض ان چودہ طالب علموں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جا کرمولانا محمد یعقوب نانوتو گ سے جلسہ رکوانے کی درخواست پیش کریں حضرت مولانا موصوف دارالعلوم دیوبند کے اول مدرس تنفے حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ جب ان کی خدمت میں پہنچے آپ کتابوں کےمطالعہ میں مصروف تتصاورا نتها كى امنهاك كاعالم تفار رعب كابيرعالم تفاكه هرآ دمى بات كرنے كى جرأت نبيس كر سكتا تھا۔اجا تك نگاہ اٹھائى تو ديكھا كەحضرت مولا تا اشرف على تھانوڭ كھڑے ہيں۔آپ نے یو چھا خیرتو ہے کیے آنا ہوا۔حصرت مولانا اشرف علی تھا نوی نے فرمایا کہ:

> "میں نے ورخواست پیش کی کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جلسہ دستار بندی ہور ہاہے۔ تھم کی تکیل سے تو انکار نہیں لیکن اگر عرض کرنے کا موقع دیں تو ہماری درخواست ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں! نالائق ہیں ۔ پورا مدرسہ جارے اکابر اساتذہ بدنام ہوجائیں گے جلسہ روک دیا جائے اور جماری ٹالائقیوں سے پردہ نداٹھایا جائے ہم جاہتے ہیں کہ ہمارے عیب پر بردہ پڑارہے''۔....بین کر حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب کو جوش آگیا اور فرمایا:۔ ' سیتمہاری نالا کقی کا احساس تمہاری سعادت مندی ہے اور جب آ دمی میں اپنی نالائقی کا احساس آجائے توبیاس کے کمال اوراس کی فضیلت وسعادت مندی کی دلیل ہوتی ہےاورہم جور چلسہ کررہے ہیں تو وہاں ہم اعلان کر دیں گے کہ "فیما بیننا و بین اللہ "ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بدلوگ جارے نزویک اہل ہیں اور قابل ہیں جس کی مرضی ہوان کا کسی بھی فن میں امتحان لے لے: دحضرت مولا ٹا اشرف علی تھانویؓ نے فر مایا کہ ہم لوگ اور بھی ڈر گئے کہ آئے تھے جلسہ رکوانے کو اور یہاں امتحان دینے کا الگ کہہ دیا گیا۔بہر حال ہم وہاں سے چلے آئے چلتے وفت حضرت مولا نامحر یعقوب صاحبؓ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ

besturdubooks. Wordpress! :۔'' دنیا گدھوں سے بھری پڑی ہے جہاںتم جاؤ کے وہاںتم ہیتم ہو گے اور تمہارا ہی غلبہ ہو گا"۔ حصرت مولانا اشرف علی تھانویؓ نے فرمایا کہ:۔ہم نے بیتجربہ کیا کہ، جہال مجتے ہم ہی نظرآئ جہاں محتے غالب ہی رہے کہت ہی کوغلبہ ہے۔ "المحق یعلوا ولا يعلى" غالبیت کے لئے حق ہے اور مغلوبیت باطل کے لئے ہے"۔

### تفسير لكھنے ميں آپ كوكتنارو پيدملا؟

حصرت مولانا اشرف علی تھانوی آبک مرتبہ دہلی تشریف لے گئے وہاں ایک انگریز نے حضرت مولا ٹا اشرف علی تھا نوی سے ملا قات کی اور اول سوال اس نے بیر کیا کہ:۔ میں نے سنا ہے کہ آب نے کوئی تغییر لکھی ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہاں لکھی ہے اُس نے دریافت کیا:" آپ کواس میں کتنا روپیدملا ؟" حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ نے جواب دیا ایک بھی نہیں۔وہ س کر بہت جیران ہوااور دریافت کیا کہ پھرآپ نے اتن محنت کیوں کی ؟ حضرت مولا ٹا اشرف علی تھانویؓ نے فرمایا کہ:۔'' آخرت کے ثواب کے لئے ۔'' وہ انگریز کہنے لگا کیا ابھی مسلمانوں میں ایسے خیال کے لوگ موجود ہیں حضرت مولا نااشرف علی تھا نویؓ نے جواب دیا۔''بہت کثرت سے''۔

# دین اور دنیا، دونوں میں عز تنیں ہونگی

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے فرمایا کہ میں بچین میں خواب بہت دیکھا کرتا ۔ تها۔اب تو بالكل نظر نبيس آتے۔اور تعبير حضرت مولانا محد يعقوب صاحب عليا كرتا تھا مولا نانے بعض اوقات استخارہ تک مجھ ہے کرایا ہے کہ تجھے خواب سے مناسبت ہے۔ ایک وفعد میں نے دیکھا کہمولانا دیوبندی کے مرداند مکان میں دروازے کے سامنے جو چبوترہ ہاس کے کنارے برایک جاریائی چھی ہوئی ہادراس برایک بزرگ بیٹے ہوئے ہیں جوبہت نازک پتلے دیلے،قد بھی اچھا، کپڑے نہایت نفیس بڑے فیمتی تھے۔انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پرلکھا ہوا تھا کہ (ہم نے تم کوعزت دی) اوراس کاغذیر بہت ہی مہریں ہیں besturdubooks.wordpress.com جونهایت صاف تحیں اور مهر میں صاف لکھا ہوا تھا (محمد ﷺ یہ کوحلیہ شریف میں ویکمنا کچھ ضروری نہیں )ای خواب میں پھر یوں دیکھا کہ تھانہ بھون میں شادی لال بخصیل دار کے مکان میں بھا تک کے متصل جو کمتب تھا اس کے اندر کے درجہ میں ایک انگریز اجلاس کررہا ہےلباس اس کا بالکل سیاہ ہے (بیمعلوم نہیں مکان میں کیونکر پہنچا)اس میں بھی مہریں بہت عمرصاف نتھیں۔ میں نے مولا نامحر یعقوب صاحب *ہے عرض کی*ا تو فر مایا کہتم کودین اور دنیا کی دونوں عز تنمی نصیب ہوں گی (جامع کہتا ہے کیسی برجستہ تعبیر ہے کہ آج جس کوایک عالم این نظرے دیکے رہاہ۔اللهم زدفزد)

### تین چیزوں کی بابندی سے سلوک طے ہوجائے گا

حضرت محمشفيع صاحبٌ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ قدس سرہ سے عرض کیا کہ: " حضرت میری تمنا ہے کہ تصوف وسلوک کے مراحل مطے کروں مگر سنتا ہوں کہ بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں اور محنت اور فرصت کا کام ہے میں خلقۃ ضعیف بھی ہوں زیادہ محنت برداشت کرنے کے قابل نہیں اور فرصت بھی کم ہے اور وقت تمام درس وتدريس اورمطالعه كے كاموں ميں گزرتا ہے، كياان حالات ميں بھی مجھے كوئى حصہ نصيب موسكتا بي " عليم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوي في برى شفقت سے فرمايا: " بيه تم نے کیا کہا؟ کیا اللہ کاراستہ صرف اقویاء کے لئے ہے ضعفاء کے لئے نہیں؟ فارغ البال لوگوں کے لئے ہے کم فرصت لوگوں کے لئے نہیں ؟ حقیقت بیہ ہے کہ راستہ سب کے لئے کھلا ہواہ۔ ہاں ہرایک کے لئے مل کاطریقہ مختلف ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔" طوق الوصل الى الله بعد النفس لاخلاق "يعنى الله تك يَنْفِي كراسة است بي الأكنت ہیں جتنے انسان ' یہاں کوئی عطائی کی دکان نہیں کہ سب کوایک ہی گولی دے دی جائے ہم آپ کوالیا طریقہ بتائیں گے جس میں نہ قوت کی ضرورت ہوگی نہ فرصت کی'۔اس سے بعد حضرت مولانا اشرف علی تفانویؓ نے فرمایا کہ:۔ فرائض دواجبات اورسنن وغیرہ جوسب

besturdubook

مسلمان اداکرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں آپ صرف تمین چیزوں کی پابندی کرلیں انشاء اللہ ساراسلوک اسی سے طے ہوجائے گا۔ '' تقویل افتیار کریں اس کامفہوم آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ۔ البتہ تقوی صرف نماز روزہ اور ظاہری معاملات کا نہیں باطنی اعمال میں بھی اتناہی ضروری ہے۔ '' جتنا ظاہر میں ہے۔ '' دوسرے ہرلا یعنی (بفائدہ) کام ، کلام ، کہل اور ملاقات سے پر ہیز کریں اور فرمایا لا یعنی سے مرادوہ کام ہے جس میں نددین کا کوئی فائدہ ہونہ دنیا کا بغور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال ، اقوال مجالس میں بہت ساوقت ایسا گزرتا ہے کہ کام کی بات تھوڑی ہی اور بے فائدہ زیادہ ، بس ان سے پر ہیز کرتا''۔ '' تیسرا بقدر ہمت وفرصت کچھ تلاوت قرآن روز انہ کیا کریں'۔

"اب بتلاؤاس نے میں کون ی چیز محنت یا فرصت کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر خور کرو
گرو اس میں قوت اور زیادہ محفوظ رہے گی کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ بہت سے ایسے کاموں
سے رو کتا ہے جوانسان کی قوت ضائع کرتے ہیں اور جب لا یعنی کاموں ، ملاقا توں ، مجلسوں
سے پر ہیز کرو گے تو تمہاری فرصت علمی مشاغل کے لئے اور بڑھ جائے گی۔ "حضرت مولا تا
اشرف علی تھا نوگ نے آخر میں فرمایا کہ:۔ "نسخ تو آپ کے لئے اتنا ہی ہے کہ اگر دل چاہے
اور فرصت بھی ہوتو صبح وشام سجان اللہ ، الحمد اللہ ، لا الدالا اللہ ، سوسومر تبہ اور استغفار درود
شریف سوسومر تبہ پڑھ لیا کرواور نمازوں کے بعد تنبیح فاطمہ کا التزام کرلؤ"۔

نومسلم كاجموناني كركايابليث دى

حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ ایک مرتبہ کالپی تشریف لے گئے ، وہاں ایک شخص نہایت صاف سخرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے جامع مسجد میں نماز کو آیا ،اس کے گاؤں الوں سے معلوم ہوا کہ ئیر پہلے بھنٹی تھا اب مسلمان ہوگیا ہے لیکن وہاں کے چودھری ساتھ کھلانا پلانا تو در کنار اس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے، وہاں جلسے تھا اس میں وہ بھی موجود تھا اور وہاں کے رئیس بھی جمع تھے، بعض لوگوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ

Desturdulooks.wordpress.com

ے خواہش کی کہ آپ اس موقع پران لوگوں کو سمجھادیں کہ ایسا پر ہیز نہ کیا کریں ،اس کی سخت دل شکنی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے دل میں سوچا کہ زے سمجھانے ہے کچھکام نہیں نکلے گاسمجھانے ہے تو اس وقت ہاں ہاں کہہ دیں گے پھر بعد کوکون پرواہ کرتا ہے؟

حضرت مولا نااشرف علی تھانوگ نے ایک بدھنے میں پانی منگوایا، جب پانی آگیا تو حضرت مولا نااشرف علی تھانوگ نے اس نومسلم سے فرمایا کہ ٹونٹی ہی سے مندلگا کر پانی پے ، چنا چہاس نے بیا، پھرآ پ نے اس کے بچے ہوئے پانی سے بیا پھر حضرت مولا نااشرف علی تھانوگ نے سب سے فرمایا کہ سب لوگ پانی پئیں ،اس وقت سوامان لینے کے کسی سے کوئی عذر بین نہ بڑا ۔ سب نے جیسے تیسے پانی پیا، پھر حضرت مولا نااشرف علی تھانوگ نے فرمایا کہ وکیھو بھائی اب اس سے پر ہیز نہ کرنا ، کہنے گھے اجی بس اب منہ کی کیار ہا پر ہیز کرنے کا ، آپ کی تربیت ہی ایسی ہے کہ ہماراسارادھرم ، بی لے لیا۔ اب آپ اظمینان رکھیں ۔ اب ہم آپ کی تربیت ہی ایسی ہے کہ ہماراسارادھرم ، بی لے لیا۔ اب آپ اظمینان رکھیں ۔ اب ہم اسے بر ہیز ،بی کیارہ گیا۔ جب اس کا جھوٹا پانی ہی آپ سے نے بیادیا۔

حكيم الامت كايك متجاب الدعوات شاكر دكاواقعه

 جاردن گزرے منے کہ اس طالب علم کے بھائی کا خط آیا کہ:۔ '' فلاں تاریخ ، فلاں وقت وہ طالب علم دفعتذ مجنون ہوگیا، خدا کے لئے دعائے صحت فرمائیں۔'اب حاجی صاحب بڑے ہی قلق واضطرب میں مبتلا ہو گئے اور حصرت مولا نا اشرف علی تعانوی کی خدمت میں عاضر ہوکر آنسووں کے ساتھ بڑے الحاح واضطرار کے عالم میں بولے کہ:۔" حضرت! آخر کیا کروں وہ فقرے میں نے کچھ دشنی میں اور جان کے تعور ہے ہی کہے تھے بس جھ خملا ہث میں زبان سے نکل مے تنے ، میں تو اس نعت سے عاجز آسمیا ہوں''۔ دشواریاں عوام ہی کو نہیں بخواص اکابر کوبھی پیش آتی رہتی ہیں اورا لیے ورطہ سے نکلنے کا کام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی بی جیسے دقیقہ سنج مصلحین کا ہوسکتا ہے کسی محض بزرگ کانہیں جعفرت مولانا اشرف علی تعانوی فے فرمایا: "اس کا علاج بھی آب بی کے ہاتھ میں ہے ای حربے کام لیج جوآپ کے باس موجود ہے دعا سیجے کہا اللہ اس نعمت عظیم کے باركاتحل اب محمناتوال سے بیں ہوتا،اسے بدل كركسى دوسرى نعمت سے سرفراز فرمايا جائے، دعا آب اپنی زبان سے سیجئے ،جس کی معبولیت کے بیسب کرشے ہیں ،آمین میں بھی کہتا جاؤل گا۔'' حاتی صاحب اس تشخیص اور معالجہ کوئ کر باغ باغ ہو میے عمل اس وقت کیا اور بیہ دعا بھی ای وقت تبول ہوگئی ، بعنی ای وقت ہے وہ خاص کیفیت سلب ہوگئی ،مرض بھی ٹھیک ہوگیا۔

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کے نزد کیا اہل علم کی شان کی میں دوست کی میں اہل علم کی شان کی میں اللہ مت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس مرہ اپنے ایک ہل علم دوست کی فرمائش پرتشریف لے کئے ممات بی روزگزرے منے کدایک نواب فلاں نواز جنگ کا پرچہ آیا، جونواب صاحب حیدر آباد (دکن) مرحوم کی ناک کا بال اور ادکان سلطنت میں سے لکھا تھا کہ:۔"عرصہ سے جھے ذیارت کا اشتیات تھا، محربد شمتی سے تھانہ بھون کی حاضری نعیب نہیں ہوئی، برائے زیارت حاضر ہونا چاہتا ہوں مفلاں فلاں وقت اپنے فرائض معمی سے نہیں ہوئی، برائے زیارت حاضر ہونا چاہتا ہوں مفلاں فلاں وقت اپنے فرائض معمی سے

besturdulooks.wordbress.cor فرصت ملتی ہے'۔حضرت مولانا اشرف علی تعانویؓ نے جواب لکھا کہ:۔" بے حدمسرت ہوئی کہ آپ کے دل میں دین اور اہل دین کی محبت اور عظمت ہے مگرینیے کی سطریز ھے کرافسوس کی بھی کوئی حدندی کاس میں فہم سے کام ندلیا گیا جس کے ملنے کوزیارت سے تعبیر کیا گیااس کوتواییخ او قات فرصت بتلا کریا بند کیا گیا اورخود آزادر ہے، پیکون کی نہم وتہذیب کی بات ہے"؟اس برنواب صاحب نے اپنی سنج فہمی کی معافی جاتی اور لکھا کہ:۔حضرت والا بی اپنی ملاقات تحریر فرمائیں۔اس پر حصرت مولانا اشرف علی تعانویؓ نے ان کوایک اورسیق دیا کہ :۔''اب بھی بورے نہم سے نہیں لیا حمیا مردہ بدست زندہ کی طرح مہمان میزبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے سفر میں اوقات کا صبط غیر اختیاری ہوتا ہے ، آپ ساتھ رہیں جس وقت مجھ کو فارغ دیکھیں ملاقات کرلیں'۔اس پرانہوں نے لکھا:۔بدنہی پر بدنہی ہوتی چلی جاربی ہے میں نداب اینے اوقات کوظا ہر کرتا ہوں ند حضرت سے معلوم کرتا ہوں جس وفت فرمت ہوگی حاضر خدمت ہو کر زیارت ہے مشروف ہوجاؤں گا آگر فرمت نہ ہوئی تولوث آؤں گا"۔جب حضرت مولانا تھانویؓ نے دیکھا کہ اصلاح پزیرہو گئے ہیں تو دل جو کی کے طور پر لکھا:۔"اب پورے فہم سے کام لیا گیا ہے جس سے اس قدرمسرت ہوئی کہ آپ کا ميري زيارت كوتي حارباتهااب ميراآب كي زيارت كوتي حاسب لكا ،اگرفرمت موتوآب تشريف لية بيء ورنه مجصا جازت فرمايي كهين خود حاضر موجاول "-

> غرض بير كه خوداً ئے جعنرت مولا نااشرف علی تعانویؓ نے فرمایا كه ميرا بيطرز عمل اس کے تھا، کردنیا کے جس قدر برے لوگ ہیں الل دین کو بیوتو ف سجھتے ہیں ان کو بید کھانا تھا کہ الل علم كى بيشان ہے كه يهلياتو تدلل سے بچنامقعود تعام كر جب ووائي كوتائى تتليم كر يجياتو اب منجا تكبر ، الله كاشكر ، كهاس في محفوظ ركما ، ملاقات ك دوران مي وه نواب صاحب حیدرآباددکن کی بیدارمغزی اورانظام سلطنت کے واقعات بیان کرتے رہے،اس کے بعد کہا کہ نواب مساحب سے ملاقات ہوجائے تو بہت مناسب ہے۔آب نے بوجھا،" بيآب كى خوابش بى يانواب صاحب كى"-" كي سكوت كے بعد كہا كەمىرى خوابش ب

"\_حضرت مولانا اشرف على تقانويٌ نے سوال كيا كە "جس وقت آپ نے مناسب اورغير مناسب ہونے برغور فرمایا ہوگا۔اس برجھی غور فرمایا ہوگا کہ ملاقات نفع کس کا ہے؟" کہا: ''نواب صاحب کا''۔حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے فر مایا '''نفع نواب صاحب کا ،اور ملاقات کی ترغیب مجھ کودی جارہی ہے۔مطلوب کوطالب اورطالب کومطلوب بنایا جارہا ہے "-اس برکوئی جواب نه دیا: حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ نے فرمایا که،"اب میں خود عرض كرر ما ہوں كه اس صورت ميں كه ميں خود ملا قات كو جاؤں مضرت ہى مضرت ہے نفع کچه بھی نہیں ،اگر میں ملا قات کو گیا تو وہ مطلوب اور میں طالب ہوں گااس صورت میں ان کو مجھ سے پچھنفع ہوگا ہاں اس سے مجھ کونفع ہوسکتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے ملے گی یعنی دنیاوہ بفتدرضرورت بھی ان کے پاس نہیں یعنی دین۔اگر میں گیا بھی جوان کے پاس ہے بیعنی ونیا ،منصب ،وظیفہ (وغیرہ) وہ مل بھی گیا تو اس صورت میں ایک خاص ضرربھی ہے اگر قبول کرتا ہوتو اینے مسلک کےخلاف، اگر قبول نہیں کرتا تو آ داب شاہی کے خلاف، کیونکہ قبول نہ کرنے میں ان کی سبکی اور اہانت ہوگی ،اور چونکہ اس وقت میں اس کی صدود میں ہوں اس کی یاداش میں اخراج وغیرہ جوجا ہیں میرے لئے تجویز کر سکتے ہیں تو نواب صاحب کوکوئی نفع نہ ہوگا اور میرانقصان ہوگا، بیام بھی شان سلاطین کےخلاف ہوہ انی رعایا کے مدعو کئے ہوئے مخص سے ملاقات کریں''۔ بین کر ..... نواز جنگ صاحب کی آ نکھیں کھل گئی اور کہا کہ:۔''ان چیزوں پر تو ہم لوگوں کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی''۔غرض کہ استغناءاورتو کل کی وجہ سے حضرت تھانوی ہرجگہ غالب ہی رہتے تھے '(تلخیص ادبیں بزے سلمان) بإنى تبليغي جماعت حضرت مولا نامحمرالياس دہلوی رحمۃ اللّٰدعليه

حضرت مولانا محمد المياس دہلوگ كا دادھيالى اور نانہيالى شجرہ نسب حضرت ابو بكر صديق "سے جاملتا ہے حضرت مولانا محمد المياس دہلوگ كے دالد ماجد مولانا محمد اساعيل

مولانا كاوطن اورخاندان

صاحب "جھنجھانہ مظفر گر کے رہنے والے تھے۔ آخر میں جھنجھانہ کی سکونت ترک کرکے وہلی میں آکر قیام پزیر ہوگئے تھے۔ حضرت مولا نامجم الیاس وہلوگ کی والدہ مولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلوگ کی نواسی تھیں، مولا نامظفر حسین صاحب "مفتی اللی بخش کے حقیقی بھیتے، صاحب کا ندھلوگ کی نواسی تھیں، مولا نام ظفر حسین صاحب تم معدہ نے عزیز شاگر داور حضرت شاہ محمد یعقوب کے مجاز تھے، ان کے تقویل کا بیال تھا کہ آپ کے معدہ نے عمر بحر کوئی مشتبہ چیز قبول نہیں کی ۔ حضرت مفتی اللی بخش صاحب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے معدہ نے عمر بحارت کی متاز شاگر دصاحب نتویل ۔ صاحب تھنیف مصاحب تھے۔ مولا نامجم الیاس دہلوگ کی ولا دت موسی سے ماحب کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت مولا نامجم الیاس دہلوگ کی ولا دت موسی سے میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام اختر الیاس ہے۔ مولا نامجم الیاس دہلوگ کی ولا دت موسی سے میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام اختر الیاس ہے۔

مولانا كى اہم خصوصيات

افسوں ہے کہ اس مختصر مقالہ میں حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پرروشی نہیں ڈالی جاسکتی۔ چونکہ اس کی گنجاکش نہیں اس لئے مختصر طور پر یہاں حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ کے چند خصوصی صفات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ کی سب سے بڑی خصوصیت مولا ناکا آخرت پر کامل یقین اور ہروفت اس کا استحضار ہے، جن لوگوں نے حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ کو قریب سے دیکھاان کا زبانی اور تحری بیان یہی ہے کہ حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ کی تمام حرکات وسکنات سے واضح ہوتا تھا کہ جنت اور دوز خ حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ کی آئیکھوں کے سامنے ہیں۔ مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ:

''حضرت مولانامحمدالیاس دہلوگ جسمانی لحاظ ہے اگر چینہایت نجیف ونا تواں تھے گراس مقدس مقصد کے لئے ایسی ان تھک اوراس قدر بے پناہ جدوجہد کر کے دکھا گئے کہ میرا اندازہ ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کے سامنے جنت اپنی ساری نعمتوں اور دل فریپیوں کے ساتھ اور جہنم اپنی ساری ہولنا کیوں سمیت منکشف کردی جائے اور اس سے کہا جائے گئے۔ اگر بیکام کرو گے تو یہ جنت ملے گی اور انہیں کرو گے تو اس جہنم میں ڈالے جاؤگے تو شایداس کی سعی وجہداس سے زیادہ نہ ہو سکے گی جو حضرت مولانا محمد الیاس دہلوئ کی بالخصوص آخری زمانہ میں تھی۔''

466

بیتو حضرت مولا نامحمرالیاس دہلوگ کا حال تھااب قال کی بات سُنئے ۔مولا نا نعمانی حضرت مولا نامحمرالیاس دہلوگ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں :

. "فرملیا ہائے! اللہ کے وعدوں پریقین نہیں رہا۔ اللہ کے وعدوں پریقین اوراعتماد پیدا کرواور پھراس یقین اوراعتمادی کی بناء پرکام کرنے کی مشق کرو۔ اوراللہ کے وعدول کے معنی بھی خودنہ گھڑو۔ تمہماراعلم اور تجربہ بہت محدود ہے اس کے وعدوں کا مطلب اس کی شان کے مطابق سمجھواور اس سے یوں ہی مانگو کہ اپنی شان اور قدرت کے شایان اور وعدوں کو پورا فرمائے۔

حضرت مولا نامحمرالیاس وہلوئ کی دوسری اہم صفت مولا نا دہلوی کا سوز دروں اور بلند ہمتی ہے۔حضرت مولا نامحمرالیاس دہلوئ کا دل اس زمانے کی دینی ویرانی کو دیکھ در کھے دیکھ کر جنتا تھا اور اورمخلوق خدا کی عام گمراہی اور جہالت وبدم کمی کی ہمہ کیری کا تصور کر ہے آپ ماہی ہے آپ کی طرح تڑ ہے تھے۔ گویااس شعر کی مجسم تفسیر تھے۔

خنجر چلے کی پرزیتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا دروہ ارے جگر میں ہے مولا نا ابوالحس علی ندوی لکھتے ہیں کہ: ''بہمی بھی دین کے اس درداور اس فکر میں بستر پر کروٹیس بدلتے اور بے چینی بڑھتی تو اُٹھ اُٹھ کرنہانے لگتے۔ایک رات والدہ مولا نا محمد بوسف صاحب نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ بیڈ ہیں آتی فرمایا ۔۔۔۔ کیا بتا وس اگرتم کووہ بات معلوم ہوجائے تو جا گئے والا ایک ندر ہے دوہ وجا کیں''۔

ای سوزِ دروں کا نتیجہ تھا کہ حضرت مولا نامحمہ الیاس دہلویؓ نے ساری زندگی کا اوڑ نا بچھونا دین اوراشاعت دین ہی کو بنالیا تھا اور حضرت مولا نامحمہ الیاس دہلویؓ کی ساری زندگی بلد<sup>سوم</sup>ی

besturdubooks:

کی دلچیپیاں اسی بلیغی کام میں سمٹ کررہ گئی تھیں ۔ حتی کہ اپنی جان کواس راہ میں قربان کر دینا اپنے لئے بڑی سعادت بہتھتے تھے اور اس راہ کی تمام تکلیفوں اور مشقتوں کو نہایت عالی حوصلگی اور بلند ہمتی سے برداشت کرتے تھے مئی 1936ء کے ایک سفر میوات کے موقع پر مولانا محمد ذکر یا صاحب اور مولانا محمد نوسف صاحب کو تحریفر مایا:۔ ''اس قدر ضعف ہے کہ خلاف طبع البحق ہوئی بات سے اختلاج اور خفقان ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ موٹر کی دبلی خلاف طبع البحق ہوئی بات سے اختلاج اور خفقان ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ موٹر کی دبلی تک کی سواری سے بخار آتا ہے اس پر المحمد للدایک مہینہ کی مسافت کیلئے میوات کی شخت تک کی سواری سے بخار آتا ہے اس پر المحمد للدایک مہینہ کی مسافت کیلئے میوات کی شخت ترین باد سموم اور جہال کی باتوں کے البحاؤ کا نشانہ بن کے موت کے لئے اپنی جان کو پیش کرنے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے مصم ارادہ سفر ہے۔ گویا یہ سفر جہاد ہے۔ مگر اپنے ضعف سے اور اپنی مجربی کم ہمتی سے نہایت خوف ہے کی جگہ بینش شریر کرب وشدا کد کے مقابلہ سے فرار کرکے نامردی سے واپس ہوگا دعا کروجان کے جانے تک کی ختی تعالی شانہ شدا کہ وکرب کا نصیب کریں

" وما ذالک علی الله العزیز "اوریاکام کوپوراکر کے سلامتی کے ساتھ بغنیمت عودنصیب فرمادیں۔ اپنے اس سفر کو اہم فریضہ اور صحت کی رعایت کو تگین ترین مصیبت مجھ کراینی زندگی سے مایوں ہوکر سفر کر ہاہوں۔"

حضرت مولا نامحمدالیاس دہلوگ کی تیسری خصوصیت حضرت مولا نامحمدالیاس دہلوگ کی وسیع القلمی ہے۔جس کی وجہ ہے ملت اسلامیہ کے ہر مکتب خیال اور ہردائر ہ فکر کے لوگ حضرت مولا نامحمدالیاس دہلوگ کے قریب ہو گئے اوراس تحریک کے ساتھ جڑ گئے۔تمام اہل حق کی طرح حضرت مولا نامحمدالیاس دہلوگ کو بھی حق تعالیٰ نے ایسی وسیع نظری اور عالی ظرفی عطا فرمائی تھی کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان تھا اس کی بھی حضرت مولا نامحمدالیاس دہلوگ عزت کرتے تھے اس کا نتیجہ تھا کہ ہندویا کستان کے تقریباً مشہورد بنی مدارس و مکا تب کے لوگوں کے دوش بدوش انگریزی کا لجوں اور یو نیورسٹیوں کے لوگوں کو اس جاعت میں کام کرتے ہوئے یایا گیا۔

ای طرح مختلف اذواق اور مختلف طرق کے مشائخ کے منتسین نے اس جماعت کی میں برابر کاحقہ لیا۔ کیونکہ حضرت مولا نامحمہ الیاس دہلویؒ کے دل میں ہرا کیک کی قدر اور عزت تھی۔ مدارس ، یو نیورسٹیوں ، اداروں اور خانقا ہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علادہ ہر شم کے کاروباری اور ملازمت بیشہ لوگ بھی حضرت مولا نامحمہ الیاس دہلویؒ کی تحریک میں منسلک ہو گئے اور ہرا کیک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے نفع اٹھایا۔ اکرام مسلم مصرت مولا نامحمہ الیاس دہلویؒ کی دعوت کا اہم اصول تھا اور تمام تبلیغی کارکنوں کو بھی اس کی تاکید کی جاتی تھی۔
تاکید کی جاتی تھی۔

اس زمانه کی تمام دین جمانوں اور زبی اداروں کے ایک دوسرے سے بعد ونفرت ادرعام سلمانوں کی افتر اق وتشت کا ایک براسب یہ بھی ہے کہ ہر جماعت اور ہر خض اپ کوسب سے افضل اور تمام خوبیوں کا مجموعہ بچھتا ہے اور دوسرے شخص اور دوسری جماعت کو تمام خوبیوں سے محروم اور تمام خوبیوں کا مرچشمہ خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا نامحم الیاس دہلویؓ نے فتنوں کی اس بنیاد پر اس طرح تیشہ چلایا کہ جماعت کے بنیادی اصولوں میں اکرام سلم کو داخل کر دیا اور ہراُس شخص پر اس کی پابندی لازی قرار دے دی گئی جو جماعت میں شامل ہو کر تبلیغی کام کرنا چاہتا ہو۔

زمانہ کے اس دستور کے برعکس کہ لوگ اپنی ذات کو مجموعہ محاس اور دوسروں کو مجموعہ معائب بہجھتے ہیں۔ حضرت مولا نامحہ الیاس دہلوگ نے اس بات پرزور دیا کہ اپنے عیب کا تو محاسبہ کیا جائے اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے۔ ایک کارکن کو ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ''دکوئی شخص اور کوئی مسلم ہرگز ایبانہیں کہ پھنے خوبیوں اور پچھ خرابیوں سے خالی ہو۔ ہر شخص میں یقینا پچھ خوبیاں اور پچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر خرابیوں کے ساتھ نظر اندازی اور سرز (پردہ پوٹی) کا اور خوبیوں کی پہندیدگی اور ان کے اکرام کا ہم مسلمانوں میں رواج ہوجائے تو بہت سے فتنے اور بہت ی خوبیاں اپنے آپ دنیا سے اُٹھ جا کیں اور ہزاروں خوبیوں کی این دیا جائے ۔'' حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؓ کی بہی وہ اہم خوبیوں کی اپنے آپ بنیاد پڑ جائے ۔'' حضرت مولانا محمد الیاس دہلویؓ کی بہی وہ اہم

خصوصیات اور ذریں اصول ہیں جنہوں نے حضرت مولانا محد الیاس دہلوگ کو چشتی سلسلہ کے جلیل القدر مشائخ کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ پروفیسر خلیل احمد نظامی نے بالکل تھیک لکھا ہے کہ: ''حضرت مولانا محمد الیاس دہلوگ مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید ستھ جو دینی بصیرت اور جذبہ اللہ نے آئہیں عنایت فرمایا تھا اس کی مثال اس عہد میں مشکل ملے گ۔ گزشتہ صدی میں کسی بزرگ نے چشتہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جزب نہیں کیا جس طرح حضرت مولانا محمد الیاس دہلوگ نے کیا تھا۔ (تلخیص ادبیں بروے سلمان)

شيخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسين سيداحد مدنى رحمة اللهعليه

حضرت مولا ناحسین سیدا حمد نی رحمة الله علیه کی ولا دت ۱۹ شوال ۱۹ ۱۲۹ ج برطابق مطابق مطابق معرفی درمیانی شب میں بوقت ۱۱ بج بانگرموضلع اناؤ میں ہوئی۔ جہال حضرت مولا ناحسین سیدا حمد منی رحمة الله علیه کے والد ماجد مولا ناحبیب الله صاحب رحمة الله علیه مدرس تھے۔ تاریخی نام چراغ محمد رکھا گیا۔ حضرت مولا ناحسین سید احمد مدنی رحمة الله علیه مدرس تھے۔ تاریخی نام چراغ محمد رکھا گیا۔ حضرت مولا ناحسین سید احمد مدنی رحمة الله علیه نسبتاحینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد برئے پایا کے برزرگ تھے۔ واکر شاغل ، برئے یاک باز و باخد اانسان تھے۔

#### يجهاوصاف اوروا قعات وكرامات

#### ذوق عبادت

رسول الله بھی امتیازی شان بندگی اور عبادت تھی۔ ای لئے عبدہ ورسولۂ کے متاز خطاب سے آپ بھی کونو ازا گیا۔ جبیا کہ الله رب العزت اپنی شان و بوبیت اور معبودیت میں یکتا اور بے مثال ہے۔ ای طرح رسول الله بھی پی شان عبدیت اور بندگی میں کامل اور بمثال سے ۔ ای طرح رسول الله بھی اپنی شان عبدیت اور بندگی میں کامل اور بمثال سے ۔ ای کمال عبدیت نے کمال رسالت اور رسولوں کی سیادت کے اعلیٰ مقام پر بہنچایا۔ باوجود بید کہ آپ بھی اللہ کے محبوب ترین بندے سے لیکن اس کے باوجود ساری ساری رات قیام وجود میں گزارد ہے۔ یاؤں پرورم آجا تا۔ سوال کرنے پرارشادہ وتا۔ "افلا

اكون عبداشكورا"ترجمه كيايس الله كاشكر كزار بندنه بنول؟

besturdubooks.wordpress.com اس بیسویں صدی میں محت رسول اور متبع سنت نبوییہ ﷺ ھنزت مولا تاحسین سید احمد مدنی " کے ذوق عبادت کا وہ لوگ بخو بی اندازہ کر سکتے ہیں ۔جنہوں نے حضرت مولانا حسین سیداحمه مدنی " کی نماز کو دیکھا ہے۔ ان کی نماز حقیقی نماز ہوتی تھی ۔جس کو حدیث یاک میں معراج المؤمنین کے نام سے فر مایا گیا ہے۔ اور جس کواحسان کے لفظ سے یا دکیا گیا ہے کہ:"اللّٰدی اس طرح عبادت کر گویا تواہے دیکھ رہاہے اورا گریدند ہوسکے توبیہ خیال کر کہ وه تحقیے دیکھر ہاہے۔'' (بخاری شریف)

> جب حضرت مولاً ناحسين سيداحمد ني "نماز مين مشغول هوتے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ بیہ بندہ سارے عالم ہے دستبر دار ہوکرا پینے معبود کے ساتھ سرگوشی میں مشغول ہے اور بارگاہ خدا وندی میں باریاب ہے۔ جوآیت بھی نماز میں تلاوت ہوتی تھی سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا۔ گویا وجی نازل ہورہی ہےاوروہ کیفیت ورفت طاری ہوتی کہ جس کا بیان وشوارب بار ہاد یکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا حسین سیداحدمدنی " سفر میں ہیں۔ یا سفر کی مشقت برداشت کر کے آئے ہیں اور پھرسفر کرنا ہے۔ مگر جب نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے توالی شان کے ساتھ پڑھتے کہ گویانہ پہلے تعب تھا۔ نہ آئندہ کوئی سفر کرنا ہے۔ حضرت مولا ناحسین سیداحمه مدنی " ہروفت ذکرالله میں مشغول رہتے تھے اس کا اندازهاس وقت موتاتها . جب انتهائی سوز وگداز کے ساتھ "یا حیبی یا قیوم ہر حمتک است خیت " باربار پڑھتے تھے۔وصال ہے ایک روز قبل کوئی صاحب وم کروار ہے تھے کہ حضرت مولاناحسین سیداحد مدنی "نے انتہائی بے قراری سے بار باریہی پڑھا۔ حاضرین میں سے کسی نے یو چھا کہ حضرت کیا کوئی تکلیف یا درد ہے؟ حضرت مولا ناحسین سیداحمہ مدنی تنے ارشادفر مایا کہ یہی کیا تکلیف کم ہے کہ آپ حضرات مشغول ہیں اور میں بے کارپڑا ہوں عرض کیا گیا حضرت آپ نے تو بہت کام کیا ہے۔ا تنا کام تو ایک جماعت بھی نہیں کر سکتی۔حضرت مولا ناحسین سیداحمد مدنی ؓ نے ارشادفر مایا۔ میں نے تو سیجے بھی نہیں کیا۔

besturdubooks.wordpress.com رمضان کے مہینے میں ۱۲ ہے تک حضرت مولاناحسین سیداحد مدنی "خودتر او یک یڑھاتے۔اس کے بعد آ دھا گھنٹا آ رام فرماتے اور پھر تہجد میں مشغول ہوجاتے اور سارا دن تلاوت قرآن كريم ميں بسر ہوتاتھا۔

### انتاع شريعت وسنت

ایک مکتوب میں حضرت مدنی " فرماتے ہیں۔ " آپ ذکراورا تباع شریعت وسنت پر مداومت كرتے رہيئے انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح رفتہ رفتہ ہوجائے گی۔''

حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی" کی زندگی اس دور میں شریعت محمدی اور سنت نبوی کا بہترین نمونہ تھی۔اس لئے ان کی ہرادا سے انسانیت نمایاں تھی۔ کیونکہ اصل انسانیت دنیا کے سب سے بڑے انسان کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ جو آ دمی دنیا کے سب سے برے انسان کی جتنی اتباع کرے گا۔وہ اتناانسانیت سے قریب ہوگا۔حضرت مولا ناحسین احمد مدنى " چونكه تنبع سنت تنصے ـ للبذا ديكھنے والا پہلى نگاہ ميں بھانپ ليتا تھا كہ واقعي انسان ایسے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غیر سلم بھی آپ سے ملتا تھا۔ تو وہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا تھا۔

عزم واستقلال

کوئی شخص سوائے انبیاء کیہم السلام مال کے پیٹ سے بردا بن کرنہیں آتا۔البتہ بردا بننے کی صلاحیت و قابلیت ہرایک میں موجود ہوتی ہے۔ پھر جوان صلاحیتوں کو بروئے کارلاتا ہاورعزم واستقلال اور ہمت وحوصلہ ہے کارنمایاں انجام دیتا ہے۔ وہی بڑاانسان شار ہوتا ہے۔حضرت مولاناحسین سید احمد مدنی " کی زندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو عزم واستقلال اور ہمت وحوصلہ کے کوہ ہمالیہ نظر آتے ہیں ۔ جو کام بھی انجام دیا پورے عزم واستقلال اور انتهائی ہمت وحوصلے کے ساتھ انجام دیا۔ جس کی نظیر دوسری جگہنہیں مل سکتی۔وہ بوڑھےاورضعیف ہوجانے کے باوجود ہمت وحوصلے میں جوان مرد تھے۔جوتمام جوان مردوں سے سبقت لے گئے تھے۔ برطانیکا جس شان سے مقابلہ کیا۔وہ اپنی نظیر آپ ہے۔حصول آزادی کے لئے جوجدوجہد کی اس کا کوئی نمونہ پیش نہیں کرسکتا۔

پھر ہندستان میں مسلمانوں کی حیثیت ووقعت برقر ارر کھنے کے لئے جو کارنا ہے انجام دیئے وہ حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی "بی کا حصہ تھا اور ابھی پچھ اور زندہ رہتے تو بہت پچھ کرتے۔ جو برطانیہ کی سنگینوں سے ڈرنے والانہیں تھا۔ وہ ہندوستانی حکومت سے کسی طرح مرغوب نہیں ہوسکتا تھا۔ حصول آزادی کے بعدا یک ساتھی نے عرض کیا کہ اب تو حکومت ابنی بن گئی! تو حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی " نے بنس کرفر مایا:۔ حکومت ابنی بن گئی! تو حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی " نے بنس کرفر مایا:۔ حکومت ابنی بن گئی! تو حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی " نے بنس کرفر مایا:۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ حیثیت بھی حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی مندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ حیثیت بھی حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی کے عزم واستقلال کا ایک ادنی کرشمہ ہے ۔ ورنہ مظلوم مسلمانوں کی بتاہی ،مسجدوں، خانقاہوں اور مدرسوں کی بربادی کس حدتک بہنچتی اور نقشہ کیا ہے کیا ہوجا تا۔

# سادگی اور بے تکلفی

سادگی اور بے تکلفی بھی اعلیٰ انسانی جو ہر ہے۔ حضرت مولانا حسین سیداحمد مدنی اور بے تکلفی بیس بکتائے روزگار تھے۔ شیخ طریقت عالم ربانی ہونے کے علاوہ حضرت مولانا حسین سیداحمد مدنی کی ظاہری شخصیت ایک بڑے سیاسی رہنما کی تھی۔ اور ہر سیاسی لیڈرمسلم ہویا غیرمسلم ملکی ہویا غیر ملکی حضرت مولانا حسین سیداحمد مدنی کے آستانہ پر حاضری کوضروری اور باعث فخر سمجھتا تھا۔ اس ظاہری عزت ووقار کے باوجودا بنی درویشانہ خان اور بوریشینی اور سنت نبوی کے موافق سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا! صرف حضرت مولانا حسین سیداحمد مدنی کی کابی حوصلہ تھا۔ یہاں بڑوں بڑوں کے قدم ڈگرگا جاتے ہیں اور ابنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔

حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی "لباس وضع قطع ،رہائش ، بودو باش سب لطیف اور سادہ تھااور سنت نبوی کا بہترین نمونہ، حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی "سنت کے موافق

besturdulooks.wordbress.cor چڑے کا تکیہ استعال کرتے تھے اور چڑے کا گول دسترخوان استعال ہوتا تھا۔جس پر ہمیشہ ایک سالن ہوتا تھااور دائزے کی شکل میں کم از کم دس بارہ آ دمی دسترخوان کے گر دبیڑھ کرایک ہی برتن میں کھاتے تھے ان میں سے ایک حضرت مولا ناحسین سید احمد نی " بھی ہوتے تھے۔اورساتھ کھاتے تھے۔ صبح کو ناشتے کے ساتھ باسی روٹی اور مرچ کا احار ہوتا تھا۔ یہی حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی تک کا ناشته تفااوریهی تمام مهمانو س کا ،ایک دفعه حضرت مولا نا حسین سیداحد مدنی "نے کھانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ' ہم آپ حضرات کے یہاں جاتے ہیں تو آپ مرغ اور حلوے لاتے ہیں اور یہاں باسی روئی اور مرچ کھانا پڑتی ہے۔'' اس پر حضرت مولانا اختشام الحسن کا ندهلویؓ (جوان تمام باتوں کے راوی اورمحرر ہیں )نے فرمایا که: "حضرت بای روئی اورا جار مرغ سے زیادہ مزیدار ہے۔"

### تواضع اورائكساري

انسان کی انسانیت اور برتری وسربلندی کا اصلی راز تواضع اور انکساری میں مضمر ہے۔رسول اللہ عظاکا ارشاد ہے:'' جو محص بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تو اضع اختیار کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کوضرور رفعت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں''۔ یہی تواضع وانکساری اصل شان عبدیت ہے۔ جو محض بھی اپنی حقیقت کا شناسا ہوگا۔ وہ مجسمہ تواضع ہوگا اور کبروغرور سے بالكل متر اہوگا۔جوعبدیت کے بالكل منافی اور متضاد ہے۔

حضرت مولا ناحسين سيداحمه مدني " تواضع اورانكساري كا ايك مجسمه يخطيهي صدر مقام پرنہ بیٹھتے تھے اور ہمیشہ نشست کے لئے مجلس کا گوشہ اختیار فرماتے تھے۔ ہرایک چھوٹے بڑے کو'' آپ' کے لفظ سے خطاب فرماتے تھے اور ہمیشہ اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ گویا چھوٹا اپنے بڑے سے گفتگو کررہا ہے۔اور ہرایک کے ساتھ گفتگو کا یہی انداز تھا۔ گویا حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی " کی نظروں میں سب بزرگ تھے اور پیخورد۔ ہر کام کے لئے خود سبقت کرتے اور ہرمحنت ومشقت کے لیے حضرت مولا ناحسین سیداحمہ

مرنی" این آپ کوپیش کرتے۔

besturdubooks. Wordpress! عناستِ تواضع اور انکساری کی وجہ ہے اینے مخالفین ومعاندین کا بھی ہمیشہ اجھے الفاظ میں ذکر کرتے اور کسی کو برے لفظ سے یا ذہیں کرتے تھے حتی کے گونمنٹ برطانیہ جس کی عداوت ونفرت حصرت مولا ناحسین سیداحمد مدنی " کی فطرت بن چکی تھی۔اس کو بھی بمیشه جاری مهربان گورنمنٹ فرماتے تھے۔اگر چداس لفظ" مہربان گورنمنٹ میں پوراطعنہ ہوتا تھا اور بعض تقاریر میں گورنمنٹ برطانیہ کی تمام مہر بانیوں کا راز فاش ہوتا تھا۔حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی "کی یمی خاکساری اورانکساری تھی جس نے مخلوق خداکواپنا گرویده اورشیدائی بنا رکھا تھا حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی " ہرایک کےسردار اور سرتاج یے 

#### قناعت واستغفار

حضرت مولانا کو برکش حکومت ڈھا کہ یو نیورٹی کے شعبہ دینیات کے لئے کثیر مشاہدہ پر (اس وقت کے پانچ سورویے) ماہوار بلاتی ہے گرحضرت مولا ناحسین سیداحمہ مدنی "اسے قبول نہیں کرتے ۔ حکومت مصرجامع از ہر میں چینخ الحدیث کی جگہ دے کرایک ہزار رویے ماہوارمشاہرہ،مکان،موٹراورسال میں ایک دفعہ ہندوستان آنے کا کرایہ دینے کی پیش کش کرتی ہے۔ گر حضرت مولاناحسین سیداحمہ مدنی " وہاں تشریف لے جانے ہے صاف انکار فرمادیتے ہیں۔اور دارالعلوم دیو بند کی معمولی ی تنخوا ہر قناعت کرتے ہیں۔ حضرت مولا ناحسین سید احمد مدنی " کے پاس مال آتا تومستحقین کے پاس بہنج جاتا۔کہاجاتا ہے۔حضرت ممولا ناحسین سیداحمد مدنی " اس دنیا ہے رخصت ہو گئے اوران کی زندگی میں بھی اتنامال جمع نہیں ہوا کہاس پرز کو ۃ فرض ہو۔

قاضى ظهور الحن ناظم سيو ہاروى فرماتے ہيں كەميں نەحضرت مولا ناحسين سيداحمد مدنی " کاشاگردہوں ،ندمرید،ندپیر، بھائی ان کے مجاہدانہ کارناموں سے مجھے ان سے محبت besturdubooks.wordpress.com وعقیدت ہوگئی تھی۔ میں ایک مرتبہ لکھنؤ سے میری طبیعت خراب تھی۔ حیا دراوڑ ھے کرسیٹ پر لیٹ گیا۔ بخارتھا، اعضا شکنی تھی ، اس لئے میں کراہتا بھی تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کون سا اسٹیشن آیااورکون سامسافرسوار ہوا۔ ہریلی کےاسٹیشن کے بعدایک شخص نے مرے یا وُں اور كمردباناشروع كى \_ مجھے بہت راحت ہوئى \_ چيكاليٹار ہااوروہ دبا تار ہا۔ مجھے بياس كلى پانى مانگاتواس نے اپنی صراحی سے گلاس یانی دیااور کہا لیجئے میں نے اٹھ کردیکھاتو حضرت مولانا حسین سیداحمد نی "تنھے۔ مجھے ندامت ہوئی اورمعذرت کی اکیکن انہوں نے اس درجہ مجبور کیا کہ میں لیٹ گیا اور حضرت مولا ناحسین سید احمد مدنی "رام پورتک برابر مجھ کو د باتے ( قاضى ظهورالحن ناظم سيو باروى ) رہے۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔

# بیحضور کی بندہ نوازی ہے جوسمجھ سے باہر ہے

حضرت مولا نااحم علی لا ہوریؓ ہے روایت ہے کہ جب حضرت مولا ناحسین سیداحمہ مدنی" آخری جے سے تشریف لا رہے تھے تو ہم لوگ شیشن پر شرف زیارت کے لئے گئے۔ حضرت مولا ناحسین سیداحمد نی سے متوسلین میں سے ایک صاحبز ادہ محمد عارف ضلع جھنگ د یو بند تک ساتھ گئے۔ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندوجٹٹکمین بھی تھے جس کو ضرورت فراغت لاحق ہوئی۔ وہ رفع حاجت کے لئے گئے اورالٹے یاؤں بادل نہ خواستہ واپس ہوئے۔حضرت مولا ناحسین سیداحمہ مدنی ''سمجھ گئے فوراْ چندسگریٹ کی ڈبیاں ادھر ادھرے اکٹھی کیں اورلوٹا لے کر پخانہ میں گئے اوراجھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست ے فرمانے لگے کہ جائے یا خانہ تو بالکل صاف ہے۔ نوجوان نے کہا مولانا میں نے دیکھا ہے یا خانہ بالکل بھرا ہوا ہے۔قصہ مختصروہ اٹھااور جا کردیکھا تو پا خانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متاثر ہوا۔اور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا۔'' بیحضور کی بندہ نوازی ہے جوسمجھ ے باہرے''۔

راقم الحروف کوبیہ بات بھی پینچی ہےاسی واقعہ کود مکھنے پریااسی طرح کے کسی دوسر۔

موقعہ براس ڈے میں خواجہ نظام الدین تو نسوی مرحوم نے اس ڈے میں ایک ساتھی ہے ہو چھا کہ بیکھدر پوش کون ہے جواب ملا بیحضرت مولا ناحسین سیداحمہ مدنی " ہیں تو خواجہ صاحب مرحوم بے اختیار ہوکر حضرت مولا ناحسین سیداحد مدنی " کے یاؤں سے لیٹ مجئے اور رونے لگے۔حضرت مدنی نے جلد یاؤں چیٹرائے اور پوچھا کیا بات ہے تو خواجہ صاحب نے کہا "سیای اختلافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور برا بھلا کہا۔ اگر آج آب کے اس اعلی کردار کو دیکھ کرتائب نہ ہوتا تو شاید سیدھا جہنم میں جاتا۔ "حضرت مولانا حسین سیداحمد نی "نے فرمایا: میرے بھائی میں نے تو حضور کھی کی سنت بڑمل کیا ہے۔ اور و منت یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ایک یہودی مہمان نے بستریر یا خاند کر دیا تھا۔ مبح جلدی اٹھ كر جلا كيا جب ايني بهولي موكى تلوار لينے واپس آيا تو ديکھا كەحضور عظي بنفس نفيس اينے وست مبارک سے بستر دھور ہے ہیں۔ بید کھے کروہ یہودی مسلمان ہوگیا۔ (جمنیم ہیں برے سلان)

## قارئين ہے ايك گزارش

محترم قارئین! گزشته صفحات میں آپ نے امت محمدید اللے کے صرف اور صرف دی علاء کرام کی حیات کے کچھ درخشاں پہلوملاحظہ فرمائے، جو کہ بطورِ نمونہ کے آپ کے سامنے پین کے گئے ۔خاتم النبین محمصطفیٰ علیٰ کی امت میں اللہ نے بلندیا ہے اورعظیم علماء پیدا فرمائے، بےشک جب ہم پچھلی امتوں کے حالات پرنظر ڈالتے ہیں توایسے اہل علم تاریخ میں نہیں ملتے ہو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی امت میں ایسے عظیم علاء کا بیدا ہونا بھی آپ ﷺ کی خصوصیت ہے،اوراس میں بھی کوئی شک نہیں کہاس است کواس طرح کی تمام خصوصیات حضور ﷺ کےصدیے ہی ملی ہیں ، دعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کواینے بیارے نبی ﷺ کی صحیح صیح قدردانی کرنے کی توفیق عطافر مائے اور آپ بھٹا کا سچا امتی بن کر آپ بھٹا کے دین کو ساری دنیامیں پھیلانے کی تو فیق عطا فر مائے آمین یارب انعلمین۔

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى خَبِيبكَ خَيْر الْخَلُق كُلِّهم

besturdubooks.words

## خصوصيت نمبراك

# رسولِ اكرم على كوالله تعالى نے اى بناكرمبعوث فرمايا

قابل احرّام قارئین! رسول اکرم بھی کی امتیازی خصوصیات بیس سے اکتر ہویں خصوصیت شروع کی جارہی ہے جسکاعنوان ہے ''رسول اکرم بھی کواللہ تعالیٰ نے ای بناکر مبعوث فرمایا'' اور بحم اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوبھی بیس نے اپ آتا تھی مبعوث فرمایا'' اور بحم اللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کوبھی بیس نے گئ کتا بیں کھی کے روضے کے سامنے بیٹھ کر رہیں دیا ہے، حالا تکہ اس سے قبل بھی بیس نے گئ کتا بیں کھی ہیں رسول اکرم بھی کے روضے مبارک کے سامنے بیٹھ کر آرصا ہے ، اس سے قبل بھی بھی ایسا سرور محسوس نہیں ہوا اس لئے کہ میرے آتا تھی کے آرصا ہے ، اس سے قبل بھی بھی ایسا سرور محسوس نہیں ہوا اس لئے کہ میرے آتا تھی کے مراس مدینے کی بات ہی بڑھا اور انو کھی اور ایمان میں مدینے کی بات ہی بڑھا کو در بعد ہے ، اور پھر میرے آتا تھی کے روضہ کی بات سب سے نرالی اور انو کھی اور ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے ، خدا وند قد وس میری اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں مقبول ومنظور فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔

بہرحال محترم قارئین! ہمارے نی کے یہ یہی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور کارنا ہے سرانجام دیا گئے نے اپنی زندگی میں جو کارنا ہے سرانجام دیے، وہ بڑے سے بڑے ملم والوں ہے ممکن نہیں ہیں، چنانچہ دیگر انبیاء کرام کواللہ نے علم دیکے، وہ بڑے سے بڑے معلم بنایا تو معلوم دیکر مبعوث فر مایالیکن ہمارے نبی کی کوائی بنا کرکا تنات کا سب سے بڑا معلم بنایا تو معلوم ہوا کہ آپ کی کامی بکر مبعوث ہونا اور پھر دنیا والوں کوعلوم الہی سے روشناس کرانا آپ کی مظیم خصوصیت ہے، جیسا کہ فصیل آپ آنے والے اورات میں ملاحظ فرمائیں گے جے کی عظیم خصوصیت ہے، جیسا کہ فصیل آپ آنے والے اورات میں ملاحظ فرمائیں گے جے ہم نے عین قرآن وحدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے، بے شک اب ہماری نجات اس میں

ہے کہ ہم اپنے نبی امی ﷺ کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کمیں اور زندگی کے ہر موڑ پی تعلیمات نبوی ﷺ کی المیں اور زندگی کے ہر موڑ پی تعلیمات نبوی ﷺ کی سیرت بھی ہوں کہ خداوند قد دس ہم سب کو اپنے محبوب نبی کی سیرت وصورت اور تعلیمات وسنت کو اپنانے کی تو نیق عطا فر مائے ، آمین یارب العالمین۔ چنانچ اب لیجئے آنے والے اور اق میں اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ سیجئے:۔

اكتربهوين خصوصيت كي وضاحت قرآن واحاديث كي روشني مين

قرآن مجید میں رسول اکرم ﷺ کو''النبی الامی'' کہہ کر پکارا گیاہے۔ چنانچہ سورہ ا اعراف میں ارشاد ہوتا ہے۔الگذیت یَتبعُونَ الرسولَ النّبِیَّ الاُمِیِّ 'میدوہ لوگ ہیں نیعن مسلمان جواللّہ تعالیٰ کے بیسیجے ہوئے ناخوا ندہ پیغمبر کی متابعت کرتے ہیں۔''

بعض لوگوں نے ''امی' کے عنی'' ناخواندہ' کرنے کی بجائے اس کی مختلف تاویلیں کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی میں دھنے تا ہیں ہیں۔ کے مطابق ''ان پڑھ' ہی ہیں۔ لیمن وہ مخص جولکھا پڑھانہ ہو۔ اور اس نے ظاہری تعلیم حاصل نہ کی ہو۔

رسول اکرم بھیکا ''امی' ہونانی الحقیقت ایک بہت بڑا مجز ہ تھا اور اللہ کے نشانوں میں ایک عظیم نشان تھا۔ آپ بھیکا کا''امی' ہونا مصلحت الہی کے عین مطابق تھا اور مصلحت الہی کے عین مطابق تھا اور مصلحت الہی کے عین مطابق تھا اور مصلحت الہی کی تحق کے قرآن جوائی فصاحت و بلاغت الہی کی قرآن جوائی فصاحت و بلاغت میں لاجواب ہے۔ جواسرار و نکات، حقائق ومعارف اور احکام ومواعظ کا فرزینہ ہے۔ اور جو ماضی اور مستقبل کے حالات وواقعات کا آئینہ ہے۔

آگرکسی ایسے خص کی زبان سے ادا ہوتا جس نے اپنے وقت کے علماء وفضلاء کے سامنے زانو کے تلمذتہہ کیا ہوتا اور د نیوی تعلیم حاصل کی ہوتی تو کفار کہہ سکتے تھے کہ بیسب کمال اس کی تعلیم اور استادوں کا ہے۔ لیکن جب وہ د یکھتے تھے کہ بیبات اس محفص کی زبان سے ادا ہور ہی ہے جوانمی کی توم میں پیدا ہوا جوانمی کے درمیان پلا بڑھا اور ظاہری تعلیم اور نوشت وخواند کے داغ سے بالکل پاک ہے تو ان کی زبانیں گئے ہوجاتی تھیں۔ تاہم بعض نوشت وخواند کے داغ سے بالکل پاک ہے تو ان کی زبانیں گئے ہوجاتی تھیں۔ تاہم بعض

بعض باطل پرست اپی خفت مٹانے کے لئے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ قر آن اور حامل قر آن پرکوئی نہ کوئی اعتراض جڑتے رہتے تھے۔

الله تعالی نے ان کے اعراضات کا جواب اس طرح دیا ہے: ۔ اے نی کردل قرآن سے پہلے نہ تو آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، اور نہ آپ کو اپنے ہاتھوں ہے کھیا ہی آتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شبہ کرتے۔ بلکہ یہ کھی آ بیتی ہیں، جوان لوگوں کے سینوں ہیں ہیں، جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آ بیت سے صرف گناہ گارہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ( پیغیبر وقع کا ) پر خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اثریں ہیں؟ کہد دیجے کہ نشانیاں اللہ کے قیمنہ میں ہیں، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، کیا ان کے لئے بینشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جوان کو پڑھ کو منائی جاتی ہے۔ اس میں ایمان داروں کے لئے رہت اور تھیجت ہے۔

داروں کے لئے رہت اور تھیجت ہے۔

(سور عکوت، ع۵)

ان آیات کامفہوم بالکل واضح ہے، لینی اگر آپ ( الله یک ) پڑھے کہوتے تو مشرکین ضرورشک کرتے کہ درسول اکرم اللہ نے پہلی کتابوں سے مضامین کا اقتباس کر کے قرآن بنالیا ہے۔ لیکن رسول اکرم اللہ کے ناخواندہ ہونے کی وجہ سے ان کا شک کرنا یا اعتراض کرنا زی ہے دھری تھی۔

یہاں بیام طحوظ خاطر ہے کہ انسانوں کے لئے تکبر واٹانیت جائز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے تکبر واٹانیت مفت مدح ہے۔ ای طرح ناخواندہ ہوناعام انسانوں کے لئے تو عیب کا باعث ہے کیکن رسول اکرم واٹائی کے لئے صفت مدح اور باعث ستائش ہے کہ باوجود ناخواندہ ہونے کے رسول اکرم واٹھا کے لئے صفت مدح اور باعث ستائش ہے کہ باوجود ناخواندہ ہونے کے رسول اکرم واٹھا کی ذات اقدس میں ایسے علمی اور عملی کمالات و دیعت کئے تھے کہ ان کی مثال کا نتات کی کسی بری سے بری ہستی میں بھی نہیں مل کئی۔

"به رسول اکرم الله کی برگزیده رسول اور برخن مونے کی ایک زنده اور دائی ایک زنده اور دائی شہادت تھی۔" ایک دفعه ایک عیسائی نے (جومشرکین سے ملا مواقعا) بظاہر اسلام قبول کرلیا اور سول اکرم بھی نے اس کو کتابت وحی اور سول اکرم بھی نے اس کو کتابت وحی

20045.Nord

کی خدمت تفویض کی۔

پھے عرصہ بعدوہ مرتہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد (رسول اکرم ﷺ) کو جو پھے لکھے
کردیا ہے اس کے سوا (نعوذ باللہ) وہ پھے ہیں جانے۔ اس کی افتر اپردازی پر اللہ کا غضب
نازل ہوا اور فرشتۂ اجل نے اس کو مزید شرائگیزی کی مہلت نہ دی۔ مرنے کے بعد اس کی
لاش کو زمین بھی قبول نہ کرتی تھی۔ دوسری طرف مشرکین نے دیچے لیا کہ اس بد بخت کے
مرنے کے بعد بھی فیضان نبوت کا بحرز خارائی طرح موجزن ہے۔

ایک دفعہ کفار نے اس شبہ کا اظہار کیا کہ مکہ کا ایک نصرانی غلام رسول اکرم بھی کو سکھا تا پڑھا تا ہے۔ حالانکہ بات صرف اتن تھی کہ یہ نصرانی غلام بھی بھی اپنی زبان میں کت مقد سہ پڑھتا تھا اور رسول اکرم بھی راستہ چلتے جلتے بھی اس کے پاس کھڑے ہوجاتے ستے۔ رسول اکرم بھی نہوں کی زبان سیجھتے تھے اور نہ وہ غلام عربی جانتا تھا۔ کفار کے اس بے جاشبہ کا جواب اللہ تعالی نے اس طرح دیا ''اور ہم کو بائتھیں بیلم ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد (رسول اکرم بھی ) کوکوئی آ دی تعلیم دیتا ہے، جس شخص کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ (سور پھل۔ عسا)

غرض بیک رسول اکرم بینگان ای " مونا ایک عظیم الثان مجمزه تھا۔ رسول اکرم بینگان "ای " مونا ایک عظیم الثان مجمزه تھا۔ رسول اکرم بینگان "ای " مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں میں سے درسول اکرم بینگانے فلسفہ اضلاق کے دہ مسائل حل کئے کہ ارسواور افلاطون کا طائز خیال بھی وہاں تک نہ پہنچا تھا۔ رسول اکرم بینگا کی روحانی اورا خلاقی تعلیمات نے ظلمت کدہ جہاں میں ایک شمع روشن کی جوابد الآباد تک نورافشاں رہے گی۔ اسے مجمزہ کے سوا بچھ اور کہناناممکن ہے۔

اوررسول اکرم وظف کے مجرو ''امیت' سے متعلق علامہ بلی نعمالی اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ ۔ یہ واقعہ محتاج بیان نہیں کہ رسول اکرم وظف طاہری تعلیم اور نوشت وخواند کے داغ سے پاک تھے۔ قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر اس واقعہ کا اظہار کیا

ہے۔ چنانچ سورہ اعراف میں ہے کہ: ﴿ اَلْمَدْ مِنْ مَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاَمِّيُ " يہ مسلمان وہ ہیں جوان یر می پنج براور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں۔"

ای سورت میں پھراس کے بعدی ہے:﴿ فسامِنُوا بساللَّسهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الاَمْرِي ﴾ ''تولوگو! خدا پراوراس کے ان پڑھ پینمبراور فرستادہ پرایمان لاؤ۔''

سورہ جمعہ میں نہ صرف رسول اکرم وہ کے ''امی'' بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لیاظ سے تمام قریش اور عرب کے ''امی'' بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لیاظ سے تمام قریش اور عرب کے ''امی'' ہونے کا اظہار ہے۔ ﴿ هُ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّ

دوسری جگه سورهٔ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "اور قر آن کے نزول سے پہلے اپنے پہلے اپنے پہلے اپنے بیغ برنہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کولکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے۔"

اطل پرست شک کر سکتے تھے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم کے لکا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحتِ اللی کا ایک خاص منشاء تھا، ای لئے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ:'' اور معترضین کہتے ہیں کہ اس کے بغد ارشاد ہوتا ہے کہ:'' اور معترضین کہتے ہیں کہ اس کے بغیر پراٹ کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتریں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت ہیں ہیں اور ہیں تو صرف خدا سے ڈرانے والا ہوں، کیا ان معترضین کو خدا کے قبضہ قدرت ہیں ہیں اور ہیں تو صرف خدا سے ڈرانے والا ہوں، کیا ان معترضین کو بیشانی کا فی نہیں کہ ہم نے تجھ پر (جو''امی' ہے) کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔''

قرآن مجید کی مختلف صورتول میں اس کا اظہار ہے کہ:۔''اے محر اِتہاری زبان سے آج گزشتہ بینی برول، اگلی، امتول اور عہد ماضی کے واقعات اوا ہوتے ہیں ان واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ اس واقعہ کے وقت موجود مور ور ور ور ایر کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھے۔ تیسرا میکہ اور وں سے سے۔

besturdubooks.wordpres رسولِ اكرم ﷺ اطلاع كے ان ذرائع ہے تا آشنا تھے۔ اول ذریعہ تو ظاہر ہے كہ مفقو دفقا۔ قرآن مجید سے آ دم سے مولدِ محمدی تک تمام واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ رسول اكرم اللك يبدأتش سے يملے وقوع بزير موئے تصاور رسول اكرم اللہ كے ياس ان كے علم كا کوئی ظاہری ذربعہ نہ تھااس لئے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مریم اور حضرت ذكريًا كے قصد میں كہاہے كه: "بير كرشته زمانه كی خبروں میں ہے ہے جس كوہم تيرى طرف وحى کررہے ہیں۔توان کے پاس اس وقت موجود نہ تھاجب وہ اپنا اپنا یا نسہ ڈال رہے تھے کہ كون مريم (عليه السلام) كى كفالت كرے كا اور نہ تو ان كے ياس اس وفت تعاجب وہ جھكر (سورهٔ آلِ عمران) رے تھے۔''

> حفرت موسى كا ك قصدين ارشاده وتاب كه: "جب جم في موسى كواينا فيصله ديا تو تو اس وقت مغربی گوشه میں موجود نه تھا بلکہ ہم نے صدیاں اس برگز اردیں ، قومیں پیدا کی گئیں جن کی بردی بردی عربی ہوئیں اور نہ تو اہل مدین میں قیام پر سر ہوکر آیات البی ان کو پڑھ پڑھ كرسناتا تفابلكه بم أكنده تم كوم يجيخ والي تصاورن تواس وقت كوه، طور مين تفاجب بم في موی کوآواز دی بلکہ (اس قصد کاعلم جو تھے کو حاصل مور ہاہے ہیہ) محض تیرے پروردگار کی (سورۇنقىم)

> حضرت بوست ك قصه من فرماياكه "بياس كزشته زمانه كا قصه كاعلم جمتم كواين وی سے عطا کردہے ہیں، تو اس وقت ان میں موجود ندتھا، جب وہ باہم مشورہ سے بات كرد ہے تھے۔'' (سورة يوسف)

> علم كادوسراذر بعدية هاكدكتابول كويره كراطلاع حاصل موقر آن مجيدن اسكى بِهِي أَفِي كَى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُوا مِن قَبِلِهِ مِن كِتَبِ وَلا تَنْحُطُّهُ بِهَمِينِكَ ﴾ (س ريحيت) "نة تواسي يهليكوني كتاب يزه كرسنا تا تفااور ندايين باتحد ي واس كولكه سكتا تَمَا \_ وَكَا الايِعَانُ ﴾ فَا الْكِتَابُ وَكَا الايِعَانُ ﴾ (سور) شوری ۵ '' تجھ کوتو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اورا یمان کس کو کہتے ہیں۔''

besturdubooks.wordpress

تیسری صورت بیتی که دوسروں سے بن کے بیٹم حاصل کیا جائے۔سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اکرم کے کا زندگی تمام تر مکہ معظمہ میں گزری۔ بجزاس کے کہ چند مہینے بصری وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں اورخود مکہ معظمہ میں ندان واقعات کا کوئی واقف کا رتھا اور نہ قریش کوان سے آگائی تھی۔اس لئے بید زریعہ علم بھی ثابت نہیں۔ چنانچ قر آن مجید نے علی الاعلان کہا کہ: '' بیگز شتہ زمانہ کی باتیں ہیں جن کی بذر بعدوجی ہم تھے کوئی واقعلیم کرتے ہیں، تو خوداور تیری قوم اس سے پہلے آگاہ نہیں۔'' (سورہ مود)

رسول اکرم کی جوزندگی مکم معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلوں کے ساتھ جوز مانہ بسر ہوا، اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا، جب رسول اکرم کی مکہ سے اکرم کی مکہ میں تھے اور جب بھی کہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جھرمٹ میں رہے۔ اس لئے رسول اکرم کی زندگی کا کوئی باہر گئے تو بھی فریش ہی کے جھرمٹ میں رہے۔ اس لئے رسول اکرم کی زندگی کا کوئی لیے اان سے مخفی نہ تھا۔ اگر رسول اکرم کی نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مجنون وساح کی طرح وہ اس الزام کا ظہار بھی کرسکتے تھے۔ مگر انہوں نے نہیں کہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد کا سینہ ظاہری تعلیم کے عیب سے داغدار نہیں۔ چنانچے قرآن مجید نے باواز بلند کہا کہ: ''اگر خدا کو منظور ہوتا تو میں تم کو نہ یہ قرآن پڑھ کر سنا تا اور نہ خداتم کو اس قرآن سے آگاہ کرتا۔ اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں کیا تم نہیں جھتے۔''
چکا ہوں کیا تم نہیں جھتے۔''

قرآن مجید نے ان تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے۔ ان کو بیشک تھا کہ رسول اکرم کی کی دوسروں سے من کر بیقر آن پیش کرتے ہیں۔ چنانچ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو تقل کیا ، اور اس کا جواب دیا کہ: '' اور ہم کو ہتے قیق معلوم ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کوکوئی آ دمی سکھا تا ہے ، اس شخص کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور بیہ فضیح عربی ہے۔''

سورهٔ فرقان میں چندآ دمیوں کی شرکت کا شبہ مذکور ہے۔فرمایا کہ:"اور کا فر کہتے

ص جلاوم

ہیں کہ بیقر آن من گھڑت چیز ہے جس کومحد نے گھڑ لیا ہے اوراس افتر اء پر درازی میں چند گھر ایا ہے اور اس افتر اء پر درازی میں چند گا اور آدی بھی شریک ہیں۔'' (سور ہُزوان)

یہ سب شبہات کے میے محرکفار نے بھی پیشبہیں ظاہر کیا کہ محر نے چیکے سے پڑھنا سکھ لیا ہے اور دوسری آسانی کتابیں پڑھ کر بیقر آن بنا لیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم بھٹا کی امیت پران کو یقین تھا۔ مدینہ آکر یہود یوں سے معاملہ پڑا۔ روایات میں مکٹر ت اس تم کے واقعات نہ کور ہیں کہ یہودرسول اکرم بھٹا سے وہ سوالات کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں نہ کور تھے اور کہتے تھے کہ ان کے جواب پینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب پینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب بینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب بینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب بینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب بینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب بینمبر ہی دے سکتا ہے۔ رسول اکرم بھٹان کے جواب بینمبر ہی دے سے۔

اس واقعہ سے بیامریا بیہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی بیایقین تھا کہ محمد رسول اللہ ائتی محص ہیں ،اور ہماری کتابوں کوانہوں نے نہیں بردھا ہے اور نہ بردھ سکتے ہیں۔اور نہاس جرأت كے ساتھ وہ اپنى كتابوں كے سوالات اس مخص كے سامنے جس كى نسبت ان كومعلوم ہوتا کہوہ ان کو پڑھ چکا ہے یا پڑھ سکتا ہے نہ پیش کرتے اور نہاس کوحق وباطل کا معیار قرار دیتے۔ قریش کوجس مخض کی نسبت شبہ تھا کہ وہ رسول اگرم ﷺ کوسکھا تا ہے، اس کے متعلق امام طبری نے تغییر میں مختلف روایتی نقل کی ہیں جن سے اس شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صیح فیصلنہیں کرسکتا، تاہم مجموعی حیثیت سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ مکم معظمہ میں کوئی نصر انی غلام تعاجوائي زبان مي كتب مقدسه بردهتا تعااور رسول اكرم الماراسته جلتے اس كے باس محمی بمى كفرے بوجاتے تھے۔اى بركفارنے كہا كەمحكويبى قرآن كى آيتيس كھا تا ہے۔الله تعالی نے جواب دیا کہ: "اس غلام کی ،اورجو کتابیں وہ پڑھتا ہے ان کی زبان عربی ہیں اور نہ وہ عربی جانتا ہے اور رسول اکرم اللہ علیم بی کے سواکوئی اور زبان نہیں جانے اور قرآن کی زبان فصیح عربی ہے۔ یہ کیونکرمکن ہے کہرسول اکرم کا غیر عربی کو بجھ لیں اوروہ عجمی غلام قرآن جیسی تصبح زبان میں کلام کرے۔"

رسول اكرم ﷺ كے بجين كے واقعات ميں سے ايك واقعہ بديميان كياجا تاہے۔كہ

besturdubooks.wordpress. رسول اكرم اللكوآب الله كے بچا ابوطالب اپنے ساتھ شام لے جارے تھے۔ راستہ ہيں بحيرانام كے ايك رابب نے رسول اكرم فلاكود كيدليا اور آثار سے بہيان ليا كه آپ فلائى پنیمبرآ خرالزمان ہیں۔ چنانچہاس نے ابوطالب کومشورہ دیا کہ'' ان کومکہ واپس بھیج دو ورنہا گر يبودو كيوليس محية قتل كر ڈاليں محے''

> اگرچەبەداقعەجىيا كەسىرىت نبوى جلداول (شام كاسغر) مىں بەتفىيل لكھا جاچكا ہے تفصیل کے لئے وہاں مراجعت کی جاسکتی ہے کہ تیجے نہیں ہے۔ تاہم ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت برایخ شکوک وشبهات کی عظیم الشان ممارت قائم کرتے ہیں اور كتيح بين كه پيغبراسلام في اى رابب كى محبت ك فيف حاصل كياب.

> اگر میں ہے ہے تو ونیا کے لئے اس سے برام مجز ورسول اکرم اللے کا اور کیا جاہئے کہ لیک ابجد ناشناس طفل دواز دہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق واسرار دین ، اصول عقائد ، نکات اخلاق بمہمات قانون اور ایک ''شریعت عظمیٰ' کی تکمیل و تاسیس کے طریقے سب ہجھ سیکھ لئے۔ کیا ہمارے عیسائی دوست اس مجز ہ کوشلیم کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی پینیبرانہ زندگی بورے۲۳ برس تک قائم رہی ،اگررسول اکرم ﷺ کی انسانی معلم سے فیض یاتے تو ضرور تھا کہ وہ اس بورے زمانہ تک یا بڑی حد تک خلوت وجلوت میں رسول اکرم بھی کے ساتھ رہتے کہ وقت ضرورت (نعوذ باللہ) رسول اکرم بھاس ہے قر آن بنواتے۔احکام ومواعظ سکھتے۔اسرار نکات معلوم کرتے اور بیخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا۔ کیونکہ جو مخص خود مدعی نبوت کوتعلیم دے رہا ہووہ کیوں کراس کی نبوت کوتسلیم کرسکتا تھا اور پهراس شهرت عام، ذکرجمیل، رفعت مقام کو دیکه کر جو مدی نبوت کو حاصل هور بی تقی وه خود مردہ کے بیچھے کمنامی پسند کرتا اور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستورر ہتا۔ جس کی نسبت قریش کوشیه تھا۔

> اگر حقیقت میں رسول اکرم ﷺ اس ہے تعلیم حاصل کرتے تو قریش جورسول اکرم 🙉 کی تکذیب ،تذلیل اوررسول اکرم ﷺ کوخاموش کرنے کی ہرتد ہیر پڑھل پیرا ہورہے تھے

besturdubooks

کهاس غلام عجمی کوالگ کردیتے ، که رسول اکرم بھی کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعتاً در ہم برہم ہوجاتا۔

علادہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا ، پھر مدینہ میں فیضان الہی کا سرچشمہ کیوں اہلتا رہا۔ قرآن مجید ، شریعت اسلام اور احکام کا بڑا حصہ یہیں وتی ہوا ہے مکہ میں تو نسبتاً بہت کم صور تیں تازل ہوئی ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچہ پھیلا تو یہود ونصار کی نے اسلام کو بدنام اور بے اثر کرنے کی ایک تدبیر بیسوچی کہ لوگ جھوٹ موٹ آکر پہلے مسلمان اور پھر چندروز کے بعد مرتد ہوجا ئیں ، تاکہ رسول اکرم بھی کی بدنامی ہواور لوگوں کا خیال ہو کہ اگریہ فیہ ہے ہوتا تو اس کو قبول کرے کوئی کیوں چھوڑ دیتا ؟

سورہ ال عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ'' اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جواتر اہے اس پرضح کوا یمان لاؤ اور شام کواس سے پھر جاؤ، شایدوہ لوگ (مسلمان) بھی پھر جائیں۔'' چنانچے اس سازش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور سورہ کال عمران پڑھی، رسول اکرم بھے نے کتابت وہی کی خدمت اس کی سپر دکی، چندروز کے بعدوہ مرتد ہوگیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد (رسول اکرم بھے) کو جو پچھلا کھ دیا ہے وہ اس کے سوااور پچھ نیس جانے ۔خدانے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلداس کی افتر اپردازی کا جمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور دنیانے دیکھ لیا کہ رسول اکرم بھے کے افتر اپردازی کا جمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور دنیانے دیکھ لیا کہ رسول اکرم بھے کے فیان نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔

صلح حدیبیکا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہور ہاتھا،حضرت علیٰ عہد نامہ لکھ رہے تھے،عہد نامہ کی عبارت بیتھی کہ ' بیشرا اُط جن کو خدا کے رسول محمد بھی نے منظور کیا۔' قریش نے کہا:۔اگر آپ کو خدا کا رسول مانے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی ؟اس لفظ کومٹا کر اپنا اور اپنے باپ کا نام کھئے۔

رسول اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کوفر مایا:''حسب خواہش ترمیم کرو۔''حضرت علیؓ نے کہا:''مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہوسکتی۔رسول اکرم ﷺ نے پوچھا وہ الفاظ کہاں ہیں؟ حضرت علی نے انگلی رکھ کر بتایا ،تو رسول اکرم ﷺ نے خودا پنے دست مبارک سے رسول اللہ ﷺ کالفظ مٹادیا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔

یدواقعہ بخاری مسلم نسائی ، مسندا بن خنبل اور تمام کتب سیر میں فرکور ہے، اس کے ساتھ بخاری میں بیقری ہے کہ "ولیسس یحسن یکتب "اور مسندا حمد میں بروایت اسرائیل بیالفاظ ہیں "ولیسس یحسن ان یکتب "یعنی رسول اکرم کی کھنائہیں جانے سے الیکن باوجود اس کے تمام احادیث وسیر میں بیہ ہے کہ:" رسول اکرم کی نے محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ دیئے۔"

روایت کے ظاہری معنی سے بعضوں کو بیشبہ ہوا کہ رسول اکرم ﷺ نے خودا پنے دستِ مبارک سے بیالفاظ لکھے اور رسول اکرم ﷺ نے شائد اخیر زمانہ میں لکھنا سکھ لیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطہ سے روایت کی ہے کہ: رسول اکرم ﷺ نے اس وقت تک وفات نہیں یائی جب تک رسول اکرم ﷺ ویا سول اکرم ﷺ وفات نہیں یائی جب تک رسول اکرم ﷺ ویڑھنا لکھنانہ آگیا۔''

اور ایک اور روایت (بواسطہ بین بن میسرہ عن ابی کیشتہ السلول عن سہل بن الحظلیہ ) نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ہے۔ ایک فرمان کھواکر اقرع اور عیدیہ کوعنایت فرمایا۔ انہوں نے رسول اکرم ﷺ ہے آکر کہا کہ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے اس پرایک نظر ڈال کرفر مایا: ''وہی لکھا ہے جو میں نے حکم دیا ہے۔'' اگر بیروایتیں جی جی تیں تو رسول اکرم ﷺ کا ایک اور مجزہ ہوگا کہ انسانی تعلیم کے بغیر اللہ تعالی نے رسول اکرم ﷺ کو بین بھی اپنی بارگاہ سے عنایت کیا، مگر واقعہ بیہ ہے کہ بیہ روایتیں تمام تر موضوع یا نہایت ضعف ہیں۔ اس لئے رسول اکرم ﷺ کی اُمیّت کے متعلق بومتواتر روایتیں ہیں ان سے ان کی تعلیخ نہیں ہوگئی۔

میمکن ہے کہ اُمی ہے اُمی آدمی کے ہاں جب شب دروز لکھنے پڑھنے کا کام لگار ہے تو وہ کسی قدر حرف شناس ہوجائے نے خصوصاً اپنے نام اور دستخط کو پہچان لینا اور ان کولکیر کھینچ کر لکھ دینا تو معمولی بات ہے۔لیکن اصل یہ ہے کہ فاعل مجازی وحقیق فرامین اور مراسلات کھاتے ہیں محاورہ علم میں ان کولکھناہی کہتے ہیں۔

besturdilbooks.worddpfess.cd آپ کہتے ہیں کہ 'عالمگیرنے بیفر مان لکھ دیا، شاہجہان نے جامع مسجد بنوائی ،فلاں بادشاه نے بیقلعد تقمیر کیا۔'' حالانکہ لکھنے والے، بنانے والے اور تغییر کرنے والے کا تب اور معمار تھے، مگر چونکہ ان سلاطین کے حکم اور ان ہی کی طرف سے وہ لکھایا بنایا گیا، اس لئے بولنے والے خودسلاطین اور امراء کی طرف فعل کی نسبت کردیتے ہیں۔ چنانچہ اس محاورہ کے مطابق اس موقع پر جب رسول اکرم ﷺ نے سلاطین عالم کے نام دعوت ناہے بھیج ہیں، تو وبال عام طور يربيالفاظ بيل كه ﴿ و كتب الى قيصر و كتب الى كسوى . ﴾

> ''رسول اکرم ﷺنے قیصر کو بیہ خط لکھا۔ کسر کی کو بیہ خط لکھا۔'' مگرسب کومعلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دست خاص ہے بیخطوط لکھ کرنبیں بھیجے۔ مگر چونکہ رسول اکرم ﷺ ہی نے لکھوائے تھے،اس لئے ان کی نسبت رسول اکرم بھٹائی کی طرف کی گئی ہے۔

> قرآن یاک نے رسول اکرم اللہ اور بار برملا" أمی " کہاہے،اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا جاہئے ،کیکن رسول ا کرم ﷺ ای ہو کر ، امیوں میں بل کر کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم سے نا آشنا ہو کر بھی سب بچھ جانے تھے۔اور بیرسول اکرم الے کامعجز ہ تھا۔اور آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔

> کفارکوخطاب کرے قرآن کہتا ہے کہ محمد ( ﷺ ) کی صداقت کی بیددلیل کافی نہیں کہ وہ نا آشنائے تعلیم ہوکر بھی وہ سب پچھ جانتا ہے جس کی علائے بنی اسرائیل کے سوااور امسوائیل . (سورۃ الشعرام۔ ۱۱)' بیر باتیں گزشتہ پیغیبروں کی کتابوں میں ہیں، کیاان کا فروں کے لئے پینشانی نہیں کہان باتوں کو (جوایک اُمی کی زبان سے ادا ہور ہیں ) بنی اسرائیل کے (بحواله سيرت النبي ازعلامة بلي نعما في وسيد سليمان ندويٌ) عالم جانتے ہیں۔''

> اورآب الله کی اس خصوصیت کے حوالے سے مولانا قاضی سلیمان منصور بوری این

besturdubooks.wordpress! "الرسول النبى الامى" اوركس ني كالقب ندققار رسول اكرم الكاكا يبى لقب انبيائ كرام کواورسابقدام کو بتایا گیا ہے۔علماء نے اسم اُمی کے متعلق جو یا کیزہ خیالات ظاہر فرمائے ہیں۔ ناظرین کے لئے ان برعبور موجب فرح وسرور ہوگا۔

> (الف) أى ....ام القرئ كى نسبت سے ب الله تعالى نے مكم عظم كا نام ام القرئ فرمايا ٢: ﴿ وَلِتُنكِرَ أُمَّ القُرى ومَن حَولَهَا . ﴿ " كَنِوَام القرئ كواوراس كارد گردکی بستی کوڈرائے۔ "مشہور قدیم جرمن مورخ سپر پنجراورسکر بدر کا قول ہے کہ ان مخفقین کی رائے بالکل درست ہے جواولا دسام کا اصلی وطن ملک عرب کوقر اردیتے ہیں۔

> اسلامی روایات صححہ سے بھی یمی ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں سب سے بہل آبادی ''بلدہ مکہ معظمہ ہے''جہال خانہ بدوشوں نے قیام کیا اور بربریت وتوحش کو چھوڑ کرعمران وتدن کی زندگی میں داخل ہوئے۔الغرض تاریخ اور روایات کے مجموعی اتفاق سے ثابت ہے كه مكهام القرى ہے۔اب سيدنا ابراہيم عليه الصلؤة السلام كى دعا كى طرف توجه كرنا جاہئے، انہوں نے بنائے مکہ کے وقت بیدعا کی تھی:۔ ﴿ رَبِّ اجْعَلُ هالْ الْمِناوُّ ارْزُقْ اَهُلَهُ مِنَ الشَّمَوَاتِ ﴾ (بقره) "اسدب!اس جكه كوامن والاشهر بنائيو، اوريهان والول كوميوه جات كهلايا كيجيو -" دعاكي الفاظ بهي ين ﴿ وَاسِعَتْ فِيهِم رَسُولا مِّنهُم ﴾ (بقرة) "ان میں ایک شاندار رسول بھی جوانہی میں سے ہومبعوث کی جیو۔"

> دعائے فلیل میں دوباتیں عجیب ہیں: (۱) اس ستی کے دہنے والوں کے لئے جہاں کی زمین نا قابل زراعت ہے،میوہ جات وثمرات بکثرت ملنے کی استدعا۔ چنانچہ ان الفاظ کی برکت آج تک نظر آرہی ہے کہ مکہ کے بازار سبزیوں اور کونا کوں میوہ جات ہے بعرے نظراً تے ہیں۔ بیعلامت ظاہری اس امر پر دال ہے کدرب العالمین نے فی الواقع اینے خلیل کی دعا کومن وعن شرف قبولیت بخشا۔

> (٢) ....اوريبي دعا بوضوح بتلاربي ہے كه صرف خوراك جسماني بالذائذ كام ودین تک ہی اس کا اثر محدود نہ تھا۔ بلکہ روحانیت کے لئے دعا کے الفاظ زیادہ برزور تھے۔

besturdubook

وعدہ کارسول اور دعائے خلیل کارسول مبعوث ہوا اور بڑی شان کے ساتھ مبعوث ہوا اس کے جنسی نبسی تعلقات انہی لوگوں کے ساتھ تھے جو اس بستی کے سردار تھے۔لہذا ام القریٰ کی نبست سے اسے امی کہنا درست کھیرا۔

اسم امی، ام کی طرف منسوب ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اکرم بھی بوجہ پاکی فطرت وعصمت منجانب رب العزت جملہ عیوب نقائص سے ایسے ہی پاک وصاف ہیں جیسا کہ مال کے بیٹ سے پیداشدہ بچہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عاکثہ طیبہ نے انہیں معانی پرنظرر کھتے ہوئے اشعار ذیل رسول اکرم بھی کی شان میں پڑھے تھے اور ان اشعار کو سنگررسول اکرم بھی کی شان میں پڑھے تھے اور ان اشعار کو سنگررسول اکرم بھی ہمایت مسرور ہوئے تھے۔

ومبرء من كل غير حيضة ...... وفساد موضعة و داء مِخيل واذا نظرت الى اسرة وجهه ..... برقت بروق العارض المتهلل ادراى ام كی طرف منسوب ب،اس اعتبارت كدرسول اكرم الله ناودت ك بعداكتماب علوم وفنون كی جانب کوئی رغبت نه کی قمی اور رسول اكرم الله کی لوح قلب پرتقریراً بعداكتماب علوم وفنون کی جانب کوئی رغبت نه کواقها۔

ملک عرب کی حالت بھی بہی تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے سے عاری ہوتے تھے، وہ اپنی تمام عمرای حالت میں پوری کردیا کرتے، جو ایک ایسے بچہ کی ہوتی ہے جو نہ متب گیا، نہ درس، نہ الم ہاتھ میں پکڑا نہ سبق زبان پر جاری ہوا۔ یہود یوں نے اسی لئے اہل عرب کا نام "امیون" رکھ دیا تھا۔ ﴿ ذلک بِانَّهُم قَالُو الیسَ عَلَینَا فِی الاُ مِتِینَ سَبِیل ﴾ "امیون" رکھ دیا تھا۔ ﴿ ذلک بِانَّهُم قَالُو الیسَ عَلَینَا فِی الاُ مِتِینَ سَبِیل ﴾ مواخذہ نہ ہودی کہتے ہیں کہ ہم ان امی لوگوں کے ساتھ خواہ کچھ بی برتاؤ کریں، ہم پر پچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ "یہی نام اہل عرب کے لئے معرف بن گیا تھا۔

الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ هُوَا لَذِی بَعَث فِی الاَ مُتِینَنَ رَسُولاً ﴾ (سورہ جد)
"الله وہ ہے جس نے امیوں کے اندرشانداررسول کومبعوث فرمایا۔"
یہ جی لفظ اہل کتاب کے ناخواندہ اشخاص کے لئے بھی اللہ تعالی نے استعال فرمایا

besturdulooks.wordpress.cor

ہے: ﴿ وَمِنهُم أُومِيُونَ لَا يَعَلَمُونَ الْكِتْبَ ﴾ "يبوديوں ميں ايسے تاحوانده بھی ہيں، جن كوكتاب كا يجھ من بيں۔ الغرض لفظ الى سے ثابت ہوتا ہے كدرسول اكرم وظر ايق خواندگی ميں اہل دنيا سے بالاتر تھے۔ اللہ تعالی نے اس مضمون كودوسری جگہ اس طرح ظاہر فرمايا ہے: و ما كنت تعلوا من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك اذاً لارتاب المسطلون. اے رسول قرآن سے پہلے تو تم نہ كى كتاب كو پڑھا كرتے تھاورن تمہارے دست راست نے بھی كوئی خط كھ نے تھا ہم تاب ہو للان والے شك بھی كرسكتے۔

معنی بالا کے لحاظ سے اسم نبی الامی رسول اکرم کی کا ایک برا المجمزہ ہے۔ واضح ہوکہ نبی ، نباء سے ہا در نباء واقعہ ظیم اور اعلام ذوالا ہتمام کو کہتے ہیں۔ یعنی نبی وہ ہے جوعلوم عالیہ اور وقائع کی اطلاع اہل عالم کو دیتا ہواور جب بیلفظ اللہ کی طرف سے مضاف ہوتا ہے تب اس کے معنی بیہ وتے ہیں کہ نبی وہ جوعلوم عالیہ اور شرائع عالیہ اور نوامیس ربانیہ کی اطلاع براہ راست اللہ تعالی سے کرتا ہو۔

نبی کونباوۃ ہے بھی مشتق بتایا گیا ہے، نباوت کے معنی مقام مرتفع ہیں اور نبی وہ ہے جواس مقام علیا پر فائز ہو۔ جہال کوئی انسان اکتساب ومحنت وریاضت سے نہیں پہنچ سکتا اور اس مقام پراس کے فائز ہونے کا سبب محض اصطفائے ربانی ہوتا ہے۔ نبی الامی کے وصف نے بتلا دیا کہ حضور حرف شناسی وخط کشی ہے و دور رہیں اور باایں ہم علوم عظیمہ وآیات کا ملہ کا صدور رسول اکرم بھی ہے برابر ہوتا رہا۔

اہل سیرت جانے ہیں کہ آپ کے اور ہوا کرتے تھے۔اب اہل زمانہ کا حال دیموکہ اور آپ کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی اور آپ کی انسان کے انسان کی کی کی کی کی کی کی ایونٹ پیدا ہوئی تو وہ اپنے لئے فاضل انمل انوزی اور آمعی علامہ وغیرہ الفاظ سنااور کہلانا پند کرتے ہیں۔اور بیہ رایک صاحب قلم وزبان آور کا فطری خاصہ ساہوگیا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اصلیت سے بڑھ کر اس کے علم وضل کا اندازہ لگا جائے الیکن ایک سیدنا رسول اکرم کی ہیں، جن کو ہروقت ناخواندگی کا اعتراف اور امی کا ایک اور ای

ہونے کا اقرار ہے۔

اس اعتراف واقرار پرجی بزاروں علاء پینکڑوں فلاسفر صاضر ہوتے ، زانو ہے ادب تہدکرتے اور اقرار کرتے کہ ان لوگوں کاعلم وہم اور حضور کاعرفان قطرہ وقلزم کی مثال رکھتے ہیں۔ غور کیجئے کہ جو محض دنیا میں کی کاشا گرذمیں بناوہ تمام دنیا کا استاد بنا ہوا ہے ، محاس اخلاق ، محامد اعمال ، تدبیر منزل ، سیاستِ مدن ، اقتصادیات ، سیاسیات ، عمرانیات کے درس اور دماغ کوروثن ، قلب کوجئی ، روح کومنور بنانے والی تعلیم دے دہا ہے ، اس کی درس گاہ قدس کے درواز ہے بھی بند نہیں ہوتے وہاں داخلہ کی کوئی فیس نہیں ہے وہاں ایک صحری نشین اور ایک شہری ، ایک فلاسفر اور ایک بدوی پہلو ہے پہلو بیٹھے ہوئے ہیں اور بہ آن واحد اپنی اپنی استعدادو قابلیت کے موافق مستفیض و مستفید ہور ہے ہیں۔ اندر یں صورت امی لقب سے استعدادو قابلیت کے موافق مستفید ہور ہے ہیں۔ اندر یں صورت امی لقب سے دیگھ مینی دبی فاحسن قادیمی کا نورظہور بخش ہواور وَیُعَلِمُهُمُ الْکِتَاب کا دعویٰ تعقق ہورہا ہے۔

لقب ای کی وجہ یہ بھی ہے کہ اول انبیاء ابوالبشر حضرت آدم (علیہ السلام) سے لے کرآخر الانبیاء بی اسرائیل عبداللہ عیبی بن مریخ تک جملہ انبیاء ومرسلین نے رسول اکرم ﷺ کے نعوت عالیہ اور اوصاف جلیہ بیان کئے۔الف سے آدم میم سے منظ مراد ہے اور یائے نبیت اس داز کی کاشف ہے۔

زیموالد رحمۃ للعالمین جس)

مَا رَبِّ صَلِّ وَمَلِمٌ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْرِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِم

besturdulooks.Mordbress.com

### خصوصیت نمبرا ۷

رسول اکرم اللے کی سیرت عالمگیراوردائی نموندل ہے

قائل احرّام قار کین! رسول اکرم کی اخیازی خصوصیات میں سے بیہ ہمروی خصوصیت ہے، جماعنوان ہے 'رسول اکرم کی کی سیرت عالمگیراور دائی نمونہ کمل ہے' کا محد لللہ دیکر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو تر تیب دینے کے لئے بھی اللہ تعالی نے روضہ رسول کی قرب عطافر مایا اور روضہ رسول کی کے سائے میں بیٹو کر میں نے اس خصوصیت کو فائل ہر تیں اپنے اللہ تعالی کا جتنا ذیادہ شکراوا خصوصیت کو فائل تر تیب دیا ،اس سعاوت کے طفے پر میں اپنے اللہ تعالی کا جتنا ذیادہ شکراوا کروں کم ہے، اورای اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس رحیم اللہ کے تقم سے میری اس کا وقت کی بدولت میرے گناہوں کی بخش بھی ہوگی اور انشاء اللہ اللہ کی توفق سے روز گار محام ہونے کہ تو قاطف کی محبت میں کھی ہوگی ، بس ای امید پر باوجود لوگوں کے قامت رسول اکرم کی محبت میں کھی رہا ہوں ذبان پر درود جاری ہے، اور جس قدر روضہ مبارک کے سائے میں درود پڑ حتا ہوں ایمانی کیفیت میں اضافہ نظر آتا ہے اور قلم والم تے ہوئے ایک دوحانی سرور فرونعیب ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب میں سے ہرا کیک کوبار بار والے کے بار بار

بہر حال محترم قارئین! رسول اکرم الکا کی یہ خصوصیت جوآپ کی فدمت میں پہتن کی جارہی ہے عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نی کا کی سیرت عالمگیر اور دائی نمونہ کل ہے، جبکہ ہم دیگر انبیا وکرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انکی سیرت عالمگیر بھی نہیں کہ وہ محدود علاقے اور محدود لوگوں کی طرف اور محدود زمانے کے لئے آتے رہے لیکن ہمارے نبی کا کا میاری عالمگیر ہے، اور اس طرح ہمارے نبی کھی کی سے داکئی بھی ہے دیگر انبیاء کرام کی سیرت دائی نہیں کہ آج ان گی سیرت بڑمل کرنے والا کوئی نہیں ، کیونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ وہ محدود علاقہ و زمانہ تک کے سیرت بڑمل کرنے والا کوئی نہیں ، کیونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ وہ محدود علاقہ و زمانہ تک کے آتے تھے ،اس لئے ان کی سیرت ان ہی کے زمانے تک رہی اور بعد میں لوگوں نے ان کی کتابوں تک کو بدل ڈالا ،اور ہمارے نبی کھی دائمی سیرت لیکر آئے کہ بے شک آج اربوں کھر بوں لوگ ان کی سیرت پڑمل کرنے والے لوگ موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ اس خصوصیت کا مظہر بھی صرف اور صرف ہمارے نبی کھی ہیں ، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی وضاحت کرتے آئیں ہیں کہ ہمارامقصد دیگر انبیاء کرام کی شقیص نہیں ہے ۔ (اعاذنا اللہ منہ) بیشک تمام انبیاء کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کالازمی حصہ ہم بلکہ ہمارااصل مقصدا پنے بی کھی کے مقام کوواضح کر کے امت کے دل میں نبی کی محبت کوا جاگر کرنا اور عمل کے شوق کو ابھارنا ہے بہر حال آپ آنے والے اور اق میں انشاء اللہ اس خصوصیت ہے متعلق تفصیل ملاحظہ کریں گے ، دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کھی کی سیرت وصورت پرعمل ملاحظہ کریں گے ، دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کھی کی سیرت وصورت پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔ تو لیجئے قار مین تفصیل ملاحظہ فرمائے :۔

بہتر ہویں خصوصیت کی وضاحت قر آن واحادیث کی روشنی میں انسان کے حال وستقبل کی تاریکی کوچاک کرنے کے لئے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کر ناضروری ہے، جن مختلف انسانی طبقوں نے ہم پراحسان کئے ہیں، وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں، کیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان ہے وہ انبیائے کرام میلیم السلام ہیں، ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کا ملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین مجزانہ نمونہ پیش کیا، کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے جوش قو حیر، کسی نے ولولہ حق، کسی نے سلیم، کسی نے عقب کسی نے زمور غرض ہرایک نے دنیا میں انسان کی پُریخ زندگی کے داستہ میں ایک ایک منارقائم کر دیا ہے، جس سے صراط متنقیم کا پیتہ لگ سکے ۔ مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور

رہبری جواس سرے سے لے کراس سرے تک پوری راہ کواپی ہدایات اور عملی مثالوں سے روش کردے۔ گویا ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا پوراگا کڈ بک دے دے، جس کو لے کر اس کی تعلیم وہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پالے۔ بیرا ہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمط احمد مجتبے ہے ہیں، قرآن نے کہا۔ یآ آٹھا النبی اِنّا اُرسلنک شاھداً وَمُبَشِراً وَنذیواً و دَاعِیاً اِلَی الله بِادُنِهِ وسِراجاً مُنیراً. (احزاب ک)

اے پیغیبرہم نے بچھ کو گواہی دینے والا اور (نیکوں کو)خوشخبری سنانے والا اور (نیکوں کو)خوشخبری سنانے والا اور (غافلوں کو) ہوشیار کرنے والا ،اورخدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا ،اورا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا ،اورا کی روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

آپ ﷺ عالم میں خدا کی تعلیم وہدایت کے شاہد ہیں ، نیکو کاروں کوفلاح وسعادت کی بشارت سنانے والے مبشر ہیں ،ان کو جو ابھی تک بے خبر ہیں ، ہوشیار اور بلیدار کرنے والےنذر بیں بھٹلنے والے مسافروں کوخدا کی طرف یکارنے والے داعی ہیں ،اورخود ہمہ تن نوراور چراغ ہیں، یعنی آپ کی ذات اور آپ کی زندگی راستہ کی روشنی ہے، جوراہ کی تاریکیوں کو کا فور کررہی ہے، یوں تو ہر پنجمبر خدا کا شاہد، داعی مبشر اور نذیر وغیرہ بن کراس دنیا میں آیا ہے ، مگریہ کل صفتیں سب کی زند گیوں میں عملاً کیساں نمایاں ہوکر ظاہر نہیں ہوئیں ، بہت سے انبیاء تھے جوخصوصیت کے ساتھ شاہدہوئے جیے حضرت لیعقوب الطفیعل ،حضرت اسحاق الطفيلا، حضرت اساعيل الطفيلا وغيره، بهت سے تھے جونماياں طور پرمبشر ہے، جيسے حضرت ابراہیم الطفیلا، ،حضرت عیسیٰ الطفیلا، بہت سے تھے جن کا خاص وصف نذیر تھا جیے حضرت نوح الطَّيْكِين ، حضرت موى الطَّيْكِين ، حضرت مود الطَّيْنِين ، وحضرت شعيب الطَّيْكِين ، بهت سے تھے جواممیازی حیثیت سے داعی حق تھے، جیسے حضرت یوسف العلیان، حضرت یوس العلیان، کین جوشاہدمبشر،نذیر،داعی ہسراج منیر،سب کچھ بیک وقت تھا،اورجس کے مرقع حیات میں ہے سار ك تقش وتكارعملاً نمايال تنص ، وه صرف محمد رسول الله عليه الصلوة والتحيات تنصاوريهاس لئے ہوا کہ آپ دنیا کے آخری پنجبر بنا کر بھیج گئے تھے،جس کے بعد کوئی دوسرا آئے والانہ

besturduhooks.wordpress.co

تھا۔ آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے جو کامل تھی ،جس کی تکمیل کے لئے پھر کسی دوسرے کو ' آنانہ تھا۔ '

آپ کی تعلیم دائمی وجودر کھنے والی تھی ، بعنی قیامت تک اس کوزندہ رہنا تھا ،اس لئے آپ کی ذات یا ک کومجموعہ کمال اور دولت بے زوال بنا کر بھیجا گیا۔

محترم قار نمین! بیجو پچھ ہم نے کہا ، بیہ ہمارے نہ ہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی دعویٰ نہیں ہے ، بلکہ بیوہ واقعہ ہے جس کی بنیا د دلائل اور شہادتوں پر قائم ہے۔

وہ سرت یا نمونہ حیات جوانسانوں کے لئے ایک آئیڈیل سرت کا کام دے اُس کے لئے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی اورا ہم شرط تاریخیت ہے۔

تاریخیت سے مقصود ہے کہ ایک کامل انسان کے جوسوانے اور حالات، پیش کئے جا تیں، وہ تاریخ اور روایت کے لئاظ سے متند ہوں ،ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو، روز مرہ کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے ہے کہ کی سلسلہ حیات کے متعلق آگر ہے علوم ہوجائے کہ فرضی اور خیالی ہے، یا مشتبہ ہے تو خواہ وہ کسی قدر موثر انداز ایس ''کیوں میں علوم ہوجائے کہ فرضی اور خیالی ہے، یا مشتبہ ہے تو خواہ وہ کسی قدر موثر انداز ایس ''کیوں نہ پیش کیا جائے طبیعتیں اس سے دیر پا اور گہر ااثر نہیں لیتیں اس لئے ایک کامل سیرت کے نہ پیش کیا جائے کہ پہلے اس کے تمام اہم اج' اکی تاریخیت پریفین ہو، یہی سبب ہے کہ لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام اہم اج' اکی تاریخیت پریفین ہو، یہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جواثر طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا۔

دوسراسبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا بہ ہے کہ آپ اس سیرت کا ملہ کا نقشہ محض دلی ہیں یا فرصت کے گفتوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے ، بلکہ اس غرض سے پیش کرتے ہیں یا فرصت کے گفتوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈھالیں ،اوراس کی پیروی وتقلید کریں ،لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں ،تو آپ کیونکراس کے قابل عمل اور پیروی تقلید کے لائن ہونے پرزورد سے سکتے ہیں ،کہا جاسکتا ہے کہ بیفرضی اور میتھا لوجیکل قصے ہیں جن پرکوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاز ہیں ڈال سکتا اس کئے کیا پُر اثر ہونے کے گئے سب سے پرکوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاز ہیں ڈال سکتا اس کئے کیا پُر اثر ہونے کے گئے سب سے پہلے ضروری بیہے کہ اس کا طل انسان کی سیرت تاریخی اسناد کے معیار پر پوری اتر ہے۔

besturdulooks.wordpress.cor ہم تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں ،اور ان کے سیچے يغمر مونے پريفين ركھتے ہيں، كيكن قرآن كے مطابق ذليك فَضُلُ الله يُوتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ "كه يه بغيم بين جن مين بي بعض كوبعض يرجم في فضيلت دى ب دوام بقاء جتم نبوت اور آخری کامل انسانی سیرت ہونے کی حیثیت سے محدرسول اللہ ﷺ وجو خاص شرف عطا ہوا ہے، وہ دیگر انبیاء کواس کئے نبیں مرحمت ہوا، کہان کو دائمی ، آخری اور خاتم نبوت نبیں بنایا گیا تھا ،ان کی سیرتوں کا مقصدا یک خاص قوم کوایک خاص زمانه تک نمونه دینا تھا ،اس کئے اس زمانہ کے بعد بتدریج وہ دنیا سے مفقو دہوگئیں۔

> غور کرو کہ ہر ملک میں ، ہر زمانہ میں ، ہر زبان میں کتنے لا کھانسان خدا کا پیغام لے كرآئے ہوں گے،ايك اسلامي روايت كے مطابق ايك لاكھ ٢٢ ہزار پيغيرآئے ،مگرآج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں،اورجتنوں کے نام جانتے بھی نہیں ہیں،اُن کا حال کیا جانے ہیں؟ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قدیم،اور برانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، گووہ مسلم ہیں الیکن بغور دیکھو کہ اُن کے مذہب میں سینکڑوں کیرکٹروں کے نام ہیں، مگراُن میں ہے کسی کو'' تاریخی'' ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے،ان میں سے بہت ے کے تو نام کے سواکسی اور چیز کا ذکر تک نہیں اور میتھا لوجی ہے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں اُن کا گزرنہیں،ان میں بہتر سے بہترمعلوم کیر کیٹروہ ہیں جومہا بھارت اور رامائن کے ہیرو ہیں ،مگراُن کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہدیکتے ہیں ، یہ بھی معلوم نہیں کہ بیز مانہ کے کس دور ،اور دور کی کس صدی ،اور صدی کے کس سال کے واقعے ہیں ،اب یورپ کے بعض علماء بیسیوں قیاسات سے پچھ پچھ تقریبی تا تخمینی زمانوں کی تعیین کرتے ہیں ،اورانہی کو ہمارے ہندوتعلیم یافتہ اصحاب اینے علم کی سند جانتے ہیں ،لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو ان کو تاریخ کا درجہ ہی نہیں دیتے اور پہتلیم نہیں کرتے کہ بیفرضی داستانیں بھی عالم وجود میں بھی آئی تھیں۔

اران کے پرانے مجوی مذہب کا بانی زرتشت اب بھی لاکھوں آ دمیوں کی عقیدت کا

besturdub<sup>c</sup>

مرکز ہے گراس کی تاریخی شخصیت بھی قدامت کے پردہ میں گم ہے، یہاں تک کہاس کے تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض شکی مزاج امریکی اور بوروپین علماء کوشبہ ہے، مستشرقین میں سے جولوگ اس کے تاریخی وجود کوتسلیم کرتے ہیں ہینکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کی کچھ پچھیین کرتے ہیں ،تا ہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متضادرایوں ہے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان اُن کے بھروسہ برعملی زندگی کی بنیا ذہیں قائم کرسکتا ، زرتشت کی جائے پیدائش سال پیدائش قومیت ،خاندان ، فدہب تبلیغ فدہب ، فدہبی صحیفہ کی اصلیت ، زبان ، سال وفات ، جائے وفات ان میں سے ہرایک مسئلہ پینکڑوں اختلافات کا مرجع ہے اور صحیح روایتوں کا اس قدر نقدان ہے کہ بجر خمینی قیاسات کے اور کوئی روشنی مان سوالات کی تاريكيوں كودورنېيں كرسكتى، بااي ہمه يارى اصحاب ان مشكوك قياسى باتوں كاعلم براه راست ا بنی روایتوں سے نہیں رکھتے بلکہ بورپین اور اعربین اس اسکالرس کی تلقینات ہے وہ ابھی سبحصنے کی کوشش کررہے ہیں ،اور جوان کے ذاتی ذرائع علم ہیں وہ فردوی کے "شاہنامہ" سے آ کے نہیں بڑھے، بیعذر بیکارہے، کہ یونانی دشمنوں نے ان کومٹادیا، یہاں بہرحال ہم کو صرف اتنابتانا ہے کہ وہ مث مسے ،خواہ وہ کسی طرح سے مٹے ہوں ،اوریبی اس بات کی دلیل ہے کہ اُن کودوام اور بقاء کی زندگی نہلی ،اور کرن اورڈ رامٹیٹیر جیسے حققین کوزر تشت کی شخصیت تاریخی ہےا نکارکرنایڑا۔

قدیم ایشیا کاسب سے زیادہ وسیع فدہب بودھ ہے جو بھی ، ہندوستان ، چین ، اور تمام ایشائے وسطی ، افغانستان ، ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب بھی برما سیام ، چین، جا پان ، اور تبت میں موجود ہے ، ہندوستان میں تو یہ کہنا آسان ہے کہ برہمنوں نے اس کو منادیا۔ اور ایشیائے وسطی میں اسلام نے اس کا خاتمہ کردیا ، گرتمام ایشیائے اتصلی میں تو اس کی حکومت ، اس کی تہذیب ، اس کا فد جب بگوار کی قوت کے ساتھ ساتھ قائم ہے اور اس وقت کی حکومت ، اس کی تہذیب ، اس کا فد جب بیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو تاریخی روشنی میں سے اب تک غیر مفتوح ہے ، لیکن کیا ہے چیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو تاریخی روشنی میں برقر اررکھ سکیں اور ایک مورخ اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا وہ شفی بخش جواب دے سکتی برقر اررکھ سکیں اور ایک مورخ اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا وہ شفی بخش جواب دے سکتی

besturdubooks.wordpress.com ہیں؟خود بدھ کے زمانۂ وجود کی تعیین مگدھ دلیں کے راجاؤں کے واقعات سے کی جاتی ہے ورنہ کوئی دوسرا ذریعیہیں ہے اور ان راجاؤں کا زمانہ بھی اس طرح متعین ہوسکا ہے کہ اُن کے سفارتی تعلقات اتفا قایونانیوں سے قائم ہو گئے تھے جینی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیریقینی ہے اور چین کے بانی مدہب کنفیوشش کی نسبت ہم کو بودھ سے بھی کم واقفیت ہے،حالانکہاس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔

> سامی قوم میں سینکڑوں پنجیبرآئے الیکن نام کے سوا تاریخ نے اُن کا اور کچھ حال نہ جانا ، حفرت نوح الطيخة ،حفرت ابراجيم الطيخة ،حفرت مود الطيخة ،حفرت صالح الطيخ ،حضرت اساعيل الطيخ ،حضرت اسحاق الطيخ ،حضرت يعقوب الطيخ ،حضرت ذكريا الطفين ،حضرت يحيى الطفين كے حالات اور سيرتوں كے ايك ايك حصد كے علاوہ كيا جم كوكوكى م کھ بتا سکتا ہے؟ان کی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کڑیوں سے بہرحال محم ہیں،اب اُن کی مقدس زندگیوں کے ادھورے اور تامر بوط حقے کیا ایک کامل انسانی زندگی کی تقلیداور پیروی کاسامان کرسکتے ہیں؟ قرآن مجید کوچھوڑ کریہودیوں کے جن اسفار میں ان کے حالات درج ہیں ،ان میں سے ہرایک کی نسبت محققین کومخلف مشکوک ہیں ،اورا گران ھکوک سے ہم قطع نظر بھی کرلیں تو ان کے اندر بزرگوں کی تصویریں کس درجہ ادھوری ہیں۔ حضرت موی الطفی کا حال جمیں تورات ہے معلوم ہوتا ہے، مرخودوہ تورات جوآج موجود ہے،الل محقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مصنفین انسائیکلو پیڈیا برمانیکاتشلیم كرتے ہيں حضرت موىٰ الظاني كے صدباسال كے بعدعالم وجود ميں آئى ہاس پر بھی اب جرمن اسكالرس نے پته لگایا ہے، كەموجود وتورات ميں بہلوبه بہلوم واقعه كے متعلق دومختف صورتوں یا روایتوں کا سلسلہ ہے،جو باہم کہیں کہیں متضاد ہیں ،اوریہی سبب ہے کہ تورات كے سوائح واقعات ميں ہرقدم برجم كوتضاد بيان سے سابقہ بردتا ہاس تحيورى كى تفصيل انسائیکاوپیڈیابر مانیکا کے اخیراڈیش کے آرٹکل' بائبل' میں موجود ہے، اب ایس صورت میں حضرت موی الطفی بلکہ حضرت آ دم الطفین سے لے کرحضرت موی الطفین تک کے واقعات

کی تاریخی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ الطّنیع کے حالات انجیلوں میں درج ہیں بگر ان بہت ی انجیلوں میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف جار انجیلوں کوشلیم کرتا ہے، ہاتی انجیل طفولیت انجیل برناباس وغیرہ نامتند ہیں،ان جارانجیلوں میں سے ایک انجیل کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسی الظیم کوخوز نہیں دیکھا تھا ،انہوں نے کسی سے س کر بیرحالات کا مجموعہ لکھا ، یہ جمی معلوم نہیں ، بلکہ اب تو رہ بھی مشکوک سمجھا جا تا ہے کہ ان جیار آ دمیوں کی طرف اُن کی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت صحیح بھی ہے، یہ بھی واضح طور سے ثابت نہیں کہ وہ کن زبانوں میں اور کن زمانوں میں لکھی گئیں۔ ۲۰ ہے لے کر بعد کے متعدد مختلف سالوں تک مختلف مفسرین ،اتاجیل ،اُن کی تصنیف کا زمانه بتاتے ہیں ،حضرت عیسیٰ کی پیدائش وفات اور تثليث كي تعليم ان سب كوسامني ركه كراب بعض امريكن نقا داور شينلسف به كهني لكي بي ، كەحفىرت عيسى الطَيْعِلى اوجود محض فرضى ہادران كى بيدائش ،اور تثليث كابيان بونانى وروى متفالوجی کی محض نقالی ہے، کیونکہ اس قتم کے خیالات ان قوموں میں مختلف دیوتا وس اور ہیرووں کے متعلق پہلے ہے موجود تھے چنانچہ چکا کو کے مشہور رسالہ روپن کورٹ میں مہینوں حضرت عیسی الطینی کے فرضی وجود ہونے ہر بحث رہی ہے،اس بیان سے عیسائی روایتوں کے ذریعہ سے حضرت عیسی الطّنیوزی کی زندگی کی تاریخی حیثیت کتنی کمزورمعلوم ہوتی ہے۔ اوراس طرح کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے تاریخیت کے ساتھ کاملیت کا ہونا بھی ضروری ہے بینی ریجی ضروری ہے کہاس کے صحیفہ حیات کے تمام حقے ہماری نگاہوں کےسامنے ہوکوئی واقعہ بردۂ راز ،اور ناواقفیت کی تاریکی میں کم نہو، بلکہ اس کے تمام سوانے اور حالات روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں تا کہ معلوم ہوسکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائی کے لئے ایک آئیڈیل زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس معیار پر اگر شارعین ادیان اور بانیانِ غداجب کے سوائح اورسیرتوں پر نظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا اور کوئی ہستی اس معیار پر پوری نہیں اتر تی ،ای سے

besturdulooks.wordpress.cor

معلوم ہوتا ہے کہآ پ خاتم الانبیاء ہوکر دنیا میں تشریف لائے تھے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں الکھوں انبیاء کیہم السلام اور مصلحین دین کے زمرہ میں سے صرف تین جارہی ہستیاں ایسی ہیں جوتاریخی کہی جاسکتی ہیں لیکن کاملیت کی حیثیت ہے وہ بھی پوری نہیں ہیں بغور کرو کہ مردم شاری کے لحاظ ہے آج بودھ کے پیرودنیا کی آبادی کے چوتھائی حصہ برقابض ہیں ،مگر باایں ہمہ تاریخی حیثیت ہے بدھ کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر ہم انہی قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دے کر بودھ کی زندگی کے ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش کریں تو ہم کونا کا می ہوگی ،ان کہانیوں اور قصوں ہے ہم کوزیادہ سے زیادہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں نیمیال کی ترائی کے کسی ملک میں ایک راجہ کا لڑ کا تھا ،جس نے فطرۃ سوچنے والی طبیعت یا کی تھی ،جوان ہونے اور ایک بچہ کا باپ بننے کے بعد ا تفا قااس کی نظر چندمصیبت ز ده انسانوں پر پڑی ،اس کی طبیعت بے حدمتاثر ہوئی اوروہ گھر بار چھوڑ کردیس نے نکل گیا ،اور بنارس ، گیا یا ٹلی پتر (پٹنه )اور راجگیر (ہبار) کے بھی شہروں میں اور بھی جنگلوں میں اور پہاڑوں میں پھرتار ہااور خدا جانے عمر کی کتنی منزلیں طے کرنے کے بعداُس نے گیا کے ایک درخت کے نیجے انکشاف حقیقت کا دعویٰ کیا۔اور بنارس میں سے بہارتک اینے نئے مذہب کا وعظ کہتا رہا ، پھراس دنیا سے رخصت ہوگیا ، یہ خلاصہ ہے بودھ کے متعلق ہماری معلومات کا۔

زرتشت بھی ایک فرہب کا بانی ہے، گرہم بتا چکے ہیں کہ قیاسات کے سوااس کی رندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا ،ان قیاسات سے بھی جو پچھ معلوم ہوا ہے اُس کو ہم بخائے اپنی زبان سے کہنے کے بیسویں صدی کے متند خلاصۂ معلومات انسا سیکو پیڈیا بڑمانیکا کے آرٹیکل زراسٹر نے قل کرتے ہیں۔

"زرتشت کی جس شخصیت سے (گاتھاکے)ان اشعار میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ نے اوستا کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے، وہ ٹھیک متضاد ہے، اس دوسرے افسانہ کی معجزان شخصیت سے (اس کے بعد گاتھا کے کچھ واقعی حالات نقل کر کے مضمون نگارلکھتا

pesturdul

ہے) تا ہم ہم بیتو تع نہ کریں ، کہ ہم گاتھا سے زرتشت کے فیصلہ کن حالات جان سکتے ہیں۔ ، وہ ہم کوزرتشت کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی اور جو کچھ ملتا بھی ہے ،اس کے معنی یا تو صاف نہیں ہیں یا غیر مفہوم ہیں ۔ "زرتشت کے متعلق موجودہ زمانہ کی تصنیفات کا باب شروع کرتے ہوئے میضمون نگارلکھتا ہے۔

''اس کی جائے پیدائش کی تعیین کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔''اس کے زمانہ کے تعیین کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔''اس کے زمانہ کے تعیین کے متعلق بھی یونانی مؤرضین کے بیانات، نیز موجودہ محققین کے قیاسات مختلف ہیں مضمون نگارلکھتا ہے۔'' زرتشت کے زمانہ سے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔''

بہرحال جو پچھ ہم کومعلوم ہے وہ یہ ہے کہ آذر بائیجان کے کسی مقام میں پیدا ہوا، بلخ وغیرہ کی طرف تبلیغ کی ہشاسپ بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار کیا، پچھ اُس نے غیر معمولی معجزے دکھائے، اس نے شادی بیاہ کیا ،اولا دیں ہوئیں ،اور پھر کہیں مراگیا ،ایسی معمولی معجزے دکھائے، اس نے شادی بیاہ کیا ،اولا دیں ہوئیں ،اور پھر کہیں مراگیا ،ایسی نامعلوم ہستی کے متعلق کوئی کاملیت کا گمان بھی کرسکتا ہے،اوراس کی زندگی انسانی سوسائی کے لئے چراغ راہ بن عتی ہے، یا بنائی جاسمتی ہے؟

انبیائے سابقین میں سب سے مشہور زندگی حفرت موی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے ، موجودہ تورات کے متند یا غیر متندہونے کی بحث سے قطع نظر کر کے ہم اس کے بیانات کو بالکل صحیح تشلیم کیے لیتے ہیں ، تا ہم تورات کی پانچوں کتابوں سے ہم کو حفرت موگ کی زندگ کے کئی قدرا جزاء ہاتھ آتے ہیں ؟ جو پچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موگ پیدا ہو کر فرعون کے گھر پرورش پاتے ہیں ، جوان ہو کر فرعونیوں کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دوموقعوں پرورش پاتے ہیں ، چوان ہو کر فرعونیوں کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دوموقعوں پرمدد کرتے ہیں ، چوان ہو کر فرعونیوں کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دوموقعوں نرمانہ تک یہاں زندگی بسر کر کے مصروا پس جاتے ہیں ، راہ میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں ، فرعون کے پاس چہنچ ہیں مجزات دکھاتے ہیں ، اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کی رخصت جا ہے ہیں ، رخصت جا ہے ہیں ، رخصت بیں ملتی بالآخر غفلت میں مع اپنی قوم کے نکل جاتے ہیں ، خدا کے حکم سے مندر میں اُن کوراہ مل جاتی ہے ، فرعون غرق ہوجا تا ہے اور وہ اپنی قوم کو لے کر

besturdubooks.wordpress.co

عرب اورشام میں داخل ہوتے ہیں ، کافر باشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں۔ اس حالت میں جب وہ بہت بوڑھے ہوجاتے ہیں تو ایک پہاڑی پران کی وفات ہوجاتی ہے ، تو رات استثناء کے اختنا می فقرے میں ہے ، سوخداوند کا بندہ موکی خداوند کے حکم کے موافق مواب کی ایک وادی میں بیتِ فغور کے مقابل گاڑا، پر ایک وادی میں مرگیا اور اس نے اس مواب کی ایک وادی میں بیتِ فغور کے مقابل گاڑا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کوئییں جانتا ، اور موکی اپ مرنے کے وقت ایک سوہیں کا تھا ، اور اب تک بنی اسرائیل میں موکی کے مانند کوئی نی نہیں ہوا۔

ا:۔ یہ تورات کی پانچویں کماب کے فقرے ہیں جس کی تصنیف بھی حضرت موسیٰ الطبیح کی کا طرف منسوب ہے، ان فقروں میں سب سے پہلے آپ کی نظراس پر پڑنی چاہیے کہ پوری کماب یااس کے آخری اجزاء حضرت موسیٰ الطبیح کی تصنیف نہیں ، لیکن باایں ہمہ ونیا حضرت موسیٰ الطبیح کی تصنیف نہیں ، لیکن باایں ہمہ ونیا حضرت موسیٰ الطبیح کے اس سوانح نگار سے واقف نہیں ہے۔

۲: ان درسوں کے الفاظ'' کہ آج تک اس کی قبر کوکوئی نہیں جانتا ،اوراب تک ویسا کوئی نہیں جانتا ،اوراب تک ویسا کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا۔'' ظاہر کرتے ہیں کہ سوانح موسوی کے تکمیل اجزاء اتن مدت دراز کے بعد لکھے گئے ہیں ،جس میں ایک مشہور یادگار کولوگ بھول جاسکتے ہیں ،اور ایک نئے پینمبر کے ظہور کی توقع کی جاسکتی ہے۔

سا:۔۔۔۔۔۔دھنرت موی النظامی نے ایک سوہیں برس کی عمریائی ، مگر غورے دیکھو کہ اس (۱۲۰) برس کی عمر کے طویل زمانہ کی وسعت کو بھرنے کے لئے ہم کو حضرت موی النظامی کے کیا واقعات معلوم ہوئے ہیں اور اُن کے سوانح کے ضروری اجزاء ہمارے ہاتھ میں کیا ہیں ، پیدائش ، جوانی ہیں ہجرت ،شادی اور نبوت کے واقعات معلوم ہیں ، پھر چند لڑائیوں کے بعد بڑھا ہے ہیں ۱۲۰ برس کی عمر ہیں اُن سے ملا قات ہوتی ہے ،ان واقعات کو لڑائیوں کے بعد بڑھا ہے ہیں ۱۲۰ برس کی عمر ہیں اُن سے ملا قات ہوتی ہے ،ان واقعات کو جانے و یہ جے کے بیق شخصی حالات ہیں جو ہر خص کی زندگی ہیں الگ الگ پیش آتے ہیں ،انسان موانی سوسائی کی عملی نمونہ کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ اخلاق وعا دات اور زندگائی کی جغیرانہ سوانح عمری ہے گم ہیں کے طور وطر اپنی ہیں ،اور یہی اجزاء حضرت موئی النظامی کی پیغیرانہ سوانح عمری ہے گم ہیں

خصوصیات مصطفیٰ کے بینی رسول اکرم کی انبیازی خصوصیات میں مقامات کے بیتے ، مردم شاریال اوکال میں میں معلومات خواہ جغرافیہ، کرانولوجی میں میں معلومات خواہ جغرافیہ، کرانولوجی ہنسب ناموں اور قانون دانی کے لئے کسی قدر ضروری کیوں نہ ہوں ہگر عملی حیثیت ہے بالكل بركاراوراجزائے سوائح كى كاملتيت سےمعر اميں:\_

> اسلام سے سب سے قریب العہد پیغمبر حضرت عیسلی الطفی ہیں جن کے بیرو آج یور پین مردم شاری کےمطابق تمام دوسرے مذاہب کے پیروؤں سے زیادہ ہیں ،مگرییسُن کر آپ کوجیرت ہوگی کہای مذہب کے پیغمبر کی زندگی کے اجزاء تمام دوسرے مشہور مذاہب کے بانیوں اور پیغیبروں کے سوانح سے سے زیادہ کم معلوم ہیں ، آج عیسائی بورپ کے تاریخی ذوق کابیحال ہے، کہوہ بابل واسیریا، عرب وشام مصروا فریقہ، ہندوستان وتر کستان کے ہزار ہابرس کے واقعات کتابوں اور کتبوں کو بڑھ کراور کھنڈروں ، پہاڑوں ، اور زمین کے طبقوں کو کھود کرمنظرِ عام پرلار ہاہے،اور دنیا کی تاریخ کے گمشدہ اوراق از سرِ نوتر تیب دے ر ہاہے ، مگراس کامسیجائی معجز ہ جس چیز کوزندہ نہیں کرسکتا وہ نو میسٹی انکھیج کی زندگی کی مدفون واقعات ہیں، یروفیسررینان نے کیا کیانہ کیا، مگر حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کے واقعات زندگی نه ملنا تھے، نامل سکے، انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی ہموجودہ انجیلوں کی روایتیں اولاً نامعتبر ہیں ،اور جو کچھ ہیں بھی وہ صرف اُن کے آخری تین سالوں کی زندگی پرمشمتل ہیں،ہم کواُن کی تاریخی زندگی کے صرف پیر حقے معلوم ہیں،وہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعدمصرلائے گئے ،لڑ کپن میں ایک دومججزے دکھائے ،اس کے بعدوہ غائب ہوجاتے ہیں ،اور پھریک بیک تمیں ،۳ برس کی عمر میں پہاڑیوں اور دریاؤں کے کنارے ماہی گیروں کو وعظ کہتے نظر آتے ہیں ، چند شاگر دپیدا ہوتے ہیں ، یہودیوں سے پچند مناظرے ہوتے ہیں یہودی اُن کو پکڑاوادیتے ہیں ،رومی گورنر کی عدالت میں مقدّ مہیش ، ہوتا ہے اور سولی دے دی جاتی ہے، تیسرے دن اُن کی قبراُن کی لاش سے خالی نظر آتی ہے تمیں برس اور کم از کم بچپیں برس کا زمانہ کہاں گزرااور کیونکر گزرا؟ دنیااس سے ناواقف ہے

besturdulooks.wordpress.cor

اوررہے گی ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیا ہے؟ چند معجز ہے اور مواعظ اور آخر سولی!

اورای طرح کسی سیرت کے مملی نمونہ بننے کے لئے تاریخیت اور کاملیت کے ساتھ ساتھ تیسری ضروری شرط، جامعیت، ہے جامعیت سے مقصود بیہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کواین ہدایت اور روشنی کے لئے جن نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے یا ہر فرد انسان کواپنے مختلف تعلقات وروابط اور فرائض وواجبات کوا دا کرنے کے لئے جن مثالوں اور نمونوں کی عاجت ہوتی ہے۔وہ سب اس'' آئیڈیل زندگی''کے آئینہ میں موجود ہوں ،اس نقطہ نگاہ ہے بھی دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاءعلیہ الصلوٰ ہوالسلام کے کوئی دوسری شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اتر تی ، مذہب کیا چیز ہے ، خدا داد بندوں اور باہم بندوں ، کے متعلق جوفر ائض اور واجبات ہیں اُن کوشلیم کرنا اورا دا کرنا ، دوسر لے لفظوں میں پیکہا جا سکتا ہے کہوہ حقوق الله اورحقوق العباد کے بجالانے کا نام ہے لیے ہرمذہب کے پیروؤں کا فرض ہے کہ وه اپنے اپنے پیغمبروں اور بانیوں کی سیرتوں میں ان حقوق ،فرائض اور واجبات کی تفصیلات تلاش كريں۔اوراُن كےمطابق اپنى زندگى كواس قالب ميں ڈھالنے كى كوشش كريں ،حقوق الله اورحقوق عباد دونوں حیثیتوں سے جب آیتفصیلات ڈھونڈیں گے تو وہ پیغیبراسلام کے سواآپ کوکہیں نہیں ملیں گی۔

نداہب دوسم کے ہیں،ایک وہ جن میں یا تو خداتشکیم ہی نہیں کیا گیاہے،جیسا کہ بودھ اور جین ندہب کے متعلق کہا جاتا ہے،اس لئے ان ندہبوں کے پیغمبروں اور بانیوں کی زندگیوں میں بھی خداطلی کے واقعات مفقود ہیں،خدا کے متعلق ہم کو کیا اعتقادات رکھنے جائیں اور اُن کے کیا کیا اعتقادات سے،اور ان اعتقادات پر اُن کو کس حد تک عملاً یقین تھا، اس کی تفصیل ہے اُن کی سیر تیں خالی ہیں، پوری تو رات پڑھ جاؤ،خدا کی تو حید اور اس کے احکام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تو رات کی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا فقر نہیں جس سے احکام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تو رات کی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا فقر نہیں جس سے معلوم ہوکہ حضرت موٹی النظیمان کے تعلقات قلی ،اور اطاعت وعبادت ،اور خدا پر تو کل

besturdi

ویقین ،خدا کے صفات کاملہ والہید کی جلوہ گری اُن کے قلبِ اقدس میں کہاں تک تھی۔ ،حالانکہ اگر موسوی مذہب ہمیشہ کے لئے اور آخری مذہب کے طور پر آیا ہوتا تو اس سے پیروؤں کا فرض تھا کہ وہ اُن واقعات کو قید تحریر میں لاتے ،مگر خُدا کی مصلحت بیر نہ تھی ،اس لئے اُن کواس کی تو فیق نہلی۔

حضرت عیسی العلی کی زندگی کا آئینه انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسئلہ کے علاوہ

کہ خدا حضرت عیسی العلی کی اباب تھا، ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس دنیاوی زندگی میں اس

مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقر ارسے یہ تو معلوم ہوتا ہے

مقدس باپ کو بیٹے سے برئی محبت تھی ، مگرینہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے سی درجہ محبت تھی

،وہ کہاں تک اپ باپ کی اطاعت اور فر ما نبر داری میں مصروف تھا، وہ اُس کے آگشب

،وہ کہاں تک اپ باپ کی اطاعت اور فر ما نبر داری میں مصروف تھا، وہ اُس کے آگشب

وروز میں بھی جھکتا بھی تھا، اور '' آج کی روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس نے بھی اس سے

مائگی ، گرفتاری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گز ری جب وہ باپ کے حضور

میں دعا ما تگ رہا ہو پھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں

ماگر حضرت عیسی العلی کی سیرت میں خدا اور بندہ کے تعلقات واضح ہوتے تو ساڑ ھے تین

سوبرس کے بعد پہنے عیسائی بادشاہ کو تین سوعیسائی علاء کی مجلس اس کے فیصلے کے لئے فر اہم

کرنی نہ بڑتی اور ڈ ہاب تک ایک تا قابل فہم راز نہ ہے دہتے۔

اب حقوق عباد کی حیثیت کو لیجئے تو اس سے بھی حضرت خاتم النبیین کے سواتمام دیگر انبیاء کیبیم السلام اور بانیان ندا ہب کی سیر تیں خالی ہیں ، بودھ نے اپ تمام اہل وعیال اور خاندان کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا اور پھر بھی اپنی بیاری بیوی سے جس سے اس کو مجت تھی ، اور اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا ، دوستوں کے جھر مٹ سے علیحدہ ہوگیا ، حکومت اور سلطنت کے بارگراں سے سبکدوثی حاصل کی اور نروان یا موت کے حصوں کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا ، ان حالات میں کیا کوئی انسان سے ہجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بسنے والوں کے لئے جن میں حکومت ورعیت ، شاہ وگدا ، آتا و نوکر ، باپ بیٹے ، بھائی بہن ، اور

besturdubooks.wordpress. دوست احباب کے تعلقات ہیں ، بودھ کی سیرت کچھ کارآ مد ہوسکتی ہے؟ کیا بودھ کی زندگی میں کوئی ایسی جامعتیت ہے جوتاریک الدنیا بھکشوؤں اور کاروباری انسانون دونوں کے لئے قابل تقلید ہو؟ ای لئے اس کی زندگی بھی ہمی اس کے مانے والے کارو بار بوں کے لئے قابل تقليدنه بني اورنه چين وجاپان ،سيام وانام ، تبت وبر ما كي تمام لطنتيس ، تجارتيس صنّاعياں اوردیگرکاروباری مشاغل فور آبند ہوجاتے ،اور بجائے آباد شہروں کے صرف سنسان جنگلوں کا وجودره جاتا\_

> حضرت مویٰ الطیعیٰ کی زندگی کا ایک ہی پہلونہایت واضح ہے،اوروہ جنگ اور سپہ سالاری کا پہلوہ،ورنداس کےعلاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کے لئے دنیاوی حقوق، واجبات فرائض اور ذمه داریوں کا کوئی نمونه موجود نہیں ہے،میاں بیوی،باپ بیٹے ، بھائی بھائی دوست واحباب کے متعلق ان کا کیا طرزعمل تھا صلح کے فرائض میں اُن کا کیا دستورتھا ،اینے مال ودولت کو کن مفید کاموں میں انہوں نے لگایا ، بیاروں ، تیبموں ، مسافروں اورغربیوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤتھا ،اور اُن کے ماننے والے ان اُمور میں ان کی زندگی کی مثالوں سے کیونکر فائدہ اُٹھا ئیں ۔حضرت مویٰ الطفینی بیوی رکھتے تھے، بیچ رکھتے تھے، بھائی رکھتے تھے، دوسرے اعز ہ اور متعلقین رکھتے تھے، اور ہمارااعتقاد ہے کہ ان کا پنجبرانہ طرزعمل یقینا ہرحرف گیری ہے یاک ہوگا ،مگران کی موجودہ سیرے کی کتابوں میں ہم کو بیابوا بنہیں ملتے ، جو ہمارے لئے قابل تقلیداور نمونہ ہوں۔

> حضرت عیسلی الطفی کی مان تھیں ،اور انجیل کے بیان کے مطابق اُن کے بھائی بہن بھی تھے، بلکہ مادی باب تک بھی موجود تھے، مگران کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اُن کا تعلق ،طرزعمل ،سلوک اور برتا و نہیں ظاہر کرتے ،حالانکہ دنیا ہمیشہان ہی تعلقات ہے آباد رہی ہے اور رہے گی ، مذہب کا بڑا حصہ انہی کی متعلقہ ذمہ داریوں کے اداکرنے کا نام ہے،علاوہ ازیں حضرت عیسی الطیع نے محکومی کی زندگی بسر کی اس لئے اُن کی سیرت تمام حا کمانہ فرائض کی مثالوں سے خالی ہےوہ متاہل نہ تھے،اس لئے

besturdubooks?

ان دوجوڑوں کے لئے جن کے درمیان تورات کے پہلے ہی باب نے ماں باپ سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، حضرت عیسی النظامی کا زندگی تقلید کا کوئی سامان نہیں رکھتی اور چونکہ دنیا کی بیشتر آبادی متابلاً نہ زندگی رکھتی ہے۔اس لئے اس کے معنی یہ جیں کہ دنیا کے بیشتر حصہ آبادی کے لئے اُن کی سیرت نمونہیں بن سکتی ،جس نے گھر بار ،اہل وعیال ، مال دولت ،سلی جنگ ،دوست ورشمن کے تعلقات ہے بھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو،وہ اس دنیا کے دولت ،سلی جوانمی تعلقات ہے معمور ہے ، کیونکرمثال ہوسکتا ہے ،اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کر لئے جوانمی تعلقات سے معمور ہے ، کیونکرمثال ہوسکتا ہے ،اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کر لئے جوانمی اورعیسائی یورپ کر ساید کی دوست کے لئے بھی زندہ نہ رہے۔

ادرای طرح" آئیڈیل لائف" کا دیگر معیاروں کے ساتھ سب سے آخری معیار عملیت ہے ملتیت ہے ملتیت ہے ملتیت سے میں مقصود ہے کہ شارع دین اور بانی فد ہب جس تعلیم کو پیش کررہا ہو،خوداس کا ذاتی عمل اُس کی مثال اور نمونہ ہو،اورخوداس کے مل نے اس کی تعلیم کو ملی یعنی قابل ممل ثابت کیا ہو۔
قابل عمل ثابت کیا ہو۔

خوش کن سے خوش کن فلف، دلچیپ سے دلچیپ نظرید، اور خوش آئند سے خوش آئند سے خوش آئند اقوال، ہرخص ہروقت نہیں پیش کرسکتا وہ اکندا قوال، ہرخص ہروقت نہیں کرسکتا ہے، لیکن جو چیز ہرخص ہروقت نہیں پیش کرسکتا وہ عمل ہے، انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل، اُس کے نیک اور معصوم اقوال ، خیالات اور اخلاقی فلسفیانہ نظر ہے نہیں، بلکہ اُس کے اعمال اور کارنا ہے ہیں، اگرید معیار قائم نہ کیا جائے تو ایچھے اور کرے کی تمیز اُٹھ جائے، اور دنیا صرف بات بنانے والوں کی مسکن رہ جائے، اور ہزاروں بانیانِ ندا ہب مسکن رہ جائے، اب ہمیں یہ ہو چھنے کاحق ہے کہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیانِ ندا ہب مسکن رہ جائے، اور یہ تک اُس کے کہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیانِ ندا ہب مسکن رہ جائے، اور یہ تک اُس کے کہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیانِ ندا ہب مسکن رہ جائے میں ہو چھنے کاحق ہے کہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیانِ ندا ہب مسکن رہ جائے میں ہو جھنے کاحق ہے کہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیانِ ندا ہب

"تواپنے خدا وندخدا کو اپنی ساری جان اور دل سے بیار کر ہو دشن کو بیار کر ، جو تیرے دائے گال پڑھیٹر مارے تو اُس کے سامنے اپنا بایاں گال بھی پھیر دے ، جو تجھ کو ایک میل برگارے جائے تو اس کے ساتھ دومیل جا ، جو تیرا کوٹ مائے تو اُس کوکرتا بھی دے میل برگارے جائے تو اُس کوکرتا بھی دے

دے ، تو اپنے مال واسباب کو خدا کی راہ میں دے دے ، تو اپنے بھائی کوستر دفعہ معاف کر ، آسان کی بادشاہت میں دولت مند کا داخل ہونا مشکل ہے' بیاورای شم کی بہت ی لفیحتیں نہایت دل خوش کن جیں ، مرعمل سے اُن کی تقمد بی نہ ہوتو وہ سرت کا نکر آئیس ، بلکہ وہ صرف معصومانہ شیریں زبانیوں کا ایک مجموعہ جیں جس نے اپنے دشمن پر قابونہ پایا ہو، وہ عفو کی مثال کیسے چیش کرسکتا ہے ، جس کے خود پھے نہ ہو، وہ غریبوں اور سکینوں اور بنیموں کی مدد کیونکر کرسکتا ہے ، جوعز بر وا قارب ، بیوی نے ، ندر کھتا ہو، وہ انہی تعلقات سے آباد دنیا کے مثال کیونکر بن سکتا ہے ، جس نے بیاروں کی تیارواری اور عیادت نہ کی ہو، وہ اس کا وعظ کے مثال کیونکر بن سکتا ہے ، جس کے خود دوسروں کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اس کی زعر گی ہم میں کے خود دوسروں کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اس کی زعر گی ہم میں سے خضب ناک اور غصہ وراوگوں کے لئے نمونہ کیسے ہے گی۔

غور فرمائے! نیکیاں دوشم کی ہوتی ہیں ،ایک سلبی اور ایک ایجانی ،مثلاً آپ بہاڑ کے ایک کھوہ میں جا کرعمر بحرکے لئے بیٹھ مجئے ہو صرف میرکہنا سیجے ہوگا کہ بدیوں اور برائیوں سے آب نے برہیز کیا، بعن آپ نے کوئی کام ایسانہیں کیا جو آپ کے لئے قائل اعتراض ہو بمرية توسلى تعريف موكى ايجابى ببلوآب كاكيا ٢٠٠٠ كيا آپ نے غريوں كى مددكى محتاجوں کو کھانا کھلایا ، کمزوروں کی حمایت کی ،ظالموں کے مقابلہ میں حق کوئی سے کام لیا ، گرتوں کوسنجالا، گمراہوں کو راستہ دکھایا عفو، کرم سخا، مہمان نوازی جن گوئی ،رحم جن ،کی نفرت کے لئے جوش، جدوجہد مجاہدہ، ادائے فرض، ذمہ دار بول کی بجا آ دری ،غرض تمام وہ اخلاق جس کا تعلق عمل سے ہے، وہ صرف سلب فعل اور عدم عمل سے نیکیاں نہیں بن جائيں كى بنكياں صرف سلى پہلونييں ركھتيں ،زيادہ ترايجاني اور عملى پہلو پران كا مدار موتا ے،اس تقریر سے ظاہر ہوگا کہ جس سیرت کاعملی حتبہ سامنے نہ ہواس کو'' آئیڈیل لائف'' اورقابل تقلیدزندگی کا خطاب بیس دیا جاسکتا کدانسان اس کی مس چیزی فقل کرے گا؟اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا ؟ ہم کو وہ صلح وجنگ فقرودولت از دواج وتجرد العلقات خداوندی وتعلقات عیاد ، حاکمیت ومحکومیت! سکون وغضب ، جلوت وخلوت ،غرض زندگی کے

besturdubooks.nordpress.com ہر پہلو کے متعلق عملی مثال جاہئے ، دنیا کا بیشتر بلکہ تمام ترحتیہ انہی مشکلات اور تعلقات میں الجها ہوا ہے،اس لئے لوگوں کوانہی مشکلات کے حل کرنے اور انہی تعلقات کو بوجہ احسن انجام دینے کے لئے عملی مثالوں کی ضرورت ہے، قولی نہیں بلکے عملی ہیکن پیرکہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار بربھی سیرت جمدی کے سواکوئی دوسری سیرت يوري نبيں اُتر سکتی۔

> ہم نے جو چھ کہاہے،اس کواچھی طرح سمجھ لینجئے ،ہم یہ کہنا اور دکھانا جائے ہیں، کہ " آئیڈیل لائف" اور نمونہ تقلید بننے کے لئے جو حیات انسانی منتخب کی جائے ،ضرورہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقشہ میں بیر جار باتنیں یائی جائیں ایعنی تاریخیت ،جامعیت ، کاملتیت اور عملتیت جارایه مقصد نہیں کہ ویگر انبیاء کیہم السلام کی زندگیاں اُن کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ بیہ مقصد ہے کہ اُن کی سیر تیں جواُن کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں ،یا جو آج موجود ہیں،وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں ،اور ایسا ہونا مصلحت اللی کےمطابق تھا، تا کہ پیٹا بت ہوسکے کہ وہ انبیاء محدود زمانہ اور متعین قوموں کے لئے تھے،اس لئے اُن کی سیرتوں دوسری قوموں اورآئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی بصرف محمدرسول عظامتام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ ل اور قابل تقلید بنا کر بھیج محے تھے ،اس لئے آپ اللے کی سیرت کو ہر حیثیت سے کمل ،دائی اور ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنے کی ضرورت بھی ،اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی مملی دلیل ہے (بحواله معمولی رود بدل کے ساتھ خطبات مدراس از علامہ سیدسلیمان عددی )

> > عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا

## خصوصیت نمبر۳۷

رسول اکرم بھی کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا

قابل احرّم قارئین! رسول اکرم بھی کی اخیازی خصوصیات میں سے یہ بہتے جنت کا

ہری خصوصیت ہے،جہاعنوان ہے' رسول اکرم بھی کے لئے سب سے پہلے جنت کا

دروازہ کھولا جائے گا' جیسا کہ آنے والے اوراق میں اس خصوصیت کی وضاحت کی جارہ ی

ہری زندگی کا بھی سب سے پہلے گزشتہ خصوصیات کی طرح یہاں بھی بتاتا چلوں، کیونکہ

میری زندگی کا بھی سب سے بڑا اس مایا ہے کہ بچراللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو میں میں میں نے دیاض الجن میں بیٹھ کر دوضہ دسول بھی کے سائے میں تر تیب دیا ہے کیونکہ میرا

ایمان ہے کہ دوضہ دسول بھی کے سائے میں بیٹھ کر دوضہ اقدس میں آ دام فرمانے والے قطیم

بیغیم اور ہم سب کے پیارے آ قابھی کی خصوصیت کو لکھنا اور تر تیب دینا بہت بڑی سعادت

ہمیری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی بار بار مجھے مدینہ بلائے اور پھراہے محبوب بھی میری وی حکوب بھی کی میرت کے ہم ہر گوشے کو لکھنے کی

مسجد اور پھر بیارے دوصہ کے سائے بھا کر آ قابھی کی میرت کے ہم ہر گوشے کو لکھنے کی

مری عطافر مائے آمین۔

بہرحال محترم قارئین! دیگر خصوصیات کی طرح بیخصوصیت بھی آپ کھی ایک عظیم واعلی خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن جب نفسانفسی کا عالم ہوگا ،اورلوگ حتی کہ انبیاء کرام بھی جنت میں جانے کے منتظر ہوئے ،لیکن جنت اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک اللہ کے حکم سے کا نتات کے سب سے بڑے پیغیبر حضرت محم الرسول اللہ کھی جنت میں داخل نہیں ہوجا کیں گے ہے آنے والے صفحات میں اس بات کی وضاحت کی جارہی ہے کہ بے شک آپ کھی کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا ، اتھینا اس

besturdubooks.

خصوصیت سے خاص طور پرآپ ﷺ کا امتیاز دیگر انبیاء کراٹم پرواضح ہوتا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوتمام انبیاء کراٹم کا احترام وعزت کرنے اور حضور ﷺ کی صحیح محیح قدر دانی کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب الحلمین ۔ لیجئے اب اس خصوصیت کی تفصیل ملاحظہ فرمائے۔

# تهتر ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

ایک روایت بیس آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میر ہے پاس لواء الحمد ہوگا اور بیس تمام رسولوں کا امام اوران کی شفاعت کرنے والا ہونگا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ!

فرق یہ ہوگا کہ بیس اللہ کا حبیب ہوں گا اور یہ بات بیس بڑائی ہے نہیں کہتا ، بیس ہی قیامت کے دن لواء حمر کواٹھائے ہوئے ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کے لیے نہیں کہتا ، اور میس ہی اللہ تعالیٰ کے نزد یک اگلوں اور پچھلوں سب میں سب سے زیادہ معزز ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کے طور پڑنیں کہتا ، اور قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں بڑائی کے طور پڑنیں کہتا ، اور قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کے طور پڑنیں کہتا ، اور میں ہی وہ پہلا آ دی ہوں گا جو جنت کا دروازہ ہلا وَں گا ، اللہ تعالیٰ اس کومیر سے لیے کھول دے گا اور میں اینے سا کھ غریب و مسکین مومنوں کو لے کراس میں داخل ہوں گا اور یہ بات میں بڑائی کی خاطر نہیں کہتا۔

ایک روایت ہے کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ پر آؤں گا اوراس پر دستک دے کر کھولنے کی درخواست کروں گا یعنی پکار کرنہیں کھلواؤں گا۔اس وقت جنت کا خازن یعنی رضوان پو جھے گا کہ آپ کون ہیں، میں کہوں گا۔" محد" اورایک روایت کے مطابق میں محمد ہوں، تب وہ کے گا" مجھے آپ ہی کے لیے تھم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔" ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ اور بی تھم دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کے لیے کھڑانہ ہوں۔

چنانچرىد بات آخضرت الكاكى خصوصيات مى سے بىكد جنت كارضوان صرف

besturdubooks.wordpress. آپ کے لیے خود دروازہ کھولے گا اور آپ کے علاوہ دوسرے نبیوں وغیرہ کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا بلکہ اس کے بعد بیذمہ داری کسی دوسرے خازن کومل جائے گی۔آنخضرت ﷺ کی اس خصوصیت کوعلامہ قطب خصری نے بہت عظیم قرار دیا ہے۔

> فائدہ ....اس سے پہلے میر بیان ہوا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے گا، جبکہ اس روایت میں رضوان جنت کا ذکر ہے،اس ہے کوئی اختلاف پیدانہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دروازہ کھولنے کا مطلب یہی ہے کہ رضوان جنت ہے حق تعالیٰ دروازہ کھلوادیں گے کیونکہ رضوان بھی حق تعالیٰ کے حکم پر ہی دروازہ کھولے گالہذا حقیقت میں درواز ہ کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔

> ایک روایت میں ہے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ بات میں بڑائی کی خاطرنہیں کہتا چنانچہ میں جنت کے درواز ہ کی زنجیر ہلاؤں گا تو یو چھا جائے گا کون ہے، میں کہوں گا مجمد ﷺ،ای وقت درواز ہ کھول دیا جائے گا تب الله جبار جل جلاله، مير ب سامنے ہوں گے، ميں فور آئی سجد ب ميں گر جاؤں گا۔ يہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ادریس تو پہلے ہی جنت میں بہنچ چکے ہیں لہذا آنخضرت علی کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا کیے ہوگا ،اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں گفتگو قیامت کے دن کے متعلق ہور ہی ہے جبکہ ادر ایس قیامت سے بہت پہلے جنت میں داخل ہوئے ہیں لہذااس حدیث ہے اس واقعہ کے متعلق کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا جنت میں داخل ہونا دروازہ کھلنے برہی ہوا ہو گروہ قیامت سے پہلے ہو چکا ہے، جبکہ قیامت کے دن وہ جنت ہے باہرنکل کرمیدان حشر میں آئیں گے اور اپنی امت کے ساتھ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔

> جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کیں گےوہ بلال حمامہ ہوں گے تو اس روایت کو درست ماننے کی صورت میں کہا جا سکتا ہے کیمکن ہاں ہے مرادیہ ہو کہ جنت کا دروازہ وہی کھٹکھٹا کیں گے جبکہ آنخضرت ﷺ دروازے کی

طدوم مالانوج مالان

زنجر ہلانے والے پہلے آدی ہوں گے ، یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بلال ابن جمامہ اس امت میں سب سے پہلے آدی ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھنگھٹا کیں گے۔واللہ اعلم طبرانی کی کتاب اوسط میں سندسن کے ساتھ صدیث بیان کی گئی ہے کہ آنخضرت طبرانی کی کتاب اوسط میں جنت میں واخل نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ تمام نبیوں کے لیے حرام رہے گی اورای طرح جب تک کہ میری امت جنت میں واخل نہ ہو جائ اس وقت تک جنت تمام دوسری امتوں کے لیے حرام رہے گی۔ (بحوالہ بیرت صلبیہ) وقت تک جنت تمام دوسری امتوں کے لیے حرام رہے گی۔ (بحوالہ بیرت صلبیہ) یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْرِکَ حَیْرِ الْنَحَلُقِ کُلِّهِم



besturdubooks.words

# خصوصیت نمبر۴۷

رسول اکرم بھی کواللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یکھنام دیئے

قابل احترام قارئین! رسول اکرم بھی کا متیازی خصوصیات میں سے یہ چوہتر نمبر
خصوصیت ہے، جسکاعنوان ہے ' رسول اکرم بھی کواللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یکھ
نام دیئے' الحمد لللہ دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت کو ترتیب دینے کے لئے بھی اللہ
تعالیٰ نے روضہ رسول بھی کا قرب عطافر مایا اور روضہ رسول بھی کے سائے میں بیٹھ کر میں
نے اس خصوصیت کوفائن کر تیب دیا، اس سعادت کے ملنے پر میں اپنے اللہ کا جتنازیادہ شکر
اداکروں کم ہے۔

بیشک ہارے نی کی کے بھی عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نی کی اور ایپ ناموں میں ہے کچھنام دیے، جیسا کہ تفصیل آنے والے اوراق میں آرہی ہے، اور جبکہ دیگر انبیاء کرام کی سیر توں میں ایسی خصوصیت نہیں ملتی، اگر کسی کے نام میں یہ خصوصیت نہیں ملتی، اگر کسی کے نام میں یہ خصوصیت نہیں ملتی، اگر کسی کے نام اللہ تعالیٰ نظر آتی ہے، تو فقط اس نام میں یا ایک دونا موں میں لیکن ہمارے نبی کی خصوصی فضیلت ہے، اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی خصوصی فضیلت ہے، اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی کوعطا فر مایا ہے ان ناموں میں ان ہی مقام و مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ آنے والے اوراق میں حضور کی کے اس طرح کے تمام ناموں کی تفصیل واضح کی گئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے تجی محبت کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین \_ اور حضور کی تمام سنتوں کو ساری دنیا میں عام کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین بے شک اس میں ہمارے نجات اور فلاح ہے، اور ای میں ہمارے نجات اور فلاح ہے، اور ای میں ہماری تمام پریثانیوں کا حل ہے، ہم رحال تمہیدی بات ختم کی جاتی ہے، لیجے اب اس میں ہماری تمام پریثانیوں کا حل ہے، ہم رحال تمہیدی بات ختم کی جاتی ہے، لیجے اب اس

خصوصیت کی تفصیل ملاحظ فرمایے:

# چهتر هوین خصوصیت کی وضاحت قرآن دا حادیث کی روشنی میں

مثلاً رؤف اور دیم اللہ تعالیٰ کے اساء حسیٰ میں ہیں اور قرآن پاک میں یہ دونوں نام
آپ وہی کے لئے استعال فرمائے گئے ہیں۔علاء نے میں سے او پراس طرح کے مشتر کہ
اساء مبارکہ ذکر کئے ہیں لیکن جو نام اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ اللہ کی شان الوہیت کے
مطابق ہیں اور یہی اساء اللہ تعالیٰ کے صبیب ہی کے لئے ہیں وہ آپ کی شان عبدیت کے
مطابق ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم مجھرؤف اور دیم پر کلام کریں گے اور اسکے بعد انشاء اللہ دیگر
ناموں سے متعلق کلام کیا جائے گا۔

# آب بھے کے اسائے مبارک کی تعداد

اسخضرت کے اساء مبارک بہت ہیں جن میں سے پھھا ذکر قرآن مجید میں ہے کھھا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور پھھ الله کا کتابوں میں پائے جاتے ہیں، پھھا ذکر انبیا علیم السلام کی زبان سے ہوا ہوا دیث میں ندکور ہیں۔ تا ہم ان کی کل تعداد کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں ہے۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے: رسول اکرم کھٹے کے نام اور القاب قرآن مجید میں بہت آئے ہیں۔ چنا نچ بعض علاء نے ننا نوے نام جع کئے ہیں جواللہ تعالی کے اساء پاک کی بہت آئے ہیں۔ چنا نچ بعض علاء نے ننا نوے نام جع کئے ہیں جواللہ تعالی کے اساء پاک کی بہت آئے ہیں۔ چنا نوحش علی من تقول ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں سے تیں نام اپنے حبیب کے لئے مخصوص کئے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر سابقہ آسمانی آپ ورایک قول نے مطابق چارس تھیں آپ بھٹے کے نام خلاش کئے جا کیں تو ان کی تعداد تین سوتک اور ایک قول کے مطابق چارس ہیں اور قاضی ابو بکر ابن العربی نے ، جو مالکی مسلک کے بڑار نام ہیں اور سے کہ اللہ تعالی کے ہزار نام ہیں اور سے کہ اللہ تعالی کے ہزار نام ہیں اور سے کہ اللہ تعالی کے ہزار نام ہیں اور سے کہ اس کے حبیب کبھی ہزار نام ہیں اور سے کہ نامول 'سے مراود وہ اوصاف وصفات ہیں جن سے رسول اکرم ہیں کی ذات مصف ہے اور ہروصف وصفت سے ایک نام لکتا ہے۔ امام سے درسول اکرم ہیں کی ذات مصف ہے اور ہروصف وصفت سے ایک نام لکتا ہے۔ امام

اصل اسم مبارك .... رسول اكرم على كاصل نام جوسب سے زیادہ مشہورورائج ہے "محد" ہےاوررسول اکرم ﷺ کے داداحضرت عبدالمطلب کارکھا ہوا نام ہے۔منقول ہے کہ جب عبدالمطلب سے کی نے کہا کہتم نے اپنے پوتے کا نام اپنے آباؤاجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھااورایک ایسے نام کوتر جیجے دی جوتمہاری قوم اورتمہارے خاندان میں پہلے کسی کانہیں رہاہے؟ انہوں نے جواب دیا! میں نے اسے پوتے کابینام اس امید پررکھا ہے کہتمام دنیا والے اس کی توصیف میں رطب اللسان ہوں۔اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں! تا کہ آسانوں يراللد تعالى اس كى تعريف وتوصيف كرے اور زمين ير دنيا والے رطب اللمان ہوں۔ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم علی کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت عبد المطلب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہان کی پشت سے جاندی کی ایک زنجیرنگلی جس کا الك سلسلة آسان تك جلا گيا، ايك سلسله شرق كي آخري حدول تك اورايك سلسله مغرب كي آخری حدوں تک پہنچ گیا۔اس کے بعدوہ ززنجیرایک تناور درخت میں تبدیل ہوگئی اوراس درخت کے بیت بیت برنور پھیل گیا۔ پھرانہوں نے دیکھا کہان نورانی بتوں کے نیچےمشرق سے لے کرمغرب تک کے لوگ جمع ہیں عبدالمطلب نے بیدار ہونے کے بعداس عجیب وغریب خواب کا ذکرلوگوں ہے کیا تعبیر دینے والوں نے اس خواب کوئ کرکہا کہ مبارک ہو ہمہاری نسل میں ایک ایباشخص پیدا ہوگا جس کی تابعداری کرنے والوں کا سلسلہ شرق ہے مغرب تک پھیلا ہوگا ،اورز مین وآسان میں اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی ۔ چنانچہ رسول اكرم الله بيدا موئة حضرت عبدالمطلب ني آپ الكانام" محد"ركها ـ رسول اكرم الله كى والدهٔ ماجدہ حضرت آمنہ نے بھی حاملہ ہونے کے بعد خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ان ہے کہا کہ تمہار سے طن میں اس امت کا سر دار اور پیغمبر ہے، جب تمہارے ہاں ولا دت

ہوتو بچہ کا نام''محمد'' رکھنا۔

besturdubooks.wordbress. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم اللے کی پیدائش سے پہلے بھی کسی کا نام"محد" نہیں رکھا گیا تھا ،ہاں اہل کتاب نے جب اپنی آسانی کتابوں میں مذکور پیش گوئیوں کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ وہ زمانہ آیا ہی جا ہتا ہے جب خدا کے آخری پیغیبر پیدا ہو نگے اوران کا نام''محک''ہوگا توبین کر چارلوگوں نے اس آرز ومیں اپنے بیٹوں کا نام محمدر کھا کہ شرف نبوت سے مشرف ہوں۔ تاہم یہ جارنام بھی رسولِ اکرم ﷺ کے نام سے پہلے نہیں کے جاسکتے کیونکہان جاروں نے بھی رسولِ اکرم ﷺ کا نام''محکر''سن کر ہی ایسے بیٹوں کے نام محمد رکھے (بحواله مظاہر حق جدید)

> اورجسیا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ اللہ کوائے ناموں میں سے کھے نام ديءَ۔ چنانچارشادبارى تعالى بىل المؤمنين رۇق رّحيم. كدوهمؤمنول سے بہت ياركرنے واالا اوران ير بميشهرم كرنے والا ب-آيت بالا ميں نبي الكور وق اور رحيم كاساء ي افر مايا كياب رؤف رافت سم الغه كاصيغه برحيم ومصفت مشته کاصیغہ ہے۔

> یا در کھنا جائے کہ جو صینے مبالغہ کے اوز ان برآتے ہیں ،وہ معنی کثرت وفراوانی کا اظهار کیا کرتے ہیں اور جوصیغے صفت مشبہ کے اوز ان برآتے ہیں ، وہ صفت لازم اور معنی ثابت كمظهر موت بير البذا رؤف كمعنى كالل العطوف بين اور رَحِيم كمعنى دائم الرحمت بين يسورهُ جج اورسورهُ بقره مين به: إنَّ الله بسال خاس لَوَوَّ قُ رَّحيم. الله تعالى انسانوں پررؤف ورجیم ہے۔

نبی ﷺ کے حق میں پیدامرنہایت شرف وعزت اور غایت تکریم وحرمت کا موجب ہے کہ حضور ﷺ کی صفت میں وہ دونام بہ حالت ترکیبی تجویز فر مائے گئے جواسی تر کیب کے ساتھ خود ذات یا ک سبحانی کے لئے مستعمل ہوئے ہیں۔

ہاں اللہ المحمود کی رافت ورحمت کوعوام الناس پر عام فرمایا گیا ہے اور رسولِ اکرم ﷺ کی

besturdubooks.wordpress رافت ورحمت كوبالخضوص مؤمنين كے ساتھ خاص كيا گيا ہے۔ فہم معانی ميں اس عموم وخصوص كالتياززياده ركھتے ہوئے مؤمنین کے لئے شكر كامقام ہے كہ اُن كور حمت وعطوفت كامور د ومصداق بنایا گیا ہے۔مناسب مقام سے ری بحث بھی ایک لطیف بحث ہے کہ کیادیگراسائے مباركه مين بھى نى بھے كے ايساشرف والتيازموجود ب؟

حتان بن ثابت انصاری الله کاشعرے:

وشقَّ لهُ مِنُ اِسُمِهِ ليُجلَّهُ.... . فلُو العرشِ محمُودٌ وَّهٰذا مُحمَّدٌ عزت افزائی کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے حضور عظاکا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ الله تعالی د محمود 'ہے اور حضور 'محر'' ہیں۔

اگر حتان بن ثابت کی نیت کی اتباع کی جائے ، تب تو آپ اللے کے اس ۸۰ سے زیادہ ایسےاساءگرامی نکلیں گے جنکا تو افق و تطابق اساءاللہ الحنی ہے ہوجا تا ہے۔

بہرحال حضور کے وصف رافت ورحمت کے متعلق مخضراً کیچھاکھا جارہا ہے۔ صحیحین میں ابن مسعود ﷺ مروی ہے کہ:رسول اکرم ﷺ ہم کوگاہ بہ گاہ وعظ سنایا کرتے اس اندیشہ ہے کہ روزانہ وعظ کا سنناہم پرگراں نہ گزرے۔

رسول اكرم على كابيراصول ازراه شفقت ورافت تها كهسامعين جس قدر بهي سنيس نشاط طبع اور حضورِ قلب ہے نیں اور آئندہ کے لئے شوق تمام باقی رہے۔

عادت ِمبارکتھی کہ جب بہ حالت نماز کسی بچہ کے رونے کی آواز سُن یاتے تو نماز ملکی فرمادیتے کہ ماں بچہ کو جلد سنجال سکے ۔عادت مبارکہ تھی کہ سوار ہوکر کسی کو یا پیادہ ہمرکاب چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے۔اگر چہ بہت سے فدائی اس خدمت کے تمنائی رہتے ، یا تواسے سوار کرالیتے تھے یا واپس لوٹا دیتے تھے۔

عادت مبارکتھی جب کوئی مسلمان مقروض مرجاتا تو اُس کا قرض بیت المال سے قبل از تدفین ادا فرمادیتے تھے، مگرخود کسی مردہ کا مال قبول نہ فرمایا کرتے بتھے۔ فرمایا کرتے تھے کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرومیں نہیں جا ہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف besturdubooks.wordpress. ولی میں فرق آئے۔بار ہا ایہا ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں وعا کرتے ہوئے گزر جاتی ، چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ،ان کوخودسلام کیا کرتے ،ان کےسر بردست شفقت رکھتے گلی میں کھیلتے ہوئے بچول کواپنی سواری برآ کے بیچھے سوار کر لیتے ،غلاموں کے ساتھ سفید زمین بربینه کر کھانا کھانے میں شامل ہوجاتے۔ان سب امور کاظہور ازراوشفقت ورافت ہوا کرتا تھااوراوراس بلندترین رافت ورحمت کاظہورحضور ﷺ کے خصائص میں (بحواله دحمة العلمين رجسو) ہےتھا۔

> اب مناسب ہے کہ آپ ﷺ کے دیگر ناموں کی بھی کچھ وضاحت ہوجائے لہٰذا آپ ﷺ کے ناموں میں سے بچھ کی وضاحت ذیل میں پیش کی جارہی ہے۔

> (۱) سيدنا محمد على بهت تعريف كيا كيا يا يعريف مي مبالغه ها ادراس میں شک نہیں جتنی بھی تعریف رسول اکرم ﷺ کی گئی ہے وہ مخلوق میں ہے کسی کی نہیں ہوئی الله نے اپنے نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں کلمہ تو حید میں اذان اور اقامت میں اپنے نام مبارک کے بعدان کا نام محررسول اللہ اللہ عظیم قرر فرمایا محمد کے نام پرغور کرو کہ اس کے لغوی معنی کے تحت میں ایک پیشگوئی بھی شامل ہے اور عالم الغیب والشہادة کی جانب سے جملہ عوام وابل عالم پر بیرراز آشکار کیا گیا ہے کہ اس اسم کے مسمیٰ کی مدح وثنا دنیا میں سب سے بڑھ کر،سب ہے زیادہ توالی وتواتر کے ساتھ کی جائے گی۔

> وہ کون ہے جس کا مقدس نام آج کروڑوں اشخاص کی زبان پر جاری اور قلوب میں ساری ہےوہ کون ہے جس کے مقدس نام کی نوبتِ شاہانہ مساجد کے بلندترین میناروں سے سامعہ نواز ہے۔ وہ کون ہے،جس کی سیرت یا ک انسانی زندگی کے ہر لمحہ وہرساعت میں اور ہر درجہ اور ہر مقام بر رہنما ہے۔وہ کون ہے،جواینے افعال میں محمود ہے اور اپنی تعلیم سے محود ہے۔وہ کون ہے،جس کی رفعت فرش ہے عرش تک ملی ہوئی ہے۔وہ کون ہے،جس کی تعلیم کی دسعت بروبحر برحیمائی ہوئی ہے۔ بیشک وہ محمہ ہے،اسم بھی محمہ ہے اورمسمیٰ بھی محمہ ہے اور حمد کو اس کی ذات سے نسبت خاص ہے۔ اُس کے مقام شفاعت کا نام"مقام

جلدِ وم الكان

محمود''ہاوراُس كى امت' حمّا دُون' كے لقب سے روشناس ہے۔اس كى لائى ہوئى كتاب كا الحمدُ للهُ رَبِّ العلمينَ سے افتتاح ہوتا ہے۔

(۲) سیدنا احمد الله اسی جمر میں مبالغہ کا صیغہ ہے جن کی حمد کی گئی ہے ان میں سب سے برتر اور سب سے افضل ہیں۔ ہاں اسی کا نام احمد ہے ۔ یہ بھی اُسی سر چشمہ "حمد" سے نکلا ہے ۔ دونوں نام اپنے منبع وماخذ کے اعتبار سے اتحادِ تام رکھتے ہیں اور اشتراک کلیہ کے ساتھ ساتھ انوار وبرکاتِ خاص سے مختص بھی ہیں ۔ وہ" احمد" ہے اور اسی لئے کا سکات کا ذرہ ذرہ اس کا ثنا گشرومدح خواں ہے۔

وہ 'احمد' ہے اوراس لئے اس نے بارش کے قطرات سے اورریگ کے ذرات سے بڑھ کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق ، اپنے ہادی ، اپنے معطی کی حمدوثنا پھیلائی ہے۔ ہاں وہ ''محمد' ہے اورگل دنیا سے بڑھ کر اپنے رب کا حامد ہے۔ ہاں وہ پیارا ہے ، اُسی نے دشمن ودوست سب سے پیار کیا ہے۔ وہ حبیب ہے اوراس نے مجبت کا تاج اکمال سے مزین فرمایا ہے۔ وہ محبوب ہے ، مگر کمبین سے بیاز ہے۔ وہ مطلوب ہے مگر طالبین سے کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ وہ متبوع ہے اوراس کی متبیت دوسرے کومطاع بنادیتی ہے۔

 besturdubooks.wordpress.com وہ عفو ہے عفواللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے اور نبی عظی صفاتِ عالیہ میں ہے بھی جملہ صفات نبوی اللے کی صفات اللی کے ظلال ہیں اور رسول اکرم اللے کے جملہ محاس عطیات ربانی ہی کے مظاہر ہیں ۔کوہ تعلیم کے استی اعدائے دین کوجنہوں نے رسول اکرم ﷺ کومسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مصروف نماز دیکھ کر قاتلانہ حملہ کردیا تھا ،معاف كردينے والا وہى ہے۔زين بنت الحارث بن سلام خيرى كوجومسموم كوشت كامدىيەلےكر آئی اقبال جرم کے بعدمعاف کردینے والا وہی ہے۔سردارانِ قریش کوجنہوں نے ۱۳ سال تک اشاعت اسلام کوروکا اور اسلام میں داخل ہونے والوں کومشق ستم اور ہدف تیرونیزہ بنایا مغلوب کر لئے جانے کے بعد معاف کردینے والا وہی ہے۔ ابن سلول رئیس المنافقین اوراس کی جماعت اہل یٹر ب کو بار بارمعاف کرنے والا اوران کی یا جیانہ حرکات سے درگزر كرنے والا وہى ہے۔ جنگ حنين كے جھ ہزار قيد يوں كوايك زباني درخواست برآ زادكرنے والاوہی ہے۔ حبان قرماتے ہیں نے

> عَفِوٌ عِنِ الزَّلاتِ يَقُبِلُ عُلْرِهُم ....فإن آحُسَنُوا فَاللهُ بِالْحِيرِ آجُوَدُ دنیا کی تاریخ ایسے عفوو درگز رکے نظائر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

(۷) سیدنا بادی ﷺ سیدایت کے معنی ومفہوم دو ہیں۔ کسی کے دل میں ایمان وال دينا آيت ويل مين اى مفهوم كوبيان كيا كيا بيا بانتك لا تهدي مَنُ أَحْبَبُتَ وللكنَّ الله يهدي مَن يَّشآء . (نقص) توبدايت بين دي سكتاجي تُو پندكرتا كيكن الله مدایت دیتا ہے جس کوبھی جا ہے۔

كسى كوايمان ويقين كى طرف بلانااورايني دعوت كى حقانيت كودلائل وبرايين روحاني یاعقلی سے اور اپنے افعال حمیدہ واقوال حکیم سے متحکم کرنا بلاشائیہ غرض اور بلا آمیزش طمع خالصة خیرخوای ونیک سگالی کے فرائض ادا کرنا۔اس مفہوم کی پیمیل رسول اکرم ﷺ کی ذات ير موتى إورآيت ذيل مين المعنى كوبيان كيا كيا إي والله المهدى إلى صواط مُسْتقیم ـ توبالضرورسیدهی راه کی مدایت کرنے والا ہے۔ besturdubooks.wordbress.com رسول اکرم ﷺ نے ہدایت اور دعوت الی الحق کے جملہ بہترین طریقوں کو جمع فرمادیا تھا۔کشادہ رُوئی ہزم خوئی ہفلقِ عظیم ایسی صفات تھیں کہ دُشمن بھی رسولِ اکرم ﷺ کود مکھے کر این وشمنی بھول جاتا تھا۔شیریں کلامی ،واضح بیانی ،ایسی کہ جولفظ زبان مبارک سے نکلتا سامع کے قلب میں اُترجا تا تھا۔

> دلائل وبرابین کے وار کرنے میں رسول اکرم عللے نے منطقیوں اورفلسفیوں کی از دلیدہ تقریروں اور مغلق الفاظ وغیرہ کے جملہ مسلک ترک کردیئے تھے۔رسول اکرم ﷺ کے دلاکل انفسی اور آفاقی ہوتے تھے۔انسان کے سامنے خوداسی کی فطرت کو پیش کردیتایا انسان کے ماحول کوانسان کے لئے دلیل راہ بنادینارسول اکرم عظاکا مبارک شیوہ تھا۔

> الله تعالى نے رسول اكرم ﷺ ير أن قوانين فطرت كو كھول ديا تھا۔ جن برمخلوق كى آفرنیش ہوئی ہے۔ لہذارسول اکرم اللے کے دلائل بھی براہ راست سرشت انسانی اور خلقت بشری کومتوجہ وبیداراور مخاطب کرنے والے ہوتے تھے۔

> اور بے شک رسول اکرم بھنوع انسانی کے لئے ایسامکمل نمونہ سے کہ حضور بھے کے افعال ،آپ للے کے اقوال کے مصداق ہوتے تھے اور آپ للے کے اقوال آپ للے کے افعال كامعيار تھے۔اس ظاہروباطن كے توافق اورافعال واقوال كے تطابق نے رسولِ اكرم ﷺ كونوع بشركا يا مادى بناديا تھا۔ ضرار بن الخطاب، الفهرى نے فتح مكة كے دن رسول اكرم الله الكي الما الما الكي المعربيب:

يا نبيَّ الْهُديْ اللِّكَ لِجاجِيُ ..... فُريشٌ ولدت حسين بحاء نابغه جعدى كاشعرب\_

أتيتُ رسولَ الله اذا جآء بالهدى. . وَيتُلُوا كتاباًكَا لمُجَرَّةِ نيِّواً (۵)سيدنا مطاع على .... آب على الك نام مطاع بهى ب، الله تبارك وتعالى ہی کی ذات سبحانی ہے جس کی اطاعت مقصود بالذات ہے اللہ تعالی اینے اطاعت کرنے والوں کی شناخت کے لئے بیمعیار مقرر کردیتا ہے کہ انبیاء البی کی اطاعت کرنے والے ہی اصولی تھم کے بعد ذات مبارک نبوی ﷺ کی نسبت خصوصیت سے فرمادیاؤ مَسنُ یُطِع الرمسولَ فَقَدُ اَطاعَ اللهٔ اس رسول کی جس نے اطاعت کی تو اُس نے بالضرور الله ہی کی اطاعت کی ہے۔ بعد از ال فرمادیا : اِنْ تُسطیسعوهُ تَهُ تَسُدُوا ،اس کی اطاعت کرو گئو ہوایت یاب بن جاؤگے۔

قرآن مجید میں مُسطاع فَمَّ اَمین " مِحفرت جبرائیل الطَّنِین کی صفت میں فرمایا گیا ہے اور سورہ تحریم میں و جبُسریدل و صالِئے السمنو منین وَ السمالاتِسکَهُ بعدَ ذلک طَهیو ، نازل کیا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ مطاع آسانی اور اَمین وی ربانی بھی رسول اکرم ﷺ کے مددگاروں میں ای طرح داخل ہیں جیسے دیگر ملائکہ اور جملہ مونین ہر دوآیات نے رسول اکرم ﷺ کا سب سے بڑھ کرمطاع ہونا واضح فرمادیا۔

لبندااب کوئی نبی یامُرسل ،کوئی ملک یا حال وی ،کوئی پیرومرشد ،کوئی امام ،کوئی شهید ، یعنی مخلوق البی میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہ جاتا جوسیدتا ومواذنا محمد کھی کے سامنے مطاع کہلانے کی جراکت کرسکتا ہو ،یا جس کی اطاعت محمد کھی اطاعت کوچھوڑ کر باعث ہدایت وقر بر بانی بن سکتی ہوصد یہ پاک و لوک ان مُوسسیٰ حیّا لَمَا وَسِعَهُ اللّا البّاء عِنی اسی راز کی کاشف ہے۔ ہاں ہراکی کلم خواں اسلام کادین وایمان یہی ہے کہ قر بولی اور ضوان سی نا اور مغفرت و نجات کا ذریعے خدی ہی کہ اگر آج کوئی محمدی کھی ہے۔ ہم اقر ارکرتے ہیں کہ اگر آج کوئی محمدی ہی ہے۔ ہم اقر ارکرتے ہیں کہ اگر آج کوئی محمدی ہی ہے۔ ہم اقر ارکرتے ہیں کہ اگر آج کوئی محمد سیدنا موئی النظیمی کی اطاعت کا مدی بن کر رسول اکرم کھی کی اطاعت سے اظہار استعفار کرے تو وہ مغفرت اطاعت کا مدی بن کر رسول اکرم کھی کی اطاعت سے دور ہے اور قر ب ورضوان کے منازل عالیہ سے مجبور نبی کھی ہی مطاع ہیں اور وسول اکرم کھی کی اطاعت ،اللّٰہ کی اطاعت سے ۔ائمہ دین اور اصحاب کرام کے مدار ج

besturdubooks.wordpress. ومناسب اس لئے دیگرمخلوق ہے برتر وعالی ہیں کہ بیہ بزرگواررسولِ اکرم ﷺ کی اطاعت میں مصحکم اور کامل ترین ہیں۔۔

کے کہ خاک درش نیست خاک برسرادست محرعرنی کا بروئے ہردوسرا ست وہ ہے جس کی شہادت واقعات ِ صحیحہ کو کتمان سے ظاہر میں لے آئے ،جس کی شہادت بے خبروں کو باخبر دار بے علموں کو باعلم اور غائبین کومثلِ حاضر بنادے \_رسولِ اکرم علی شاہد ہیں۔اورائشھا أَنُ لَا إِللهُ إِلَّا الله \_كى شہادت جمله عالم كےسامنے رسول اكرم على اى نے ادا فرمائی ہے اور اپنی شہادت سے رب العلمین کے لئے استحقاق الوہیت ومعبودیت ثابت کیا ہے رعبادات واستعانت بغیر اللہ کے مسئلہ میں سینکڑوں مذاہب سرگرداں وجیران ويريثان تھے۔رسول اكرم الله اى كى شهادت نے ان حقائق خفيدكوآ شكاركيا۔رسول اكرم الله ى نے اَشُهدُ انَّ مُحمَّداً رَّسولُ اللهِ كَي شهادت اداكى رسالت ونةِ ت كے خصائص وحى ربانی کی حقیقت واعمال کا روح ہے تعلق ،جز اوسزا کا اعمال پرتر تب ،شریعت کی ضرورت اور شرائع الہید ونوامیس حکمیہ کا استحام ۔بیسب رسولِ اکرم ﷺ ہی کی شہادت سے ہوا الله اكبر!شامدكيسى زبردست شهادت اوراعلى صدافت كے ساتھ كھڑا ہواہے كه جهان عالم میں شہادت کے لئے اکیلا آیا اوراینی واپسی سے پیشتر ہزار در ہزار بندگان الہیکواس شہادت برقائم بلكة أئنده آنے والی نسلوں كے سامنے أن كو بھى شاہد بناكر كيا اور تنگونوا شهد آءَ علَى الناس كى سندعطا فرمايا كيا\_

(2)سيدنافاتح ..... بمعنىٰ كھولنےوالے حديث معراج ميں ہاللہ پاك نے قرماياو جعلنك فاتحا وخاتما اورحديث نبوى الماس بكه وجعلني فاتحا و خاتما تو آپ فلفا تح بین ہر چیز کے لئے آپ فلفا تح بین اور کھو لنے والے ہیں امت پر رحمت کے دورازوں کواور جنت کے دروازوں کواور خشت اخیر ہیں قصر نبوت کے لئے. (٨)سيدنا مفتاح ....اس مين مبالغه على آب اللخت سيخت امورك

کھولنے والے ہیں۔

(٩)سيدنا مفتاح الرحمة ..... رحمت كوكهو لنه والارونيامين الركوني كى يررحم كرتا ہے تو آپ كلى كى متابعت كى وجدے ہاور آخرت ميں اگر كى يرحم كيا جائے گا تو آپ بھی کی شفاعت کی وجہ ہے ہوگا تو آپ بھی مفتاح رحمت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

(۱۰)سیدنا عزیز ..... بمعنیٰ غالب جلیل القدر - لانظیر له بری عزت والے ہیںان کی کوئی نظیر نہیں۔

(١١)سيك نامهين ١٠٠٠٠ اس كمعنى رسول الله الله الله عني شابداور امین کے آتے ہیں۔رسول اللہ عظاللہ جل شانہ کے احکام کے امین ہیں۔

(۱۲)سیدناجبار .... شکته حال کوجوژنے والا۔ اس نام سے زبور داؤدعلیہ السلام میں مشہور تھے۔ ٢٧٠ ویں باب میں ہے کہ تقلد ایھا الجبار سیفک اپنی تلوارکو گلے میں ڈال دواے جابراور باہمت نبی (اور جہاد کرو کفار سے،اسلام کابول بالا اور کفر کا منہ كالاكرنے كے لئے ) يا يہ عنى كەشكىتەدل اور بريشان حال بندوں كے دلوں برجبيره يعنى يني لگاؤ۔ان کے دکھ درد میں ان کوسہارا دو۔ بینام قرآن مجید کی آیت ذیل سے مستبط ہے واخُفضُ جناحكَ لِلمؤمنين . طيوركود يكهو، وه اينا الله اين بحول كى تربيت كيسى محبت، كيسے بيار، ہوشيارى اوركيسى تكہداشت سے اپنے شہيروں کے نيچے ركھ كركرتے ہیں۔اہل ایمان کے ساتھ نبی ﷺ کی محبت و پیار اور نگہداشت وحفاظت کا سلوک ،اس مثال ہے بھی بڑھ کرتھا محترم قار مین ابطور نمونہ کے آپ بھے کے چندنام خصوصاً وہ نام جواللہ کے نام سے ملتے ہیں مخترا آپ کے سامنے پیش کردیئے ،امید ہے کہاس قدر کلام سے ہماری ترتیب دی ہوئی اس خصوصیت کی وضاحت ہوگئی ہوگی انشاءاللد دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوحضور ﷺ سے محبت کرنے کی تو فیق عطا فر مائے آمین یارب العلمین۔

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

### خصوصیت نمبر۷۵

رسول اكرم عظى كالايا مواانقلاب عظيم خصوصيات كاحامل ب قابل احترام قارئین! رسول اکرم ﷺ کی امتیازی خصوصیات میں ہے یہ پیترنمبر خصوصیت ہے،جسکاعنوان ہے رسول اکرم ﷺ کالایا ہواانقلاب عظیم خصوصیت کا حامل ہے الحمداللدديگرخصوصيات كى طرح اس خصوصيت كوترتيب ديينے كے لئے بھى الله تعالى نے روضہ رسول کا قرب عطافر مایا اور روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر میں نے اس خصوصیت کو فأتنل ترتيب دياء الله تعالى اس كام كوشرف قبوليت عطافر مائة آمين يارب العالمين \_ بہر حال محترم قار کین! ہمارے نبی ﷺ کی پیخصوصیت بھی عظیم خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کا لایا ہوا انقلاب بڑی عظمت وخصوصیات کا حامل ہے، اگر چہ دیگر انبیاء ا کرام بھی جوانقلاب لائے وہ بھی خصوصیات رکھتے تھے کیکن ان کی خصوصیات محدود ،اور پھر ان كالايا ہوا انقلاب محدود زمانے تك كے لئے ہوتا تھا، جبكہ ہمار دے نبي ﷺ كے لائے ہوئے انقلاب کی خصوصیات بھی بے شار ہیں اور بیا نقلاب محدود زمانے کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے ہے،جیبا کہ آنے والے اوراق میں تفصیل سے آپ بھے کے لائے ہوئے انقلاب کی خصوصیات کو واضح کیا گیا ہے، انشاء اللہ اس کو پڑھکر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواینے نبی ﷺ کے لائے ہوے انقلاب برعمل

کرنے اوراس انقلاب کی دعوت کوساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین۔ اب اس خصوصیت کی تفصیل کو ملاحظہ فر مائیے ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے ، آمین مارب العالمین۔ besturdubooks.we

م پختر ہویں خصوصیت کی وضاحت قرآن واحادیث کی روشنی میں

دنیا میں اب تک کی انقلابات رونما ہو چکے ہیں۔ ایک انقلاب حضور نبی کریم ہے۔ ایک انقلاب حضور نبی کریم ہے۔ ایک انقلاب حضور نبی کریم ہے۔ نے بھی برپاکیا تھا۔ اس محمدی انقلاب کی چندا ہم خصوصیات ذہن میں نقش کر لیجئے۔ بیروہ کی با تنبی ہیں ہوگا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو با تنبی ہیں ہوگا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اپنی بغلیں جھا تکنی شروع کردیں گے۔

سب سے پہلی خصوصیت تو بیتھی اللہ کے محبوب ﷺ نے دنیا کے اندرا تنا انقلاب انے کم وسائل کے ساتھ پیدا کیا کہ پوری دنیا میں اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنا ہوا انقلاب بریانہیں کیا گیا۔ میں عمولی بات نہیں بلکہ بیضدائی مدد کی دلیل ہے۔

انقلاب بیداکرنے کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمدی انقلاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بید فقط دی سال کے عرصہ میں برپاہوگیا۔ جب آب وقط دی سال تخصصیت یہ ہے اس میں اس وقت کام کے کھل کر کرنے کی ابتداء ہوئی۔ فقط دی سال کے عرصہ میں قرآن بھی کھمل نازل ہو چکا تھا۔ اور پھر اسلام کا پیغام لے کر بھی چل پڑے تھے۔ اس قبیل عرصہ میں اللہ کے محبوب وقت ناس دنیا کو علم واخلاق کا انقلاب برپا کر کے تھے۔ اس قبیل عرصہ میں وقت میں کوئی بھی اتنابڑ اانقلاب پیدائیس کرسکتا۔ دی سال کے قبیل عرصہ میں قوموں کا رخ بدل دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔

محدی انقلاب کی تیسری خصوصیت میتی کداس انقلاب کے دوران سب سے کم جائی نقصان ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں مسلمان شہداء اور کفار کی کل تعداد 1062 افراد تھی۔ اس اعتبارے آب اس انقلاب کو فیرخونی انقلاب کہ سکتے ہیں۔

محترم قارئین! جارا بیاسلامی ملک ہے۔اس میں امن بھی ہے گریہاں پر بھی آپ دیکھیں تو مختلف شہروں میں جھگڑوں کے دوران ایک دوماہ میں ایک ہزار سے زائدانسان قبل besturdubooks.wordpress. ہو چکے ہوئے کیکن ہمارے محبوب ﷺ نے بوری دنیا میں دس سال میں جوانقلاب پیدا کیا ال من نظر1062 انسان کام آئے۔

غور سيجيح كه بغداد كاندر ملاكوخان نے بھى ايك انقلاب بريا كياتھا۔ مكرايك دن کے اندر بغداد میں دولا کھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بیتو ایک دن کی بات ہے اور پورے انقلاب میں ندمعلوم کتنے لا کومسلمان کام آئے تھے۔فرانس کے انقلاب میں 25لاکھ انسانوں کونٹل کیا گیا۔ قیام یا کستان کے دفت بھی ایک کروڑ انسانوں کو جانیں دینا پڑیں ہمکر میرے محبوب اللے اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ پوری دنیامیں اس انقلاب کی مثال نہیں ملتی۔ (بحاله خلمات فقير)

# آب الله كالايا مواانقلاب ادراسكينتائج وتعليمات

رسول اكرم ﷺ جس عظيم الشان پيغام كولے كرآئے تصاور جس مہتم بالشان كام كو انجام دینے کے لئے بھیجے مکئے تھے، نیک دل اور حقیقت شناس لوگ تو سننے اور دیکھنے کے ساتھاس کے تبول کرنے برآ مادہ ہو محے کیکن جن کے دل کے آئینے زنگ آلود تھے، پیغام کی سیائی ،وی کی تا خیر ، پینمبر کی پُر اثر دعوت ،اعجاز معصومیت ادر اخلاق کے پرتو سے صاف وشفاف ہوئے میں اورعوائق موانع بثبهات اور شکوک کی توبر توظلمتیں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹتی چلی گئیں اور اسلام کا نورروز بروز زیادہ صفائی اور چیک کے ساتھ عرب کے افق پر درخشاں اور تاباں ہوتا گیا ، یہاں تک که ۲۳ برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت ،ایک متحدہ سلطنت،ایک متحده اخلاقی نظام ،ایک کامل قانون ،ایک ممل شریعت ،ایک ایدی ند هب اور عملی جماعت ،خدایری ،اخلاق ایار، تدین ،تقوی ایمانداری ،اخلاق اورسچائی کا ایک مجسم عهد بعنی ایک نئ زمین اور ایک نیا آسان پیدا هوگیا ،اور گویایهی حقیقت تقی ،جس کی طرف آب نے اپنی امت کے سب سے بڑے جمع (جمۃ الوداع) میں اپنی و فات سے تقریباً دوماہ پیشتر بیارشاد فرمایا ،جس کامفہوم بیہ کے ہاں اس زمانہ کا دورا پی ای حالت پرآ گیا جس حالت براس دن تعاجس دن خدانے آسان اورز مین کو پیدا کیا۔

besturdubooks.wordpress. اور بہی حقیقت تھی جس کی نسبت رسول اکرم ﷺ نے اپنی وفات سے بچھ دنوں پیشتر ایک نہایت ، پُر در دو داعی تقریر عے آخریس بیالفاظ فرمائے منسد نسر کنسے عملی البيهضاء ليلها كنهارها، يمن كوايك روش راستدير جهور جاتا مول جس كي روشن كابيال ہے کہاس کی رات بھی دن کے مانند ہے،اور آخری ججة الوداع کے مجمع عام میں بھیل کی بثارت آئي كراليوم اكمملت لكم دينكم والممت عليكم نعمتي (ماكده) آج میں نے تمہارادین کامل کردیااورا بی فعمت تم پرختم کردی۔

> يروفيسر ماركوليته جن كى تائيرى شهادت بهت كم السكتى ب، لكهة بين: " محمد الله کی وفات کے وقت ان کاسیاسی کام غیر کمل نہیں رہا، آپ ایک سلطنت کی جس کا ایک سیاس و فرجى دارالسلطنت مقرر كيا حمياتها ، بنياد و ال يحكه تنه ،رسول اكرم على في عرب كمنتشر قبائل كواكي قوم بناديا تها ،رسول اكرم الكان في العرب كوايك مشترك ند بب عطاكيا ،اوران مين أيك ايبارشته قائم كياا جوغانداني رشتون يهزياده متحكم اورمستقل تفاء (بحوله لائف آف جمرًا) ایک دور (پورپ) کے برگانہ مستشرق کی بہنسبت جس علم عرب اور اسلام کے متعلق صرف چند كمابول سے مستعار ب،خودايك عرب عيسائي ابل قلم كوفيصله كازياده حق حاصل ہے، بیروت کے سیحی اخبار الوطن نے ۱۹۱۱ء میں لاکھوں عرب عیسائیوں کے سامنے بیسوال پیش کیا تھا کہ وہ دنیا کاسب سے بڑاانسان کون ہے اس کے جواب میں ایک عیسائی عالم (واورمجاعص)نے لکھاہے۔

> دنیا کاسب سے بڑاانسان وہ ہے جس نے دس برس کے مختفر زمانہ میں ایک نئے ند بسب ،ایک نے فلسفے ،ایک نی شریعت ،اور ایک نے تدن کی بنیادر کھی ،جنگ کا قانون بدل ديا اورايك نئ توم پيدااورايك نئ طويل العرسلطنت قائم كردى بيكن ان تمام كارنامون کے باوجود اُمی اور ناخواندہ تھا ،وہ کون؟ محمد بن عبداللہ قریشی عرب اور اسلام کا پیغیبر اس پنجبرنے ای عظیم الشان تحریک کی ہر ضرورت کوخود ہی پورا کردیا ا،اورا بی اورایے پیروؤں

علدٍ سوم جهي

besturdulook

كے لئے اوراس سلطنت كے لئے جس كواس نے قائم كيا، ترقى اور دوام كے اسباب بھى خود مہیا کردیئے اس طرح کہ قرآن اور احادیث کے اندروہ تمام ہدایات موجود ہیں ،جن کی ضرورت ایک مسلمان کواس کے دینی یا دنیاوی معاملات میں پیش آسکتی ہیں ، حج کا ایک سالانداجماع فرض قرار دیا، تا که اقوام اسلام میں اہل استطاعت ایک مرکز پر جمع ہوکرا یے وینی وقومی معاملات میں باہم مشورے کرسکیس ،اپنی امت پرزکوۃ فرض کرے قوم کے غریب طبقه کی حاجت پوری کی قرآن کی زبان کو دنیا کی دائی اور عالمگیرزبان بنادیا تا که وه مسلمان اقوام کے باہمی تعارف کا ذریعہ بن جائے ، قوم کے ہر فردکوتر قی کا موقع اس طرح عنایت کیا کہ بیہ کہددیا کہ ایک مسلمان کوکسی دوسرے مسلمان برصرف تقوی کی بناء پر بزرگی حاصل ہے،اس بناء پراسلام ایک حقیقی جمہوریت بن گیا،جس کارئیس قوم کی پسنڈ سے منتخب ہوتا ہے، سلمانوں نے ایک مدت تک اس اصول بھل کیا، یہ کہ کر کہ عرب کو مجم پراور عجم کو عرب برکوئی فوقیت نہیں ،اسلام میں داخل ہونا ہر خص کے لئے آسان کردیا ،نومسلموں کے لئے اسلامی ملکوں میں عیش وآرام اورامن واطمینان سے سکونت کی ذمدداری میر کہد کرایے اوپر لے لی، کہتمام مخلوق خداکی اولا دہے، تو خداکاسب سے زیادہ محبوب وہ ہے جواس کی اولا دکوسب سے زیادہ فائدہ پہنچائے ،خاندانی اوراز دواجی اصطلاحات بھی اس کی نظرے یوشیدہ ندر ہیں اس نے نکاح دوراثت کے احکام مقرر کئے ،عورت کا مرتبہ بلند کیا، نزاعات اورمقد مات کے فیصلے کے قوانین بنائے ، بیت المال کا نظام قائم کرکے قومی دولت کو بیکار نہ - ہونے دیا ہلم کی اشاعت اور تعلیم اس کی کوششوں کا بڑا حصہ رہی ،اس نے حکمت کوایک مومن كا كمشده مال قرار دياء اسى سبب سے مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں ہر دروازہ ے علم حاصل کیا ، کیاان کارناموں کاانسان دنیا کی سب سے بڑی ہستی قرار نہ یائے گا۔ انگلتان ئے مشہورانشا پرداز کارلائل نے اپنے ہیروز اینڈ ہیردورشپ "میں لا کھوں پیغبروں اور مذہب کے بانیوں میں صرف محمد (ﷺ) ہی کے وجود گرامی کواس قابل سمجھا کہوہ آپ کونبوت کا میروقر اردے،انسائیکلو پیڈیا یا بڑمانیکا کامضمون نگار''محد'' آپ کی نسبت کہتا

oesturdubooks.words

ہے:۔قرآن سے اس شخص کے روحانی ارتقاء کا پتہ چاتا ہے، جو تمہام نبیوں اور مذہبی لوگوں میں سب سے زیادہ کا میاب رہا۔ الغرض دوست ورشمن سب کواس کا اعتراف ہے کہ انبیاء میں یہی برگزیدہ ستی ہے جس نے کم سے کم مدت میں اپنی بعثت اور رسالت کے زیادہ سے نیادہ فرائض ادا کئے ، اوراصلا حات انسانی کا کوئی گوشہ ایسانہ چھوڑا، جس کی پیکسل اس کی تعلیم اور عمل سے نہ ہوگئی ہو، اور بیاس لئے کہ تمام انبیاء میں خاتم نبوت ، کمسل دین ، اورآخری معلم کی حیثیت آپ ہی کوعطا ہوئی تھی ، اگر انسان کی عملی واخلاقی ودینی ضرورتوں کا کوئی گوشہ آپ کے حیثیت آپ ہی کوعطا ہوئی تھی ، اگر انسان کی عملی واخلاقی ودینی ضرورتوں کا کوئی گوشہ آپ کے فیض سے محروم رہ کر تنکیل کامختاج ہوتا تو آپ کے بعد بھی کسی آنے والے کی حاجت باتی رہ جاتی ، حالا نکہ آپ نے فرمادیا کہ ''میر ہے بعد کوئی نبی نبیس میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں' (ﷺ)

آپ ﷺ کی تعلیمات کی یہی ہمہ گیری ہے جس پر کوتاہ بینوں کوآج نہیں بلکہ خود صحابة کے عہد میں بھی تعجب ہوتا تھا بعض مشرکوں نے حضرت سلمان فاری سے ندا قا کہا کہ تمہارے پیغیبرتم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں ، یہاں تک کداس کی بھی کہتم کو قضائے حاجت كيونكركرني جائع ،حفرت سلمان نے كہابال يہ سے كرآپ نے ہم كويد تكم دياہے كہ ہم اليي حالت مين قبلدرخ ندميني بداي واسخ ماته سي طبيارت كرين ،اورن تبن وهيلون ہے کم استعمال کریں ،جن میں کوئی ہڑی اور گوبرنہ ہو، نبوت جمری کی تعلیمات کی ہے ہمہ کیری بی اس کی تکیل کی دلیل ہے،اور ئیمعلوم ہوتا ہے کہ کہوہ پست سے پست اور غیرمتمدن اقوام سے لے کر بلندے بلنداورمتمدن سے متمدن قوموں تک کے لئے کیسال تعلیمات اور مدایات رکھتی ہے، عرب کے بدویوں اور قریش کے رئیسوں دونوں کے لئے رسول اکرم الله كى بعثت تقى ،اس لئے آپ كى تعليمات ميں بست كو بلنداور بلندكو بلندتر بنانے كى برابر کی ہدایات ہیں،آج یہی چیز ہے کہ افریقہ کے وحشیوں میں اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ تنہا جاتا ہے،اوران کومتمدن اورمہذب بنانے کے لئے ندہب سے باہر سی تعلیم کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے، لیکن عیسوی مذہب کو چنداخلا قیات کو چھوڑ کرجن کا ماخذ انجیل

besturdubooks.not

ہے ،عقائد پادر یوں کی کوسلوں سے ،دعائیں اور عبادات کلیساؤں کے حکر انوں سے اور تہذیب وتھن کی تعلیمات یورپ کے بے دینوں اور طحدوں سے حاصل کرنی پردتی ہیں ، کین اسلام میں محمد رسول اللہ وہ کے علاوہ کچھنیں ،عقائد ہوں کہ عبادات اور دعائیں ، اخلاق ہوں کی آ داب تھن ،خاتی معاملات ہوں یا لین دین کے کاروبار ،انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، یا خدا کے ساتھ سب کا ماخذ محمد رسول اللہ وہ کی ہمہ گرتعلیمات ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کی ان ہمہ گیر تعلیمات کی کتاب جوانسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، چارابواب پر مفتسم ہےاوران ہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

آپ نے بتایا ہے کہ ہرانسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہے ،اور دوسرا ا ہے خالق کی دوسری مخلوقات کے ساتھ ای مفہوم کودوسری عبارت میں یوں کہو کہ اس کا ایک تعلق اینے آ قااور مالک کے ساتھ ہے اور دوسراا پنے آ قااور مالک کے غلاموں کے ساتھ یا یوں کہو کہاس کا ایک رخ تو آسمان کی طرف ہے اور دوسراز مین کی سمت ،اس کو ایک لگاؤتو عالم غیب سے ہے اور دوسرا عالم شہود ہے ، پہلے کے ساتھ اس کا تعلق ایک مہر بان آتا اور فرمانبردارغلام کا ہے ،اور دوسرول کے ساتھ اس کا تعلق برادری اور بھائی جارے کا ہے ،خالق اور مخلوق یا خدا اور بندہ کے درمیان جوعلاقہ اور رابطہ ہے ،اس کا تعلق اگر صرف ہارے دینی قوی اور قلبی حالات ہے ہواس کا نام عقیدہ ہے، اور اگران قلبی حالات کے ساتھ ہمارے جسم وجان اور مال وجائدار سے بھی ہے ،تو اس کا نام عبادت ہے ،باہم انسانوں اور انسانوں میں ، یا انسانوں اور دوسری مخلوقات میں جوعلاقہ ورابطہ ہے ،اس کی حیثیت سے جواحکام ہم پرعا کد ہیں ،اگران کی حیثیت محض قانون کی ہے تواس کا نام معاملہ ہے،اوران کی حیثیت ،قانون کی نہیں ، بلکہ روحانی تصیحتوں اور برادرانہ ہدایتوں کی ہے،تو اس كانام اخلاق بـ

قرآن پاک کی اصطلاح میں پہلے تعلقات کی مضبوطی اوراننےکام کانام ایمان ہے، اوردوسرے تیسرے اور چوشھے کی بجا آوری کانام ممل صالح ہے، اوران ہی دونوں کے مجموعہ

جلديحج

ماً خذومراجع کتفصیلی فہرست جلدنمبر ۴ کے آخر میں ملاحظہ فر ما ئیں جزاک اللہ

# سيرة الوسوالخ رَوا الاسّاعت براك ي مُطبُوع من كتب

ميزةانئ برنبايت منشل ومستندتعنيف يُرْمَلُيُبِ يَبَد أَدُدُ وامِنْ ١ مِد اكبِيرُز، يف وخورا برايد شازاده تعين مستشفي تست مرايت مجرا بيرة النبي من شماية ولم يصعب در البلد منتزير سرفار بوركتم وبالمستفكفت ومترافليقا لمين الأملاع الصربحا وكبيرا خطرمجة الوداح مصامقت اداديست فين محامر أتتاسي كا رانسانيت اورانساني متوق م وحرت وتبلغ برشاده توكسيست اوم كأتسيم رسول الخنا كى سىستىل يى زندكى مئزاندر ك شرك ومادات بالك نسيل يستدكلت اس عبدک برگزیده نواتین سے مافلات وکار اس ل پرسٹشنل فه زنوت کی ترکزندہ خواہین آبيين <u>سرودر کي نواتين</u> م م م م م م م م وَورِ بِالْغِينِ فِي الْمُورِ وَوَأَيْنِ الك نوانتمناكا يُرُوه جنول سية صنور كمند إن بريك يت فوتجرك إلى جَنْت کی وَتُخْرِی اِنے وَالٰی وَالْی وَالْیِن منعانيكمام للأولية فهكاذوان كاستذمرو أزواج مطهرأت اسبيادهيم استامك ازدان مالاسرم لككب ازواج ألانسبستيار ملرکام یکی از دان سیمالیت دکارید. برخية ذعك بمدا تخفيظ كلهمة موسيذ كسان فهان بي. إستوة رسول أقرم معان زوكيهم معنوداكم سيتعلم أخيمعزامت عماركام كالسوه أنتوة منحت نبه وأجديهل يج مماییات محماهات ادراس برایک شارده کمکتب. أننوه متمابيات مع سيدالعتما يباث ممابكوام كمذندكم سيمشنوهاليت يعطانه يستبرين واحفاكشب سيساة القتمانير البنديل مستويكوم لحالة ظيكسلم كاقليملت عثب يمين ككب طِعنت نبوی مل شعید سلم معنيت المولادق ينشك حافلت أوركان المول براحقتان ككث الفسسارُوق مِسْتُ عَمَّالُ ذُوالنُّورِينِ صَنْبُت عَمَّالُ ذُوالنُّورِينِ معنية مثمان ، ، ، ، ، ، ، ، ،

حدیث مثان می مرزی ان میروی میروی

إِسُلامِیَّ اَدِیَعَ کامُِستَدَدا وُرُمِینا وی کافذ علاسه ایوم دانشی مین سعدا بعری مع متحدمہ عنونشین بین خلاص

اددوتر معالمهاية البداية نافقة الارزاع البائش

. مولانا اكبرشاه خان نجيب آباوي

المهرمان الذي سنبن

فالمخاليسيلان فنعتزادى

والخرما فطامسدوال

ذاكومونيداؤ

المفطسيسن جمة

المسدنليل جمة

حيالعزن لسشسناوي

والاحسدالتن مدنيء

تلصبينالين لأي

مولة أكذ يسف كالإلمان

للم اين قسسيرً.

علامرشسيل نعان

معكنشبل أوافئ ويسبيلاندوي

وكالحديث موسطوا مشسندذكها

وأكورما فلاحتساني ميال قادري

besturdulooks.wordpress.com

ٵڬٲڣڵڐٮڰٲڝڎۻيط ڰؙڒؿٵڿڔۼڶڟڰڰڂڂڶڝڝڵڝڛڎڴڔٵٷ؊ۼڰڎڎۻڿۺڰڴ؞۫ۺڰڡڰۺڰۿۿڶڰ

ارد وترجبَ تَأَوَيْنِ الأَمْسَعُرَ وَاللَّاوَك في مَلَامُلِ فِي عَلَمُ مُعَوَى مِن جَرِيمِ مِنْ

انبیا مکرام کے بعدد نیا کے مقعد کی آر زیر ایسا فرن کی سرگزشت حیات 💎 افخان مولانا شاہ محمالہ مجاہد موقع موجوم

طبقا این بخد تاریخ این ملاون تاریخ ایلا) تاریخ میلا) تاریخ میلاک تاریخ طبری

بالعَمَّالِيَّةُ سِيلُّعُمَّالِيَّةُ

مُستنداسُلامی علی کشک مُسرکرز

besturdulooks.wordpress.com

# خواتين كي القراد المعين الواتي اور مستندا سلامي كنت

| تعف زوین ارده انگریک  اسسال متواین  ارده او دهوی ندوین  ارده او دهوی ندوین  ارده او دهی او دهی  ارده او دهی او دهی  ارده او دهی او دهی  ارده او دوین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسلام المواتين الدوه المحري المراكة المسلام المسلام المواتين الدوه المحري المراكة المسلام المسلام المواتين المسلام المواتين ال                                 | صنیت تعانوی کم                      |                                      | ● تحفه زومین                                                                                                   |
| اسسال منواین که درواین اسسال منواین اسسال منواین که درواین که درواین که درواین اسسال منواین اسسال منواین درواین که درواین که درواین اسسال منواین اسسال منواین درواین که درواین که درواین اسسال منوین درواین که درواین که درواین درواین که درواین که درواین درواین که درواین درواین که درواین درواین که درواین که درواین درواین که درواین که درواین درواین که درواین که درواین که درواین که درواین درواین که درواین                                  |                                     | أردو انكريزي                         | 🔹 بېمشتىزىد                                                                                                    |
| رده اورهو ق زومین  اسسال مهافا معفت و همیت « منفیرالان اسسال مهافا معفت و همیت « منفیرالان استان مادی»  علانا بن امنی و رقد مه می استان » « البیدا و این تا مادی»  علانا بن امنی می استا » « البیدا و استان » « البیدا و البید                                 |                                     | •                                    | 🔵 المسلاح نواتين                                                                                               |
| اسطامها نظام منت وهست " " سفستی ظیرالین المیان المی المیان المی المی المی المی المی المی المی المی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      | 🗨 السسسة مي شادي                                                                                               |
| البادن المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      | پرده اور حقوق زومین                                                                                            |
| الهذه المنافرة المنا                                 | متعستى كمغيرالدين                   | میت رہ                               | • اسسلام القام مفت.وم                                                                                          |
| سواهما بیات تا است می است و ما بیات ، منتی مبدان و دری به مبدان و دری به مبدان به مب                                 |                                     | ن خسین نکاح                          | 🕶 علا اجره مين مورون ٧٧                                                                                        |
| الفرائع المرابي المرا                                 | الميتظريف تمانوي                    | الأم<br>م                            | 🛡 موامن کے لئے تنہ می احر                                                                                      |
| وَالْمِن كَا وَالْقِ مَا الْمِنْ الْمُنْ الْ                                  |                                     |                                      | 🛡 سيرامعها بيات ع اسوه ا                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سل حبدار دف مه                      |                                      | م بالدراوة والركوسي<br>م خاكم درار ع                                                                           |
| اذواع مطبرات ادواع مطبرات الموست في بيان الموسية في كي بيلي صاحبراديان الموسية في كي بيلي صاحبراديان الموسية والمين الموسية والم                                 | . , .                               | .,,                                  | عالم المراجع القال ا |
| ازواع الانسبياء ازواع الانسبياء ازواع الانسبياء ازواع معابركام ازواع معابركام المسيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وللأعتب بن سان                      | " *                                  | ازوان مطویات<br>ازوان مطورات                                                                                   |
| ازوان مهابکوام<br>بلای بن کی بیای صاحبرادیال<br>جنت کی موخری از والی خواتین<br>ودر با بسین کی بار نیو تواتین<br>در تا بسین کی بار نیو تواتین<br>در تا بسین کی بار نیو تواتین<br>سلاخراتین کے بیک بیت<br>سلاخراتین کے بیک بیت<br>سال بری سے حقوق " سنتی میافس میاب<br>سال بری سے حقوق " سنتی میافس میاب<br>خواتین کی اسلامی زندگی سیاسی حقاق " میمی میافت میاب<br>خواتین کی اسلامی زندگی سیاسی حقاق " میمی میاب<br>خواتین کی اسلامی زندگی سیاسی حقاق " میاب<br>خواتین کی لیسی میاب دو فعات " میاب دو فعات توات " میاب دو فعات از میاب دو میاب د |                                     |                                      | الزواع الانسسار                                                                                                |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      | اروان ممليكام                                                                                                  |
| سیسبیال منت کا توشی است الی توانین است که توشید الی توانین الی توانین الی توانین الی توانین که                                  | والمفرحت في ميان                    | اِديا <i>ن</i>                       | • بلائے بی کی پاری میاوم                                                                                       |
| دور نبست کی برگرزی و نواکین     دور نابعین کی نامور تواکین     مسلم نواکین     مسلم نواکین کے بیک بن مد     نبان کی مخالفت     مسلم نی بری سے متعوق پر سفتی میافسس ما میان دیوی کے متعوق پر سفتی میافسس ما میان دیوی کے متعوق پر سفتی میافسس ما میان دیوی کے متعوق کے خواتین کی اسلامی زدگی کے سائمی متعاق کے متعوق کے خواتین کی دار میافس کی میان کی دار داریاں کے داری کی داری کی داری کا میافس کو داریاں کی داری داریاں کی دری دری دری دری دری دری دری دری دری در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منيتهال اغرس عب                     |                                      | • نيمبيان                                                                                                      |
| دور نبست کی برگرزی و نواکین     دور نابعین کی نامور تواکین     مسلم نواکین     مسلم نواکین کے بیک بن مد     نبان کی مخالفت     مسلم نی بری سے متعوق پر سفتی میافسس ما میان دیوی کے متعوق پر سفتی میافسس ما میان دیوی کے متعوق پر سفتی میافسس ما میان دیوی کے متعوق کے خواتین کی اسلامی زدگی کے سائمی متعاق کے متعوق کے خواتین کی دار میافس کی میان کی دار داریاں کے داری کی داری کی داری کا میافس کو داریاں کی داری داریاں کی دری دری دری دری دری دری دری دری دری در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احدمت ليل مب مد                     | لى خواتين                            |                                                                                                                |
| سران الماشق المی الفرانی                                 |                                     | - <del></del>                        |                                                                                                                |
| سلخواتین کے خیر بی رو است می دو است در است می دو است در ا                                 | A                                   | •                                    | 🔵 دورالبين کي امور خواتين                                                                                      |
| <ul> <li>زبان کی خاظت</li> <li>میسری برده</li> <li>میال بیری نسی حقوق پر منتی عبدالخسس نی مال بیری نسی حقوق پر منتی عبدالدت بسته می موانا در بس صاحب خواتین کی اسلامی ندگی سے ماشی متعکن می میمی طارق محسی خواتین کی دلیب معلومات و نصائی کی دار می خواتین کی در داری بی خواتین کی در داری بی خواتین کی در داری بی خراجین کی در داری بی خراجین کی در داری بی می امام این کمشیری بی می امام این کمشیری بی می امام این کمشیری بی می می امام این کمشیری بی می می امام این کمشیری بی می می می می امام نی می می می امام نی می می</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولانا واستستق البي فينتين          |                                      |                                                                                                                |
| میشرمی برده      میال بری شی معتوق « میلانس نامه به میال بری شی میانس نامه به میان بری سی معتوق « میلان بری سی معتوق » میلان بری سی معتون از مین کی اسلامی ندگی سی امنی معتان می میمی با از می می می امنی می می امنی که می می می امنی که می می می می امنی که می می می امنی که می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | <i>جي ب</i> م                        |                                                                                                                |
| سیال بیری سی حقوق « سال بیری سی حقوق » سولاا اور بس صاحب سولاا اور بس صاحب خواتین کی اسلامی ندگی سی مشاخت که خواتین کی اسلامی ندگی سی مشاخت که خواتین کی اسلامی ندگی سی مشاخت که خواتین کی دلیب معلوات و نعما کی ادر اور ایل ادر اور ایل می دار اور ایل ادر اور ایل که دار اور ایل می داد و اور ایل که دار اور ایل می داد و نقاب که دار اور ایل می داد و نقاب که می داد اور اور ایل می داد و نقاب که می داد و نقاب که می داد و نقاب که دار و نقاب که داد و نقاب ک                                 | * * * *                             |                                      | س ربان المعاطب                                                                                                 |
| سلمان يوى سلامى ندگى كرسائنى مقائق مىجى خادق بىرى ساخت<br>خواتين كى اسلامى ندگى كرمار<br>خواتين كى دلېب معلومات و نعمارى<br>خواتين كى دلېب معلومات و نعمارى<br>ادراالعوف و د نئى من المتحرمي خواتين كى در داريان<br>قىقى الأنهبيار مستندترن امام ابن كمشيرة<br>امام ابن كمشيرة<br>امام ابن كمشيرة<br>اسلامى و كاتف قرائن و مديث ما نوز و كالفن كامه ته در المجرفة كالته تستديداتون<br>اسلامى و كاتف قرائن و مديث ما نوز و كالفن كامه ته در المجرفة كالته تستديد كاندون كالمنتر كالمنترات                | مغتره الغب ورعهب                    |                                      | • مساري پردو<br>• مرال مهيي نشي حقوق پر                                                                        |
| خواتین کی اسسلامی ندگی سے مانئی صفائق تیم ملاق مسئود     خواتین کی اسسلامی ندگی سے مانئی صفائق نروسید مسئود     خواتین کی دلیب معلویات و نعمائے تاب مراالع و وف دینی من المنتوجی خواتین کی در داریاں ندر مستد سیستی المام این کسندیک مسئود تاب مستند ترین مسئود تاب ملایات دوفائف می موانات می مینات دوفائف می موانات مینی مسؤل مینوگئی مسئود تاب مینات مینات مینات مینات مینات تاب مینات تاب مینات مینات تاب مینات مینات مینات مینات تاب مینات مینات تاب مینات تا                                      | مراوالارك بداعت                     | " "                                  |                                                                                                                |
| نوائين اسسال که کافی کروار     نوائين که کهه معلى است و نعبان که نوائين که کهه معلى است معاشد     ادراالع و و نه و نهی کن التحرمی خوائین کی در وار پال     نوائیس که نهی التحرمی خوائین کی در وار پال     نوائیس که نیاز کرد کافی که نوائیس که معلیات و و فائن که مدینا از کافی که نوائیس که نوائی                                      | محدداد تا بسيت.<br>محدداد تا بمسيت. | بسس أننسريية بكت                     | • خانه زیران • ای دندگا                                                                                        |
| نواتمن کی دلیب اسلوات و نعدائع      ادراالع و دن دینی شن الشحرمی خواتین کی در دار پال      ادراالع و دن دینی شن الشحرمی خواتین کی در دار پال      قصص الانسب یار سستند ترین      احمال ت رآن      ملایات دونانف م سوا الشرب مل تعافی مرد و مدینات می اندون می تعافی می مدینات می تعافی می مدینات می مدینات می مدینات می اسلامی و کا تعد قرآن دمدیث سے انر ذونا انعن کام سنده می المی می می مدینات می                                        | تزارسدهمتين                         | المصرا                               | م خوام زارساله معد فالراد و<br>خوام زارساله معد فال                                                            |
| المحاليات آن عليات ووفائف ، مولا الشرب على تعافى المسترب المستحيد المسترب المستحيد المستحيد المستحد المس                                      | مارو سام<br>قامسسرها شور            | رون<br>و.ونسائح                      | ن خواتمن مرد کمی مسان سر<br>خواتمن مرد کمی معلومان                                                             |
| العمل الأسبيار مستدرين و الهم بال سندين المستدرين و الهم بال سندين الأمان المائر و الما                                      | تزيم سديمستي                        | میبوسیدن<br>ومم خواتین کی ذمہ داریاں | • اربالمدون وتني من ال                                                                                         |
| <ul> <li>احمال ت رآن عملیات و وفادنف « موان اشرت می تجادی است.</li> <li>آخریت مونی صدین الزمن مونی صدین الزمن می تجادی است.</li> <li>اسسالامی و مکاتف قرآن و مدیث سے اخر ذوفالفت کام سندوم ( می تفاقد کام تشریک کام ت</li></ul>                                   | امام ابن مستسيرً                    | مستندترن .                           | • تسمّ الأنسسار                                                                                                |
| <ul> <li>آشیسنده لمیات</li> <li>آشیسنده لمیات</li> <li>آسیسنده لیای وظالف</li> <li>آبان ومدیث سے انوز وظالفت کامیستوم ( کیمیشنشنگیتیسی کلیسیسر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سولا الشرب على تبياديُّ             | عملیات وونگانگ 🛪                     | ● المال تسرآنی                                                                                                 |
| <ul> <li>اسسلامی وظالف قرآن ومدیث مد اخرد فطالف کامسترم ( فیرضی کنیت کیسیس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>مونی مستدیزالژیمن</u>            | <i>"</i>                             | ● آشيسندهليلت                                                                                                  |
| 1 m (1/2) - 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الم معلمة المكانية                  | قرآن ومديث سه انوذ وظالعت كالمبسكرهم | 🗨 امسسلامی وظائف                                                                                               |
| سنتها والاشاعب أرقو الراحين وقري والحاجي والمنافئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110x15                              | ر ور ایک بر بروط مواح راز بر ایان    | سنها النفاء من                                                                                                 |